

www.kitabmart.in

dilamanli

المول وفروع

طار البدد لينان جدر توادي



#### جُمله حقوق بحق ناشر محفوظ

| اصول دفروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نام كتاب: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| علامهاليدذيشان حدرجوادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مصنف :    |
| ١-2-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كتابت:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سنهطباعت: |
| ایک ہزاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تعداد:    |
| ایک ہزار<br>تنظیم لمکات گولہ گنج یکھنورانڈیا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تعاوَّت : |
| The second secon |           |



PH: (021) 32431577 Mob: 0341-7234330 Mob: 0314 - 2056416 - 0332 - 3670828

# فهرست

|     | الماست ١٠٥٠ ١       | 9    | عرضتنظيم     |
|-----|---------------------|------|--------------|
| 1   | مفهوم المامت        | 14   | بيشرس        |
| 46  | شرائط امامت         |      | توجيد ١٩-١٩  |
| 49  | ائمها ثناعشر        | 14 - | مفهوم ملاقيد |
| 45  | نتائج والرات        | 41   | اقيام توجيد  |
|     | قيامت ١٠١-١٥١       | 74   | دلائل توجد   |
| 1.4 | مزورت قیامت         | 41   | نتائج واثرات |
| 1.9 | كيفيت قيامت         |      | عدالت ۲۲-۸۵  |
| 118 | موت                 | 44   | مفروم عدالت  |
| 110 | قبمن                | 40   | عدل وففنل    |
| 119 | دلائل حيات بعدالموت | 44   | معاداتتقاق   |
| 177 | فاكده عقيده قيامت   | MA   | تتأج والزات  |
| 144 | عالم.رزخ            |      | نبوت ۱۹۵۰ مر |
| 179 | سوأل وجواب          | 09   | مفهوم نبوت   |
| 144 | مراط وميزان         | 44   | عرد دست نبوت |
| 177 | جنت وجہنم           | 44   | صفات بروت    |
| 100 | منظرقيامت           | 49   | نبوت خاصه    |
| 144 | قيامت واصلاح عالم   | 44   | نتائج واثرات |

|     | ا تفكر در كائنات             | 141 | محكرة قيامت كي شهود                 |
|-----|------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 144 |                              |     | نتائج واثرات                        |
| 114 | مدمهٔ تربیت                  | 144 | ٢١١١ - ١٥٩ الم                      |
| 119 | احارا قدار                   |     |                                     |
| 191 | اجتماعي مشكلات كاحل          | 109 | اختيازات نماز                       |
| 197 | طاقت اور محاسبه              | 109 | سيرت انبيار                         |
| 197 | روح اردادیایمی               | 145 | دعوت مكسل                           |
| 145 | حفظ نظام کی تربیت            | 140 | برر نقریات                          |
| 195 | حفظ حيات                     | 144 | كثرت اقعام                          |
| 194 | شرط اخوت                     | 144 | مقعدة بجرت                          |
| 194 | بنياد مجتت                   | 144 | مقعد حكومت                          |
| 194 | سبب زبنت                     | 149 | مقصدجهاد                            |
| 199 | فرمنگ او قات                 | 141 | من فياد                             |
| Y   | اصل تعميرات                  | 144 | ترك نادي ك فراد - نماز ما نع منكرات |
| Y-1 | مظهرما وات مقنفني دزق حلال   | 145 | بحنك باشيطان                        |
| 4.4 | برامرد جود محوعبادت          | 140 | علامنت مردانكي                      |
| 4-4 | تعميق اخلاق                  | 144 | وسبيله تشكر                         |
| 4.4 | فاذبشرط حيات يسرت اوليادالله | 122 | علامت أيمان بالغيب للافات المجوب    |
| 4.0 | معمادمجد                     | 141 | وسيلهُ اطبينان فلب                  |
| Y.4 | اعلان حقانیت                 | 149 | مجسمه ایمان                         |
| 4.4 | لمندترين مرتبه علامت حينيت   | IAI | معيارخشوع                           |
| 4.4 | 701111                       | INY | معراج يوس                           |
| Y-9 | مظراسلام ناب محدى            | ING |                                     |
| 41. | مرخيته طاقت                  | ING | وسيله تحقيرونيا                     |

|      | ا ما اطام عالم عالم            | 4 |
|------|--------------------------------|---|
| 444  | وسيلهاطعام علامت أرحم          | 1 |
| 444  | ناقابل ترك طلق عيرمخل          | 4 |
|      | וצנה פדד-מסץ                   | 4 |
| 141  | تزكيرنفس حفاظت مال             | ۲ |
| 444  | حفاظت اجر - باعث اجتطيم        |   |
| 444  | كفارة كناه                     | ۲ |
| 444  | بنباد ولايت بموجب رحمت         | * |
| 440  | موجب رہائی                     | + |
| 444  | بنيادا نوت وهيت يرورد كار      | + |
| 444  | بقيدحيات باعد شطمت كردار       | + |
| YYA  | على مرملين - بنيا دحكومت       | , |
| 449  | وسليه كاميابى علامت مردانتي    | , |
| 40.0 | وجربرايت دبشارت - اضافه خيرات  | 1 |
| 40.  | زلفه وجيت بيغير                | 1 |
| 401  | ترك ذكرة علامت شرك             | 1 |
| 404  | كفاره ترك ولى - برل نمازشب     | 1 |
| YOW  | علامت دين حكم - قوام معاشره    | 1 |
| 404  | بهرحال خروركت                  |   |
|      | 791-400 E                      |   |
| 400  | عبادى ومياسىعبادت              |   |
| 404  | عالمی اجتماع<br>متجرصدائے خلیل |   |
| 409  | میجرصدائے طبل                  |   |
| 44.  | اعلان برأت مشركين              | - |
|      |                                |   |

| 111  | i                   | علاج امراه    |
|------|---------------------|---------------|
| 414  | كاذوجرت             |               |
| 1140 | ت شب تبديالغاً فليم | شكست سكو      |
| 414  | باست                | ط ما كل       |
|      | Y - Y 14            | روزه          |
| 414  | رت                  | ا بم ترین عا  |
| 119  |                     | عل بدرا       |
| 77.  |                     | اخلاص محق     |
| 441  |                     | لبج وجوب      |
| 777  | 1                   | ميرت          |
| 222  | سيله تقوى           | خرمف - د      |
| 224  |                     | جرام س        |
| 440  |                     | بدل قرباني    |
| 774  |                     | كفاره برائح   |
| 444  |                     | كفاره يمين -  |
| YYA  | عمت ريم             | 44            |
| 449  |                     | احرام دقنة    |
| 44.  | الراده              | تقویت قوت     |
| 441  |                     | ترک لذات      |
| 444  |                     | وسبيله طهادر  |
| 444  |                     | وسلمتطهيرجذبا |
| 444  | ر زآن               | دعوت تلادت    |
| 440  |                     | توب واستغفار  |

| 198   | تفي فلسفه اليات                  | 141 | تهيدقرباني                    |
|-------|----------------------------------|-----|-------------------------------|
| 490   | حكم عام ـ مالىعبادت              | 747 | مج للله                       |
| 194   | عوميت موارد                      | 747 | ى اور كائنات                  |
| 494   | علامت ايان حضانت نقصان           | 740 | سفرالى الله                   |
| 194   | علاج حُبّ مال                    | 744 | ما نع لذات وخما فات           |
| ۳     | تطبيرجاد                         | 444 | فريضهُ انسانيت                |
| 4.4   | قدر دانی خدمات                   | 749 | قيام للناس                    |
| 4.4   | احاس عظمت آل دسول                | 44. | ياد كارملف صالحين             |
| 4.4   | احاس در دانياني                  | 141 | يادگار قربانی                 |
| 4.0   | نجات ازجهنم                      | 444 | برارت از شیطان                |
| 4.4 C | اعتراف مليظ في احماس اداريخ      | YLA | مادگئ حیات                    |
| 4.4   | حق مشترک                         | 440 | دعوت اللي                     |
| W.A   | اليميت مخنت                      | 444 | اصلاح مفهوم زينت              |
| 41.   | ويدتطبيال                        | 444 | تعيين محور حيات               |
| 411   | احتياط تصرفات                    | 449 | جنتجوئے آب جیات               |
| 414   | رض درخی                          | 11. | وسيلم استجابت دعاء            |
| MITI  | تاكيرعظمت أمامت ضمانت بقاردير    | YAI | دعوت استغفار                  |
| MIL   | صانت كادبا معلى                  | TAT | ط شكلات اقتصاد المتحان نفسيات |
| 4100  | خزار حكومة إسلامي عظمت مقام نياب | 444 | تغظيم شعائرات للر             |
| 412   | ا تحريك اعليت                    | 449 | تربيت طويل المدت              |
|       | MAI-MY 7/6                       | 44. | احرام ارفن وم                 |
| MIN   | معنى داقسام جهاد                 |     | 412-191 W                     |
| 414   | عظيم ترين ميدان عل               | 444 | بهترین فریقنه                 |
|       |                                  |     |                               |

| 444    | خرائط                       |
|--------|-----------------------------|
| 444    | مراتبعل                     |
| 440    | عمل معروف كى بعضِ مثالين    |
| 3      | پروردگارے والسنگی، ضرابی    |
| 440    | يرور د كارسے سن طن          |
| '5     | معيبتون يرصبرعفت اور بإكدام |
| 444    | طم و برد باری               |
| 444    | واضع                        |
| 444    | وكوں كيساتھ انھات           |
| 447    | اليفعيب يرنظر الهفا         |
| M84.   | املاح نفس                   |
| MUL    | دنیای طرف سے اعتنانی        |
| 460    | منكرات                      |
| 444    | غضب اورغصه حد               |
| 444    | ظلم-انسان كانحطرناك مونا    |
| ro     | خصوصيات وامتيازان           |
| 70.    | منت المني                   |
| 401 16 | سرت انباد سرت ادلیاد استر   |
| 404    | خرمن النائيت                |
| 404    | معاشر قعل فيربحوى           |
| MON    | نيرامت يقصر عكومت إسلامى    |
| 400    | وظيفه مرمالت                |
| 404    | سبب خودسازی                 |

وسيله بقاردين وصدقر باني توى سرمايه كى فرايمى مظرياست اسلام 444 اسلاى اخلاق 414 اشغال قوى MYK تطبيرمعاشره 440 انضلالاعال 444 امدرحت 444 وسيلهجنت MYA امتحان محبت 449 44. خردرى امتحان - وجمعفرت دللصراقت 444 كابهت جهاد علامت نفاق لاتخاون ومرتاكا 444 440 الم والالالم المالال MAA جادا دردولت 48 34 امر بالمعروت وبنى عن المتكر ٢٨٧-٢١٧ عظيم ترين وأجبات 444

#### www.kitabmart.in

| 449 | رعوت معرفت                                              | 1 404 | نجات ازعذاب                   |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| yn. | كردارماذى مفائينس                                       | YOA   | وجرامنت                       |
| 441 | المياذ خيروشر- دعوت اتباع                               | 409   | نجات از نفاق                  |
| MAY | مبي مغفرت - ادا اجررمالت                                | 44.   | بنيا وخلافت في الارض          |
| TAT | دليل عظمت كردار                                         | 444   | خان بجابرين                   |
| 404 | سبب نعرت الهٰی                                          | 444   | كالناز                        |
| 440 | علامت ایمان                                             | 444   | سبب تبابى اقوام               |
| TAY | شريف تين عمل                                            | 440   | الماس دين ـ رضائے الى         |
|     | موالات عمد الما                                         | 444   | تماميت الور انضل ازجاد        |
| TAL | معاطات جزء فروع دين                                     | 444   | رغم انعت كفار                 |
| MAL | اسلام کی جامعیت                                         | 444   | معدر خرات ديركات              |
| 49. | التبازات وخصوصيات                                       | 444   | نجات ازجيتم                   |
| 491 | تفزقه والمراح اخلاقيات                                  | 44.   | نجات ازجبتم<br>منابی رسول کرم |
| 494 | طرفین کے شرائط                                          | . 44  | تولاونترا م ١٣٠٢              |
| 292 | الوال كيشرائط-اختيارسخ                                  | MEN   | معنى تولا وتبرا               |
| 190 | لحاظ متقبل حق شفعه                                      | MEN   | امتيازات تولا وتترا           |
| 494 | حست اكل مال بالباطل                                     | 440   | منت المبي                     |
| 494 | ا يجاب وقبول                                            | 444   | سيرت انبياء                   |
| 291 | معتدل بنيادي                                            | PEA   | سيرت رسل اعظم                 |
|     | the Date of the San |       |                               |



#### بسبحان

# ومن نظيم

مدا کامن کرے کہ منظیم المکات اسے صدر محری حضرت علامہ جوا دی دام ظلاء مسلسل علمی اور تعیر و فتار ت الم کی برکت سے مسلسل علمی اور تحقیقی شام کار قوم کی فار سى الله المادت ماصل كردام ماريح ولي توكذ شه ٣٠-٥٣٠ رس سيسلسل قلى فدمات بين معروف بي المرسول بركاى تقريبا موكتابين منظرعام برلاجكے بي ساكن ادھر دوچارمال سے آب نے اپنے قلمی مجاہرات کو حرف ادارہ کے لئے و قف کردیا ہے اورتقریبا ہرسال المعلى شامكاراداره كى طوف سے شائع فرمارہے ہيں۔ ال الماركاب سے بہلااً فتخاراً فری كا دنامہ ترجمہ وتفیر قرآن مجید كا تفا۔ اس كر الله التفلین "كے تقاضوں كو پوراكرنے كے ليے" نقوش عصمت" الدر الاكتاب" اصول وفروع" آب كے ملف ہے۔ اس كتابي ددا ما الادر دی اور دی کئے ہے: ا اسای مقائد مرف افکار د نظریات کی دنیا تک محدود در بس بکدان کے ملی دید کی دنیا تک محدود در بس بکدان کے ملی دید بحث لایا جائے تاکہ مذہب ایک خوبھی ذیر بحث لایا جائے تاکہ مذہب ایک خواریا سے اور شالی نظریہ دین جائے بلکہ دہ زندگی کے تمام شکلات کا حل قرار بائے ایک خوار بائے

جس کی طروبسر کارد وعالم نے روزا ول اشارہ فرمایا تھا کہ" کلئہ توجید زبان پر جادی کرد' اسی بیں فلاح اور کامیا بی ہے اور یہی زندگی کے جملیمسائل کا واقعی حل ہے " ۲ ۔ اسلامی عبادات کی واقعی عظمت واہمیت کو واضح کیا جائے تاکھ با دات دکی اعمال مذہن جائیں بلکہ ان کا واقعی اثرانسانی زندگی پر ہو اور انھیں کر دارسازی کا بہترین ذریع تصوّر کیا جائے۔

عبادات کوان کی واقعی دوح سے الگ کردینے کا نیتجہ ہے کہ بہترین قسم کا نمازی بھی بدترین قسم کاعیاد نظراً تلہے اور اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ پروردگادنے کا کے بُرا بُوں سے روکنے کی ضانت کی ہے اور میرا یہ کردار وعدہ پرور دگاد کی تکزیب

کی صروں میں داخل موگیاہے۔

علامہ جوادی دام ظلانے ان دونوں موضوعات کاحق اداکیاہے اور مرعقیدہ اور برعبادت کے علی زندگی پر اثرات کا محل جائزہ لیا ہے۔ ادارہ اپنے ناقص معلومات کی بنا پر یہ دعویٰ کر سکتاہے کہ اس طرح کی جامع کتاب عربی اور فارسی زبان میں بھی منظوعام پرنہیں آئی ہے۔ اور یہ ارد و دنیا کے لئے ایک سرمایہ افتحارہے۔

کاش ہما دے طلاب علوم دین جو بیرون ملک تصیل علم میں معروف ہیں اور دنسیا کی مختلف زبا نوں میں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دکھتے ہیں اس کتاب کا عربی ۔ فادسی اور انگریزی ترجمہ کر دینتے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کی اشاعت ہوجاتی توبید دیا سلا کی عظیم خدمت بھی ہمونی اور اسے برصفیر کے بسمائرہ ملکوں کے لئے سرمایہ افتخاد بھی قراد دیا جاتا ہے خدیں ہمراعتبار سے مفلس اور مفلوک الحال تصور کر لیا جارہا ہے۔

ا دارہ علامہ جوا دی دام ظلاکا بجد شکر گذار ہے کہ انھوں نے ان خرمات کوا دارہ کے لئے وقعت کردیا ہے اور ان کی اشاعت کے انتظامات بھی اپنے ذاتی وسے اکس سے ذریعہ فیسی نیسی

روبا المراسية الماليون كالمراح زير نظركتاب كى اشاعت بهى ادباب خيرك كرم فراليون كا تيجه المراسيم محترم واكراح تهذيب الحنين رضوى ا ورمحترم واكراط ظفر جعفرى كوجوا مخير

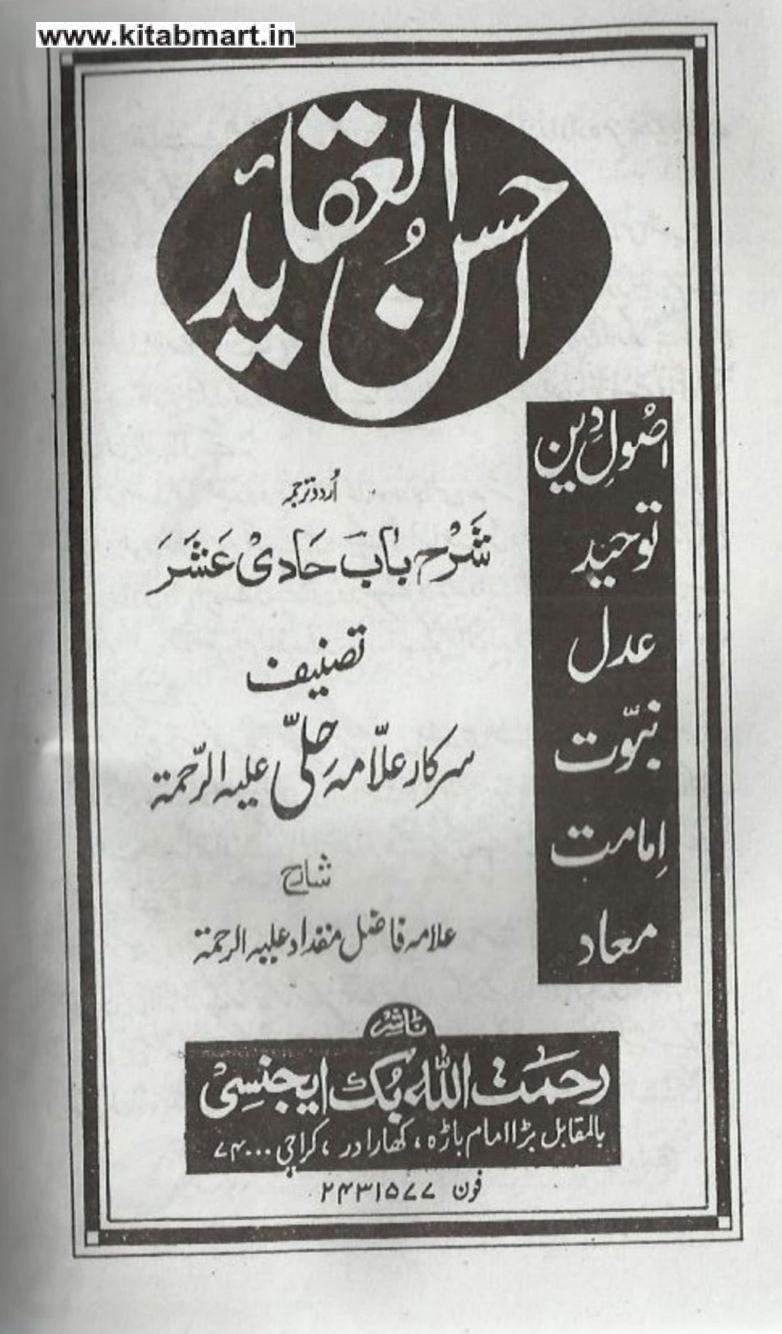

#### بسيحاد

# پیشرس

انسانی کردارایک مدمنزله عادت ہے جس کی پہلی منزل کا نام ہے دماغ ۔ دوسری مزل ہے دل اور آخری منزل ہیں اعضار وجوارح۔
اہل فلسفہ کا کہناہے کہ انسان جب کسی امر کا تصور کرتا ہے اور اس کے فوائر ومنافع
ااساس کرتا ہے تو اس احساس کو دل کے جوالہ کردیتا ہے۔ اگر دل نے فائرہ کی تصدیق کردی
اسمارہ جوارح مرکست ہیں آجاتے ہیں۔ ورمز فکر صرف ایک فکر بن کررہ جاتی ہے اور کو کئی عل

معرمام رسين آتام-

اعضار و بوارح کو دل کامحکوم بنایا گیاہے۔ دماغ کا نہیں۔ ان کی حکت کے لئے دل
الفاق کر ناخردری ہے در مرحت فکر د نظریں حکت پیرا کرنے کی صلاحت نہیں یا کی جاتی ہے
دن اسلام نے اس منطقی طریقہ جیات کو نگاہ میں دکھ کراپنی تعلیات کو تین حصوں پر
الکا جی گاتا ہے جمہ دماغ کے جوالکیا ہے جس کا نام فکر د نظرا ور معرفت ہے دو سراحمہ دل کے
الکا جی گاتا ہے عقیدہ اور آخری صداعفار و جوارح کے جوالے کرنیا ہے جس کا نام ہے علی۔
الکا جی گاتا ہے گاتا ہیں گاتا ہے گاتا ہے

انسانی زندگی کی ماری گراہی اور تباہی اسی برنظمی سے پیدا ہوتی ہے کوعقیدہ فکوڈنظر کے بغیر پیدا ہموجا تاہے اور کبھی عمل فکر و نظر یا عقیدہ کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ ورزانسان کا نظام عمل مرتب ہوجائے تذکر اہی کوکسی را مزیسے داخل ہونے کا ہوقع نسطے۔

اسلام نے سب سے پہلے معرفت خداکو واجب قرار دیا" اقل الدّین معرفته" اکداسلامی عمل کا آغاز فکر و نظرے ہوا درانسان شان راد بیت سے باخر ہوجائے اور

يبليم ملديكسى طرح كى غلطى كاشكاد يد مهو .

اسے یہ اندازہ ہوجائے کہ مالک کا کنات کے علاوہ کوئی بندگی کا اہل بہیں ہے۔
وہ رب العالمین اور تمام صفات جلال وجال کا مالک ہے۔ تاکہ اس کے بعد دل میں
عقیدہ کو چدر اسخ ہوجائے اور کوئی شک وشہ یاسفسط اس کے عقیدہ کو متزلزل مزبائے۔
عقیدہ کارونظرے بے نیاز ہوگا تو کسی وقت بھی تبدیل ہوسکتا ہے اورانسال کی
وقت بھی اس منزل پر گراہ ہوسکتا ہے۔ عقیدہ کے لئے صحت فکرا ورسلامتی نظرا کے۔

بنیادی شے ہادراس کے بغرعقیدہ کی کوئی قیمت بہیں ہے۔

عقیدہ کے استحام واستقلال کے بعد عمل کاملیا شروع ہونا چاہئے۔ تاکہ عمل پرعقیدہ کی جونا چاہئے۔ تاکہ عمل پرعقیدہ کی جون ہے اور کوئی عمل ہے بنیاد مذہونے پائے ۔عقیدہ کی طون سے خفلت ہی کا پرا ترموتا ہے کہ انسان کے بے شما را عال اس کے عقیدہ سے ہم آ ہنگ نہیں ہوتے اور آجو یہ رور دگا رکا عقیدہ رکھنے والا ہزادوں طرح کے شرکا نہ خیالات با اعمال کا حال ہر جونا میں ہوتا ہے کہ اس کی گرائی کا سرجینہ کہاں ہے وہ میں طرح گراہ ہوگیا ہے۔

اللای تعلمات می دل در اع کی تسکین کا ما مان معقیده اوراعضار وال

كى تطبير تنوير كا ذريع بي اعمال -

عقیدہ کا تعارف اصول دین کے لفظ سے کرایا جاتا ہے ۔ ادراعال کا تعارف فردع دین کے لفظ سے ہوتا ہے۔

كويادين ايك شره طيتهد عنى اصل عقيده اوراس كى ثاخ بيكل- يو

المان بى اصل وفرع دونوں سے دابستہ ہوجائے گا دہ تمرات ونتائج سے بہرحال فیضیاب مولا اور جوانسان برطوں کے اندر دفن ہوجائے گا۔ یا شاخوں پرمعلق رہ جلئے گا دہ تمرآ وفال کے سے بہروا کد در نہیں ہوسکتاہے۔

الم ي عقيده كاسلد عمل سه الك بنين ب ا درعمل كاسلساعقيده

اسلای تعلیمات میں عقیدہ عمل کا محرک ہے اور عمل عقیدہ کا محافظ ہے عقیدہ اور عمل منہ ہوتو عقیدہ کے بے جان

ورت به کوانسان دو نو سے دابستر رہے اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ تیج خرز

المال المالية المرابية المنظمة المرابية المرابية المربية المر

الدورات كتب من بهي بهي ملى ہے۔
در حقیقت برتصنیف بھی تخریک دینداری کو دن اول کو ون اگر اگر کے در منداری کی ایک کو ایک ہے جس میں اگریک دینداری کی ایک کو ای ہے جس میں اگریک دینداری کی ایک کو ای ہے جس میں اگریک دینداری کی ایک کو ای سے الگ کی ایک کو اسلام کا کو نی عقیدہ انسان کی علی زیر گی سے الگ کی ایک جدوم جو دکارشہ نہیں ہے اور اسلام کی کوئی عبا دت عرف ایک عبد ومجود دکارشہ نہیں ہے اور انسان میں انداز بیر زندگی کے تمام آثار بائے جائے ہیں ۔ اور انسان میں اسلام کی اور اسان کی ایک بہترین سلمان اور دافعی اندر جذب کر لے قوایک بہترین سلمان اور دافعی

ما مها ایان بوسکتاب -ما مها ایان بوسکتابوں کا طرح اس کتاب کی اشاعت پر بھی میرے دد کرم فرمانح شری الا ایک المسین رضوی اور موسم ڈاکٹر ظفر جونوی کا دست کرم ہے جسنے کتاب کو 14

اشاعت کی منزل تک بہونجادیا اور اُج کتاب اُپ کے ہاتھوں یں ہے۔ اُپ بھی دعا فرمائیں کہ رب کریم دونوں حضرات کے توفیقات میں اضافہ فرملسگادہ دیگر حضرات کو بھی ایسے کا دہائے جرکی توفیق کرامت فرمائے۔ واکھ ردعوانا ان الحمد للله دیب العلمین۔

519.

اصول دين

ا۔ توحیب ام۔ عدالت ام۔ نبوت ام۔ امامت ۵۔ قیامت

### بسبهاء مئله توحیب

السلام كے بنیادى عقائد میں سب سے بہلا عقیدہ آدجید پروردگا د كا ہے جس پرت م والماداد ودارم اوردر حقيقت تمام عقائد اسلاميه كى بازگشت بعى اسى ايك عقيده كى طرف الالی آیدی کا ایک شعبہے۔ نبوت دا مامت توجد ہی کے آثار ہی اور قیامت الما كروامدى كى عدالت حفيقيه كى مظهر ہے۔ الل في المن خيادى عقائد واصول دين كا أغاذ وجود فدا كر بجائے توجيد يوددكار الما مالالكة ويديمي وجود فداكى ايك فرع ب كدوجوداصل بادر توجداس كاصفت السلام اوجوداصل کے بغیر مکن نہیں ہے ۔ لیکن اس کے باوجودائس نے وجود خدل کے مشکر ١١ د ادى عقالدى شالى بنين كيا بے اور اس كار از فاليا يہ ہے كه وجود خداكا ادراك الله المال ما داس كے لئے كسى زبب كى تعليمات كى فرورت بيس ب الدالية انبان كى نطرت بن بدادراك اورشعور دكه ديا بي كسى شفى كا دجود الدوال كربيز مكن نبيل ہے۔ المال بالتعوري كے با وجودكسى آوا ذكوش كرمتكم كى طرف تتوج مروجا تاہے۔ الما الاالسان يحييه مع تقوكه كلف كيد فورٌ القوكر ما دف وال كي حتوي الكاتا اد الد دنيا كي فرين واليا فراد حوادث كي ذمه دارون كى تلاش ين معرف موطية المال تسور بى بنين كرتا ہے كريكام بيزكسى انجام دينے والے كے بوكيا بوكا اور المالالالا على الموكاكون فالمياس عادة كاكون وروادم بوكا- الما المان المام كياب يداور بات ب كريد المام عرف فطرى موف في منا يراحكام كانياد

ر آن جیدئے بار باریرا شادہ دیا ہے کران کفارسے سوال کردگے کرذین داسمان امال کرن ہے آوا نشرہی کا نام لیں گے اور کوئی پر نہرسکے گا کہ خالتی کوئی نہیں ہے اور مذ ایسے ہی کہ خالتی کون دمکان ثابت کرسکے گا۔

مرب کی در داری اس فطری مرحلہ کے بیدسے شروع ہوتی ہے جہاں خالقیت کا اس موجہاں خالقیت کا اس موجہاں خالقیت کا اس موجہاں خالقی کے دار میں کا کنات کا خلق کرنے والاایک ہے دار میں کا کنات کا خلق کرنے والاایک ہے دار میں کا کوئی دشتہ ہے یا نہیں ۔ اس کا کوئی ہمرکن ہے دار میں کا کوئی دشتہ ہے یا نہیں ۔ اس کا کوئی ہمرکن ہے دار میں کا کوئی ہمرکن ہے دار میں کا کوئی دشتہ ہے یا نہیں ۔ اس کا کوئی ہمرکن ہے دار میں کا کوئی دشتہ ہے یا نہیں ۔ اس کا کوئی ہمرکن ہے دار میں کا کوئی دشتہ ہے یا نہیں ۔ اس کا کوئی ہمرکن ہے دار میں کا کوئی دشتہ ہے یا نہیں ۔ اس کا کوئی ہمرکن ہم دار میں کا کوئی دشتہ ہے یا نہیں ۔ اس کا کوئی ہمرکن ہے دار میں کا کوئی دشتہ ہے یا نہیں ۔ اس کا کوئی دشتہ ہے دار دار میں کا کوئی دشتہ ہے دار دار میں کا کوئی دشتہ ہے دار دار میں کا کوئی در شتہ ہے دار کا کوئی در شتہ ہے دار دار میں کا کوئی در شتہ ہے دار دار کی در شتہ ہے دار دار میں کی در شتہ ہے در سے در

اوریمی وہ موالات تھے جفوں نے کفار کے ذہن کو منتشر بنار کھا تھا اور وہ خسالق و الک کے فعلی تعبق رکے حامل ہونے کے باوجو دان مقامات پر بہک جاتے تھے ورموزان ایس نیا مقیدہ عالم دجودیں آجاتا تھا۔

اسلام نے لیے تعلیمات کا آغاز اتھیں مراص سے کیا ہے جہاں فطرت سلیم کے بھی بہک ما نے کا اسلام تھا اور جہاں فطرت کے صاف و شفاف فیصلہ میں اوہام وخیالات کی کثافت کے مال ہو مانے کا الدیشہ تھا۔

ا اسره الویدن اس تقیقت کی طرف بہت واضح انداذ سے اشادہ کیا ہے کہ اسرا کا تقویر بھا کا اسرا کا تقویر بھا کہ است صاحت واضح ہوتا ہے ۔

الما اس کی بھی ایک " ھو" کا تقویر موجود تھا ۔ خوابی صرف یہ تھی کہ وہ الما اور جا ہلیت زدہ ذبین اس کی حقیقت کے تقویر سے عاجو تھا۔

الما اس کا تعادف نفظ " کا لائے" سے کرایا جس کا مفہوم تمام صفات کما ل

اس المالی اشاره کو مخاطب کے لئے ناکانی قرار دیتے ہوئے تفضیلات کا سہارا دیاا درخالت سے سال ماره در نتی کہ اگر مشارات کا سہارا دیاا درخالت سے سال ماره در نتی کہ اگر مشارات کی خوابات قرائم کر دیئے کہ اگر مشارات کی ذات اوراس کے سال ماره در نتی کہ اگر مشارات کی خوابات قرائم کر دیئے کہ اگر مشان ہے تو وہ خوہ مراکا اور مسال ہے تو وہ نہ کہ کا باب ہے اور در بیٹا۔

ادرا سال اس کی ہمسری سے تعلق ہے تو کہ کی اُس کا ہمسر بھی نہیں ہے اور اس طرح توجید کی اس کا ہمسر بھی نہیں ہے اور اس طرح توجید کی اس کا ہمسر بھی نہیں ہے اور اس طرح توجید کی اس کا ہمسر بھی نہیں ہے اور اس طرح توجید کی اس کا ہمسر بھی نہیں ہے اور اس کے بعداب قرآن مجمد کے جملے بیانات ماری شیخت کو چند نظوں میں واضح کر دیا گیا اور اس کے بعداب قرآن مجمد کے جملے بیانات اس کی توضیح و تشریح پرمبنی ہوں گے اور ان کے ذریجاسی ایک حقیقت کی مسلس توضیح میں دیا ہے ۔

اقيام توجيد

ا چرکی بنیادی عقیدہ قرار دینے کے بعداسلام نے اس کے اقسام کو بھی داختی کر دیا کو مالک کا کنات کے بارے یں کس طرح کی قرچید کا قائل ہے اور وہ جہالت وجا ہلیت کے مقابلہ یں کس فورائے واحد کا عقیدہ دینا چا ہتا ہے۔ اُس نے اپنی قرچید کو چا راعتبار سے داختی کیا ہے:

ا الجيردات

این مالک کا 'نات اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل کیتا اور اکیلا ہے۔ اس کی وحدت اللہ ہے کہ اس کی وحدت اللہ ہے کہ اس میں ایک کے بعر دو کا تصور ممکن ہوجائے اور رز نوعیت والی ہے کہ چیز اللہ ہا کہ با وجود مختلف افراد کی مالک ہوجائے۔

المان دات گابندا کے اعتبار سے بھی داحدہ اور انتہا دکے اعتبار سے بھی۔ ابندا دانتہا د المران ہے کہ دہ جب سے ہے اکیلاہے مختلف ابن اسے مل کرنہیں بناہے کہ اس کا وجو دبعدی ادار الحالات الما وجود پہلے ہوا در پھر جب تک دہے گا بمیشہ اکیلا ہی دہے گا کہ کسی وقت بھی اس ادار الحالات کی گاکہ کی اس کی تقییم کا کوئی امکان پردا ہوجائے۔

۲- توجدهفات

و د پنے صفات کے اعتبار سے بھی مکت ہے اور اس میں وہ دوئی نہیں بائی جاتی ہے جو کا نات کی ہر شے میں پائی جاتی ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بھی اپنے وجو دیں ایک دوئی رکھتا ہے کہ اس کی ذات الگ ہے اور اس کی صفت الگ ہے باکسی و قت اسس کی ذات صفت سے الگ رہ چی ہے اور بس میں یہ کمال بیدا ہوا ہے باکسی مرحلات تصوّر میں اس کی ذات کی مرحلات تصوّر میں مال نہیں ہے ۔ وہ اپنی صفت کا بیر حال نہیں ہے ۔ وہ اپنی صفت کے ساتھ اس طرح متحد ہے کہ ذات وصفت دوجے زی حال نہیں ہیں اور مذکسی طرح کی ذات وصفت دوجے زی اس کی صفت میں وہ اپنی صفت ہے اور یہ بی ہے باکہ حقیقت سے اور یہ بین ہیں ہے باکہ حقیقت علم ہے ۔ وہ قادر نہیں ہے بلاحقیقت اور یہ منا ہیم بھی اس قدر اکسان نہیں ہیں کہ ہرضی مان کا ادراک کرسکے ۔

اس کے بارے میں اتنا سمھ لینا کانی ہے کہ صفت صفت ہے تو مخلوقات سے وابستہ ہوجاتی ہے۔ اور صفت حقیقت کا انداز اختیار کرلے تو ذات خالتی کی تعییر بن جاتی ہے۔ اس کے بیاں عالم ، قادر ، حی جیسے الفاظ حرف سمجھنے اور سمجھلے نے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ وریز وہ میں علم ، مین قدرت اور عین جیات ہے اور ان صفات کا مفہوم بھی وہ نہیں ہے جوعام صفات کا موز اے وریز صفت کے عین ذات بن جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔

٧- توجيرعيادت

وہ جس طرح اپن ذات ا ورصفات میں وحدانیت اور اکائی رکھتاہے۔ اسی طرح اپن عبادت کے استحقاق میں بھی مکتاہے اور اس کے علادہ کوئی مستحق عبادت بہبیں ہے۔
عبادت کا مفہوم انتہائی خضوع وختوع کا ہے اور انتہائی خضوع وختوع کے لئے انتہائی کمال درکار مہد تاہے در مزعقل کسی بھی ہے کمال یا ناقص کے سامنے جھکنے پر داخی نہیں ہے ۔
انتہائی کمال کے لئے فالقیت اور مالکیت درکا دہے ور مزا بنے کمالات یم کسی فالق و مالک کا متابع مونا خود بھی ایک طرح کا نقص ہے جس کے بعد انتہائی کمال کا تصوّر بھی کمن نہیں و مالک کا متابع مونا خود بھی ایک طرح کا نقص ہے جس کے بعد انتہائی کمال کا تصوّر بھی کمن نہیں۔

آ مدمبادت کے سلمی میز کمتہ بھی قابل توجہ ہے کہ توجیدالہٰی کے عقیدہ کے بعد مدال مبادت کا تصوّر ناممکن ہے لیکن عبادت کے علاوہ غیر خدا کا احترام یا اسس کی الما مسالسی مارت بھی عقیدہ توجید کے منافی نہیں ہوتی ہے۔

مارے کامنہوم انتہا کی خصنوع وخشوع اور عظمت مطلقہ کے تصوّر کے ساتھ بندگی السال کے ملادہ کسی بھی اطاعت کوعبادت کا درجر نہیں دیا جاسکتاہے۔

ا الما مداد لی الامر کا حکم دیا ہے اور اسی طرح شعا کر انگار کرنے کے بعدی اطاع ایسے لگا الما مداد لی الامر کا حکم دیا ہے اور اسی طرح شعا کر الشرکی تعظیم کو تقوی الہٰی کی علامت الما مداد ہے جواس بات کا کھلا ہوا اشارہ ہے کہ عبادت کا مفہوم اور ہے اور اطاعہ شیاح را) الما مداد ہے دونوں کو مخلوط کر دینا اور اطاعت واحترام کو بھی حوام قرار شے دیناکسی الما مدار اج اسلام سے ہم آ ہنگ تصوّر نہیں ہے۔

ال كه علاده أطاعت واحرام عام حالات مين حوام بهي مول قو اگر بركام حكم خدا المام الما كم كا تواس كانام بهي عبادت خدامي موكا ـ است عبادت خدا كم منافي نهيس

ادوا ماسکتا ہے۔

ادوا ماسکتا ہے۔

ادوا ماسکتا ہے۔

ادوا ماسکتا ہے۔

ادوا ہے کہ دین اسلام نے عبادت شیطان اور عبادت ہوا وہوں کا ترت سے

ادوا ہے کہ بضوع وخشوع عبادت دحان کی ضدا ور بندگی پروردگا دکی ہے۔

ادوا ہی اطاعت کا درج نہیں دیا

اطاعت کا درج نہیں اسکے اطاعت گذا دہیں بلکہ عبادت گذا دہیں اطاعت کی ہے۔ اور مرح موا کا تحقیظ پیش نظر ہوتا تو اس اطاعت کی ادائی کی اطاعت کی اطاعت کی اطاعت کی اطاعت کی اظام کی اطاعت کی ادائی کی اطاعت کی اطاعت کی ادائی کی اطاعت کی ادائی کی کا دو ادائی کا دو ادائی کی کا دو ادائی کا دو ا

ا المان المان كومقام على من على اس بات كا اعتقاد ركهنا بوكا كرم ل يجيج فوت بيورگار

العام المدر دوك دیا ہے اور اس كے بعد اس اطاعت كے جوازى كوئى صورت بنيں ہے۔

ہی کام کر دہی ہے اورانسان نہ مالک حقیقی ہے اور نہ اُزادُ مطلق۔ اس کا اختیار مجود ہوں ہے گرا ہواہے اوراس کی اُزادی پابند ہوں کی مغوّن کرم ہے۔ اسے مالک نے مختار ومرید بنادیا ہے لیکن اس کے برمنی ہرگز نہیں ہیں کہ وہ واقعاً صاحب اختیار ہو گیا ہے۔ اس کی شال اس لکھی کی کی ہے جوکسی دومرے کے دیئے ہوئے چک نے لکھ بنی ہوجائے کہ اس سے لاکھوں کا صاب تو لیا جاسکتا ہے لیکن اسے لاکھوں کا مالک حقیقی نہیں قرار دیا جاسکتا ہے۔

رب العالمين ابنے اعمال وافعال بين يكتا ديے نيا زہے۔ اس كے اعمال بين كو كا اس كاشر كيف مہم نہيں ہے۔ اس نے اپنی شان كے بارے بين خود يرفيصلہ كرديا ہے كرمير۔ ان اعمال بين كوئي ميراشر كيف نہيں ہے اور مذكو كي شخص ميرے علاوہ ان اعمال كو انجام نے مكتا ہے۔ اس كي توجيدا فعال كي بے بناہ تسميں ہيں جن بيں سے مرف بعض كا تذكرہ كيا جارہا ہے ب ا۔ توجيد خالفتيت

وہ تخلیق کا کنات یں اکیلاا ور مکتاہے۔ اس نے کل کا کنات کو تنہا پیدا کیا ہے اور کوئی تخلیق تخلیق میں اس کا شرکے نہیں ہے۔ اس نے اپنے بندوں سنطا ہری تخلیق کا کام عزود لیا ہے لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ کام میرے کم یا میری اجازت سے ہورہا ہے اور پھرا ہے اولیا دکومکم نے دیا ہے کہ ایسے ہوا تع پر برا بروضاحت کرتے رہیں کہ یہ کام اس کی اجازت اور اس کی دی ہو کی طاقت سے انجام پار ہاہے ور منر التخلیق سے گذر سے والا اجازت اور اس کی دی ہو کی طاقت سے انجام پار ہاہے ور منر نر انخلیق سے گذر سے والا

٧- وجدراوبيت

وه جس طرح تخلیق کی منزل میں اکیلاا در مکتا ہے اسی طرح ربوبیت کے مرحلہ رہی کوئی اس کا شر کیے بہیں ہے، اس نے تنہا کا 'نات کو بیدا کیا ہے ا در تنہا ربوبیت کا کام انجام دے رہا ہے۔ وہ بار بارا ہے کو رب اِلعالمین کہر کر بہجنوا رہا ہے تاکہ کوئی اس کی دبوبیت میں شرکیہ رزمو ۔ فریا۔ ٹر

اس فے مختلف افراد کی تربیت کا کام مختلف افراد کے وکے کے کیا ہے لیکن کی کورالمالین نہیں قرار دیا ہے اور زکوئی اس کا امکان ہے کہ ایک دن تربیت کی مزل سے گذرہے والادوس

وں رہالمالین کی مزل ماصل کرنے۔ ۳- توجید مالکیت

وه ماری کا نات کا تنها ما لک ہے اور کوئی اس کی مالکیت میں بھی را برکا شرکی نہیں اس نے کاروبار حیات کے نظم وضبط کے لئے مالکیت کا قانون بنا دیا ہے اور مختلف افراد کو مختلف افراد کا مالک بنا دیا ہے ۔ لیکن یہ مالکیت صرف اعتبار اور فرض کی دخیا تک مدود ہے اور اس کا حقیقی مالکیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جقیقی مالکیت پروردگا دکاحق ہے۔ وہ کی کا کانات میں تھرف کا اختیار دیدے قویر کام اس کی خلافت ونیابت میں انجام پائے گا۔

١- توحيدتشريع

ای کابنایا مواہوگا۔ دوسرے کے مک یں اپنا قانون جلانا شامان ہے اور مشرافت۔
ماس کابنایا مواہوگا۔ دوسرے کے مک یں اپنا قانون جلانا شامان ہے اور مشرافت۔
اسان وشرافت اور عقل و منطق کا تقاضایہ ہے کہ جس کا ملک ہواسی کا قانون نا فذہو۔ اور
اسان وشرافت اور منظق کا تقاضایہ ہے کہ جس کا ملک ہواسی کا قانون نا فذہو۔ اور
اسان و شرافت ہو میں بھی قرچر کا عقیدہ دیا ہے اور یہ کام موت رب العالمین کم مود
اسان و مرسلین اور اولیا و وصالحین کا کام اس کے احکام پر عمل کرانا ہے اور یہی عمل ان

اسر ما کمیت سال الک کا نات کے ملک میں کسی کو قانون گذاری کا تی بنیں ہے اسی طرح مات میں اس ماری مائی بنی ہے اسی طرح مات کے ملک دومرے کا ہوا در ما کم کوئی دوسرا ہوجائے۔

اس ما تا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور جب جس کو چا ہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور بہی اس کی انسان کی انسان کا فالق ہے اور مذکری کو کسی بر حکومت کے نے کا تی اس مال کو سال کے اور مذکری کو کسی بر حکومت کے نے کا تی مال کو سال ما تا م

 ۹۹ فیصدا فراد کی دائے بھی اس ایک فرد پر مکومت کرنے کاحق نہیں دسے سکتی ہے جس نے دائے نہیں دی ہے یا مخالف دائے دی ہے۔ اکتزیت کی دائے نہ حاکم کو خالق بناسکتی ہے اور مزمخالف سے اس کی فطری اُزادی کاحق چھین سکتی ہے۔

٧- توحيداطاعت

تورواکیت سے قریر اطاعت کا مملہ ہی صل ہوجاتا ہے کہ جس طرح غیرفاتی کو ما ہے۔
کاحت نہیں ہے اسی طرح غیرما کم حقیقی کو مطالبہ اطاعت کا بھی حق نہیں ہے ہے اطافاتی کا نات کا بنیا دی حق ہے۔ دہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے اور جب عطا کر ف کا قوانسان قابل اطاعت موجائے گا۔ بیکن اس کے ساتھ یہ اعلان صرور ہوگا کہ" جو رسول کی اطاعت کر سے گا وہ دیم کے موجائے گا۔ بیکن اس کے ساتھ یہ اعلان صرور ہوگا کہ" جو رسول کی اطاعت کر دہ اور کو اور کو اور کو گا کہ بی اسی کی اطاعت کا پر قربے ورمز ذاتی طور پر دمول کو کھی کہ پر دور دگا دکی اطاعت کر اے کا کو کی حق نہیں ہے کہ وہ بھی مالک کا نمات کی ایک خلوق ہے۔ مقابلہ میں اطاعت کر اے کا کو کی حق نہیں ہوسکتی ہے۔

# دلائلِ توحي

ا وليل عرف الحرود

النات الفائن ایک د جورطان ہے جس میں کسی طرح کی محدود میت نہیں پائی جاتی اللہ دوریت نہیں پائی جاتی اللہ دوریت اسے عدم سے آلودہ بوجائے گاوہ اللہ باللہ کے جانے کے قابل نہیں رہ جلے گا اور جب یہ بات طے شدہ ہے کہ فائن گائنا ہونا چاہئے تاکہ دہ جملہ محدود وجو دات کا سرچشہ قرار دیا جاسکے اور سرمحدود میں جانے ہوئے واضح ہے کہ دجودلات کی سرچشہ قرار دیا جاسکے اور سرمحدود میں کے شراکم وفیمن کا ایک قطرہ ہے تو یہ بات بغر کے ہوئے واضح ہے کہ دجودلات میں در در سرایک دوسرے کما لات سے عادی ہوگا اور اس کے تیجہ میں در مرایک دوسرے کما لات سے عادی ہوگا اور اس کے تیجہ میں در مرایک دوسرے کی جاچی ہے کہ جو محدود ہوگا دہ حوالود

السالوں میں یوں کہا جائے کہ خالق کا کنات یا واجب لوجود کا بھے تصوّد ہی السالوں میں یوں کہا جائے کہ خالق کا کنات یا واجب لوجود کا بھی تصوّد ہی السال میں کسی طرح کی دوئی کا کوئی تصوّد کے البات کے لئے کا فی ہے اور اس میں کسی طرح کی دوئی کا کوئی تصوّد کے البات کی دوئی کا کوئی تصوّد کرنے والے مفہوم خدا ہی سے نا اُشنا ہیل درانھی

دوهدا و المعادل مع المستور له معادل المعان المسابين المواهد المارا المانا قس تصوّر قائم كرليا ہے جس ميں تعدّد كے امكانات بيدا ہوسكتے ہي

المال المنى تعدد كى طرح كے تعدد كو برداشت بنيں كرمكتاہے۔

٧ ـ وحدت كالنات

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کا ننات دیکھنے میں بالکل منتشرا در پراگندہ ہے ك زين الك ب اوراكمان الك اوردونون ك درميان لا كعول ميل كا فاصلب ـ زين پر بہاڑوں کی بلندی الگ ہے اور دریا وُں کی روانی الگ مے اور کی ارات الگ ہیں اور کلتا نوں کے غینے وکل الگ ۔ آسانوں پرجاند کی دنیا الگ ہےا درسورج کاعالہ الگ \_ ستاروں میں تواہت الگ ہیں اور سیارات الگ رسین اگر غور کیا جائے تو اس بوائے نظام میں ایک طرح کی وصرت بائی جاتی ہے کہ آسمان برجا ندکا زوال وعودی دریا کے پانی من جزر و مربیدا کردیتاہے ۔۔ اور درخت سے ایک سیب کا کرکرذین كى طرف أنا پورى كائنات كے نظام كشش كا انكثاف كرمكتاب \_ ما متاب آفتاب كا ایک پر تہ ہے اور ساروں کا نظام آیس میں ایک دوسرے سے حدور جر اوط- جواس بات كى كفلى مونى دليل ب كرانواع دا قسام كاعتبارساس كائنات كوعوالم اورعالين س تعبيركيا جامكتاب ليكن نظام وقيق كے اعتبارے كل كائنات ايك عالم ب جس ملسلة بجردات ماديات البواب اورسلله ارداح اجمام سرتبط-اس كانظام الى نظام سمادى سے مربوط بے اور نظام سما دى نظام ارضى سے وابستہ \_ اس كے جادات نباتات سے دابستہ ہیں اور نباتات جوانات سے بیوستہ ۔ اس کا عالم شہود عالم غیب سے ملاہوا بادرعالم غيب عالم شبود سيمتعل \_اورجب كل كانتات كانظام ايك اودكل كائنات ايكسلانظمونسقين يرونى مونى يود فالقون كانصورى بمل يخلقا دومونين تو خالق بھي دونسليم كرفئ جاتے ليكن جب مخلوق ہى ايك ہے تو دوخالقول كاكيا

اُسمان و زمین کے لئے دوخالفوں کا تصوّداس دورجہان کی بیدا دارہے جب دنیاز مین دائسان کے نظام سے نا واقعت تھی اور اسے دوحقوں بی تقتیم کئے ہوئے تھی لیکن دور حاصر بیں علمی ترقیوں کے بجد اس قسم کا تصوّر قائم کرنا اپن جہالت کا اعلان ہے اور کھ نہیں ہے۔ المال المال المال المون الناده كي المال ا

المان الم المراجعة المان والك كالنات بلم كيا كيا باس كى فالقيت المان ال

کے آثار بھی دیکھتے تھیں اس کے افعال دصفات کی جربھی دی جاتی اور کسی طرت ساس کا افعال دصفات کی جربھی دی جاتی اور کسی طرت ساس کا افعال دست کے کرتشریع سیک سے مقام پر اس کا کوئی نام والمال میں ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ تھا دا فدا ویسا ہی دا حد دیکتا ہے جساکا سے ا اليغادكين بالكام:

اس نے اپنے بارے یں کیابیان کیاہے اسے بھی امیالموشین ہی کی لفظوں یں شا

مضرت محد بن الخفيد في موال كياكه باباجان إ ضراف ابن ك"صمد" قرار دياب

قراس صد کے معنی کیا ہیں۔ و فرمایا \_ وه نداسم بے مزجم \_ مذاس کا کوئی شل بے مذنظر \_ مذاس کی کوئی صورت ہے زنتال \_ راس کی کوئی مدے مز صدود \_ راس کا کوئی محل ہے در مکان \_ ده رزیباں ہے بند وہاں۔ مزیرہے مزخالی۔ مزکھ اہے مزبیجا۔ بزماکن ہے دہمتوک۔ رظلمانى بى د نورانى \_ د نفسانى \_ د كسى مكان مى بدادرد كوئى جگراس بى خالى ب رزنگ دکھتاہے روا \_ رکسی مادی جگریں ساتا ہے اور رفظلب انسان میں۔اس کی ذات اقدی

سے برتام بائیں الگ ہیں اور میں اس کی بے نیاذی اور صدیت کا مفہو ہے -

وكارالالوارم/٠٢٠ مديث الم

# عقيدهُ توجيد \_\_ تتائج واثرات

معده عام الورسے کسی بھی فرمب کے ان نظریات کو کہا جا تاہے جن کا تسلیم کرنا اہل ند الدوري والماء وجن كے بغركوني انسان دائرہ مذہب ميں نہيں رہ سكتا ہے۔ الم كالميت اس سے بالكل مختلف ہے۔ اسلام مين عقيده ال تقيقي نظريات كانام الماس نوات بشراور توانين عقل منطق پر قائم موتی ہیں۔انسان کا کام ان نظری المساوم ونااوران كااعراف ادراقراركراينا موتاب اللم كدين فطرت اسى اعتبار سے كما جاتا ہے كداس كى بنيادي فطرت بشريس كوجود الدالان ای فطرت پر بدا ہواہے۔ اس کے بعد ماں باب اسے دومرے دامتوں الاستى ادروه ايى فطرت سى خوف بوجا تاب ـ اللا كرين فطرت بوف كے بعداس كے حقائق ومعارف كوتيكم كرنااف افاظر الماميم كبيمي ايسامي موتاب كافطرت يرماديت كاغلات يرطه جاتا المادر السال كاعرات ك راه ين ماكل بوجاتين اس كفرورت بوقى به كان المراك المارك كالأان كالأات اورتائج كى طرف بعى اشاره كرديا جائعة اكداكم الساسات السلت العداه ين مائل بونا جام قوا زُات و نتائج انسان كا با تفرير كراسداوت

الى مقيدة توجد كرجندا أوات وتائج كى طرف الثاده كيا جار با بي ساس من المالمة الريت كالناذه لكا يا جاسكتا به :

### ا ـ بلندئ و تكر

انسان فطرى طور سے اس حقیقت سے باخر ہے کہ اسے اس کا 'نات میں اشرف المخارقات ہونے کا شرف حاصل ہے اور کا انت کا کوئی عنصراس سے بند تر نہیں ہے۔

وه جادات سے بھی بالازہے اور نباتات سے بھی۔ وہ جوانات سے بھی بلنر ترہے اور جنات و المائكر سے بھی \_لين اس كے يا وجو دجب اس كى أتكموں يرعقيدت كاغلاف يوال ہے تو وہ اس قدریت ہوجاتا ہے کہ تمام مخلوقات سے اشرف اور بالا تر ہونے کے باوجود میں بتهرول کوسجده کرنے لگتا ہے اور مجمی درخوں کو کے بھی حیوا نات میں ضرائی کا جلوہ دیکھنے لگتا

ما وركبي جنّات الأكرين.

اس ميں يشعور بالكل مرده موجاتا ہے كم أس كامرتبدان تام تخلوقات سے بالأزہے اورده اس بات كاحقدار ہے كريد لورى كائنات اس كے قبصند ميں مواور وہ تسخر كائنات كا عمل انجام دے اور اس مُردنی کے نتیج میں وہ ان سب کی خدا ان کا اعراف کرلیتا ہے۔ اللام نے عقیدہ توجد کے ذریوانسان کی فکر کو فطری بلندی سے آشنابنا نا چاہا ہے اور اسے برشعور دیاہے کہ تیراخضوع وخثوع اور تیری بندگی مرف اس ذات کوزیب دیتی ہے۔ و ارىكائات سے بالاتہ اوراس كے علاده كائنات كى كوئى شے ترى بندكى كى حقداد نہيں ہے۔ كاردلاالهالاالله-ايك نربب اورايك عقيده نبين ب، يدايك فطرى شعورب جے اسلام نے بدار کرناچا ہے اور ایک فکری از نقاد ہے جس سے اسلام نے آثنا بناناچا ہے۔ عقيدة تزجيد مط جائے توانسانی شعوريت اور مرده بوجاتا ہے اور بعقيده زعره برجائے توانسانی شعور کو بجیب فریب ارتقاء حاصل موجاتا ہے اور وہ ان بلندیوں پڑتگاہ کھے لگتا ہے جس کے آگے کل کا 'نات پست دکھائی دیتی ہے اور اس کی نگاہ کے مامنے الکھائیا کے علادہ کوئی شے نہیں رہ جاتی ہے۔

يرانتيازخالني ومخلوق

انسان كى ايك فكرى كمزورى يريجى بدوه خانق اور مخلوق كے فرق سے بھى غافل موجاتا

المال المال کا درج دے دیتاہے اور کھی خالق کو مخلوق کی صف میں لاکھڑا کو دیتا ہے۔

المال مراہب میں بہی دونوں کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ بعض ندا ہمب نے مخلوقات

المال کے انھیں خالق کا درج نے دیاہے جیے کہ ہندو کوں کے دھرم ہیں پتفر درخت اور

المال کی منزل میں آگے ہیں اور متارہ پرستوں میں متارے اس درج کے مالک

المال کی منزل میں آگے ہیں اور متارہ پرستوں میں متارے اس درج کے مالک

ادراس کے برعکس خدائی تصویری بنانے والے نداہب نے ذہنی تصور کوخوابنا کر ادراس کے برعکس خدائی تصویری بنانے والے نداہب نے ذہنی تصور کوخوابنا کر ادار کوخوالتی بنادیا ہے ادر کو یا خالتی کو مخلوق کی منزل میں ہے آئے ہیں۔
اسلام نے عقیدہ کہ قوجید کے ذریعہ ان ، دنوں کمزوریوں کا علاج کر دیا ہے۔
اس نے ایک طرف مخلوقات کی خدائی کا انکار کر کے مخلوق کو خالتی بنانے سے دو کلیے
اس نے ایک طرف مخلوقات کی خدائی کا انکار کر کے مخلوق کو خالتی بنانے سے دو کلیے
اس نے ایک طرف مخلوقات کی خدائی کا انگار کر سے کہ خوالتی کے ذہنی مخلوق بنے کا
اس مع خوصاد قانے ارشاد فرمایا ہے کہ ''تھارا دقیق ترین ذہنی تصور بھی

الم من الما الما الما الما الم منهيں ہے! المان الم عقيدة قريد في الى دمخلوق كے فرق كوسجھنے كى دعوت دى ہے درانسان المان المان اور فكرى كمز درى سے بچاليا ہے۔

نا مُعطلق

السلسال ما استخدای اعترات کیا ہے کہ دونداؤں کا نصور خداؤں کو بھی محتاجوں کی صفت استیازی استار ما استار میں یقیناً ایک شے مشترک ہوگی اور ایک شے استیازی میں میں اس دو کہا جاتا ہے ورمہ دونوں ایک ہوجا بی گے اور دونی کا تقور ہی ختم کی اور دونی کا تقور ہی تھے استار کی میں ہوتی ہے اور ختاج ہوتی ہے اور ختاج ہوتی ہے اور ختاج ہوتی ہے اور ختاج ہوتی ہے نیازی کے سال میں ہوتا ہے سیرک نے انسان کو بنا مے مطلق اور خقیقی ہے نیازی کے سیال میں ہوتا ہے سیرک نے انسان کو بنا مے مطلق اور خقیقی ہے نیازی کے سیال میں ہوتا ہے سیرک نے انسان کو بنا مے مطلق اور خقیقی ہے نیازی کے سیال میں ہوتا ہے سیرک نے انسان کو بنا مے مطلق اور خقیقی ہے نیازی کے سیال میں ہوتا ہے سیرک نے انسان کو بنا مے مطلق اور خقیقی ہے نیازی کے سیال میں ہوتا ہے سیرک نے انسان کو بنا مے مطلق اور خقیقی ہے نیازی کے سیال میں ہوتا ہے سیرک نے انسان کو بنا مے مطلق اور خقیقی ہے نیازی کے سیال میں ہوتا ہے سیرک نے انسان کو بنا مے مطلق اور خوتی ہے نیازی کے سیال کی سیال میں ہوتا ہے سیال کی سیال میں ہوتا ہے سیرک نے انسان کو بنا ہے مطلق اور خوتی ہے نیازی کے سیال کی سی

تھے ۔ سے بھی محروم کر دیا ہے اور اس کی نظریں خدا بھی کئی اجزاد کے مختاج کا نام ہے' الک بھیا۔ کا ام نہیں ہے ۔ اور ظاہر ہے کہ جب خدا ہی مختاج ہوجائے گا تو بندوں میں کا کنات سے بے نیازی کی فکر کیسے پیدا ہوگی اور اسے کو ن بے نیاز بناسکے گا۔ ہ

نیچی موگاکرانیان فطری طور پر گداگر موجائے گا اور اسے بھی اپناکمال ہی تصور کرنے
گے گا۔ اس لئے کہ گدائی خدائی میں بھی پائی جاتی ہے اور وہ بھی اجزاد کی بھیک لے کرخوا بناہ ۔

دیکن اسلام کاعقیدہ توجید اس سے کہیں زیادہ بلنر تر اور پاکیزہ ترہے ۔ اس نے انسان کا
ایک غنی مطلق اور بے نیاز حقیقی کا تفور دیا ہے جس سے اس کے ذہن میں بے نیازی کا شعور پیدا ہوتا
ہے اور وہ یہ جہتا ہے کہ اگر اس بے نیاز سے دابط پیدا کہ لیا اور اس کا تقرب حاصل کہ یا تواسکے بعد
اس کا نمانت سے بے نیازی حاصل کی جاسکتی ہے اور انسان اس مرتبہ تک بہونج سکتا ہے جس کے فورشرک میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔

کو وشرک میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔

### ٣- ارتباط باكمال طلق

عالم شرک نے فرامختاج ہونے کی بنا پر دہے نیا ذکہے جاسکتے ہیں اور دباکمال۔اس سے کو کمال مطابق کے لئے ہرطرح کے نقص اور عبب سے پاک ہونا ضروری ہے اور جو مختاج ہوتا ہے اس ہی بہرجال احتیاج کا نقص ہوتا ہے۔ اسلام کاعقیدہ توجیداس کمزودی سے کہیں زیادہ بلند ترہے اور اس کا فدا کمال مطلق کا مالک ہے۔ جہال کسی طرح کا کوئی عیب یا نقص نہیں یا باجاتا ہے اور اس کا فدا کمال مطلق کا مالک ہے۔ جہال کسی طرح کا کوئی عیب یا نقص نہیں یا باجاتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ افسان جس قدر بھی اس ذیبا سے قریب تر ہونا چلہے گا، فطری طور پراننا ہی کمال سے قریب انسان کو باکمال بننے کا شعور بھی عطاکرتا ہے اور باکمال بھی بنا دیتا ہے۔

کال مطلق سے قریب تر ہونے کی خواہش ہرانسان کی فطرت میں پائی جا تی ہے اور کوئی انسان ایسانہیں ہے جو فطری طور پر زیادہ سے زیادہ باکسال بننے کی ترطیب مذرکھتا ہو۔ لیکن انسان اس کے دمیلا اور ذریعہ سے ناآشنا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام علم یا مال کے ذریعا نجام رہا جا سکتا ہے ۔ حالانکہ یہ ایک خیال خام ہے۔ علم اور مال میں بھی کمال مطلق کا تصوراس وقت

ال مکن نہیں ہے جب تک خدائے وحدۂ لاشریک کا تصور ذہن میں نہو۔

اس کے کداس کے علاوہ ہرایک کا علم غیرذاتی ہے اور اس کے علاوہ ہرایک کا ماک وہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہرایک کا ماک وہ ہوتا ہے اور جوعطائی کمال کا ماک بوتا ہے اور جوعطائی کمال کا ماک بوتا ہے ۔

ال اسطان کا حامل نہیں ہوسکتا ہے۔

کال مطلق کے لئے مالک کا کنات ہونا صروری ہے اور یتفوروا در اکتے چید پروردگار معرضا صل نہیں ہوسکتا ہے۔

ا مکیونی

الرب دایک انسان کاغلام متعدد افراد کےغلام سے بقیناً بہتر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے زندگی میں اس کے دراسے ایک ہی مالک کو داخی کرنا ہوتا ہے اور ایک ہی کے احکام پیمل کرنا ہوتا ہے۔

الک کا علام ایک عجیہ فی عزیب ذہنی انتشاد کا شکار دہتا ہے اور اسے ہران تعدد میں کون نہیں میں اور ان کی مرضی پرعمل کونے کی فکر دہتی ہے اور یہ فکر کہمی ذہنی سکون نہیں

ا سادر شرک کا بنیادی فرق بہی ہے کومشرک مختلف خدا وُں کا بندہ ہے اوراس کے مشرک مختلف خدا وُں کا بندہ ہے اوراس کے مشرک مختلف خدا اُن کی مرضی پرعمل کرنے کا تصوّر میں اس کے تو تبدا کوں کو راضی رکھنے کا خیال اوران کی مرضی پرعمل کرنے کا تصوّر میں اس کے تو تبدا کوں واطمینان سے محروم کر دیتا ہے۔

ہے۔ اس کے لئے بہی عمل کانی ہوتا ہے اور اسے کسی دوسرے خدا کو نوش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہوبات ذبن کو کمیسوئی بھی عطا کرتی ہے اور سکون واطیبنا ن بھی بخش دیتی ہے۔ دنیا کا ہرصاحب عقل جانتا ہے کہ سکون واطیبنان کی زندگی گذار نے والا وہ عظیم کام انجسام دے سکتا ہے جو ذبنی انتشار کا حاسل انسان کبھی انجام نہیں دے سکتا ہے اور اس کے بے شمار نوسے پیغبران توجیدا ور داعیا ب شرک کی زندگی میں دیکھے جاسکتے ہیں اور ان سے توجیدا ور شرک کے فرق کا اندازہ لگایا جاسکتے ہیں اور ان سے توجیدا ور شرک کے فرق

قریرایک سکون داطینان کاسامان ہے اور شرک ایک انتشار در پراگندگی کا ذریعہ۔ 4۔ استمدا د

فوائے دورہ لانٹریک کاعقیرہ انسان کے اندریشور کھی پیدا کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک قادر طلب کوسکتا ہے اور وہ اس سے مرد طلب کوسکتا ہے قادر طلب کوسکتا ہے اور یہ میں ہو توت بھی اس کی امراد کوسکتی ہے اور وہ اس سے مرد طلب کوسکتا ہے اور یہ توت ادادی بیں ہزاروں گئا اضا فرکر دیتا ہے اور وہ کسی وقت بھی کسی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی مقابلہ کرسکتا ہے۔

اسلام میں" ایا دے نستعین " کے ذریعہ پرور دگارسے مرد مانگے کاتفتوریمی بے کہ امراد کے لاکھوں چھوٹے بڑے وسائل سے بالاتر ایک قادر و توانا ہستی ہے جو ہراماد کامرکز اور مصدرہ اور اس کے علاوہ جن افراد سے بھی مدد مانگی جاتی ہے وہ خود بھی اسسی کی امراد کے مختاج ہیں اور اس کی علاوہ بین دست طلب بھیلائے رہتے ہیں۔

اليى مسى كاعقيده منه موگا اور صرف مخلوقات سے مرد مانگئے كاسلسله موگا آوانسان كسى
د قت يجى مايوس موسكتاہے ـ اس ليے كمخلوق كتى مى بالا تراور طاقت كيول منه جوجائے اس سے
بالا ترطاقت كا امكان باتى رہتا ہے ليكن خالق سے بالا تركسى طاقت كا تصوّر نہيں موسكتا أوداس كا
الذرطاقت كا امكان باتى رہتا ہے ليكن خالق سے بالا تركسى طاقت كا تصوّر نہيں موسكتا أوداس كا
الذرطاقت كا امكان باتى رہتا ہے ليكن خالق سے بالا تركسى طاقت كا تصوّر نہيں موسكتا أوداس كا

استسلام وسیردگی دنه یانظام اُس دقت تک کامیاب نہیں ہوسکتا ہے جب تک اس کے مانے والوں میں المدی مذارات الم دسردگی مزیدا موجائے۔ انا نیت کی بقا قا نون کی فناکاسب موتی ہے اور میں میں انا نیت انسان کو بغاوت پرآمادہ کرسکتی ہے۔ جانے دہ بغاوت بعض احکام کے مقابلہ میں۔ مالی مویا اور سے نظام کے مقابلہ میں۔

الله الله المرام نهایت درجامان درجان کارنام بیسے که وہ انسان بی بیاحیاس بیداد کردیتا ہے

الله الله کی تصویر بھی مذہ ہونا اورجب انا کا وجود بھی اسی کے ادا دہ سے وابستہ ہوں کا کا کی تصویر بھی درجی اس کے مقابلہ بی انا کا کا کہ تصویر بھی اس کے مقابلہ بی انا کا اورجب اس کے مقابلہ بی انا کا اورجب اس کے مقابلہ بی انا کا ادارہ اس کے مقابلہ بی انا کا اور فضول ہے تو عقل و شرافت کا تقاضا بہی ہے کوانسان اپنے کو اس کے حوالے کوئے مالی اور بھی کے مطابق انجام دے اور اسے کا میابی کی مرضی کے مطابق انجام دے اور اسے کا میابی کی ضمانت دادی کے میابی اور اسے کا میابی کی ضمانت میں مرضی کے مطابق انجام دے اور اسے کا میابی کی ضمانت سے میں مرضی کے مطابق انجام دے اور اسے کا میابی کی ضمانت میں مرضی کے مطابق ان کی صفحانت میں مرضی کے مطابق ان کی صفحانت میں مرسی کے مطابق ان کی صفحانت کی مرسی کے میں میں کی مرسی کی مرسی کے مطابق کی صفحانت کے مطابق ان کی صفحانت کے مطابق انسان کے مطابق کی مسلم کی مرسی کے مطابق کی صفحانت کے مطابق کے مطابق کی مسلم کی مرسی کے مطابق کی صفحانت کے مطابق کی مسلم کی کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی کی کی مسلم کی کی کی کی کی کی کی کی کی کرک کی کی کرک کی کی کی کی کی ک

### م غات از گروه بندی

تجريل

### ٩- احاسم سُوليت

اندان کی جو خرام کی زندگی میں بیمشا ہرہ ہوتا رہناہے کہ جس کے پاس دوطری کے ملیا و مادی ہوئے و ہا ہی اس کا احماس ذمر داری خود بخو د کمز در ہوجاتا ہے۔ وہ کبھی اس کا سہالا لیے گرائی سے الگ ہوجاتا ہے۔ اور کبھی اس کی پناہ میں آگرائی سے الگ ہوجاتا ہے۔ اسلام نے عقیدہ کو جد کے ذریعہ اس کی پناہ میں آگرائی سے الگ ہوجاتا ہے۔ اسلام نے عقیدہ کو جد کے ذریعہ اس ذہنی بغاوت کا بھی علاج کیا ہے اور انسان کو پیسوس کو ادر انسی کی بادگاہ میں بلط کرجانا ہے خود دیا ہے اور انسی کی بادگاہ میں بلط کرجانا ہے خود اور اکبھی براحماس نہ موجائے کہ کوئی طاقت اس سے بھی ہے نیا ذبنا سکتی ہے اور جب ایسا کوئی امکان نہیں ہے تو عقل و خطات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکام پرعمل کیا جائے اور اس کی بارگاہ میں جوا برہی کی بوری تیاری کے ساتھ حاضری دی جائے۔ بارگاہ میں جوا برہی کی بوری تیاری کے ساتھ حاضری دی جائے۔

#### ا ـ بقائے کا کنات

عقیدہ توجیدنے انسان کویٹھوریمی دے دیاہے کہ اس کا 'نات کی بقاکا داز 'وصوت پروردگار'' بن مفرہے ورن دو فدا ہوتے تو یا باہمی اختلان کا شکار ہوجاتے یا ایک دوسے کے مشورہ اور اس کی مدسے کام کرتے۔

مشورہ اور مددسے کام کرنے والے نوانہیں ہوتے ہیں کہ خدا کسی کے مشورہ اورامالہ کا متاج نہیں ہوتا ہے اور متاج کو خدا نہیں کہا جا تاہے اور متقل طور پراپنے افتدار کا مظاہرہ کھنے کا مقدا کی بہتا اور دوسرا کچھ کہتا اور دوسرا کھ کہتا اور دوسرا کھا کہتا اور اس طرح یہ نظام والم بھر کہ دنیا فنا ہوجاتی ۔ کا کتات کی بقا اس بات کی دلیل ہے کہ مالک کا کتات اور محد برنظام عالم صرف ایک بہتی ہے اور اس کے اشاروں پریر کا کنات چل رہی ہے۔

ادراس دلیل سے یہ بات بھی داخے ہوجاتی ہے کر کسی بھی نظام کو باتی رکھناہے قداسی ب

الک کا کنات خدا ہونے کے اعتبار سے بے نیاز تھا کہذا اس کے یہاں مشورہ اور الک کا کنات خدا ہونے کے اعتبار سے بے نیاز نہیں ہے لہذا اس کا فرض ہے کہ باہمی اللہ کا کنائی کشی ہے گئی انسان ہے نیاز نہیں ہے لہذا اس کا فرض ہے کہ باہمی میں ایک رائے قائم کر کے اس کے بعد کام شروع کرے ورز کام بہشافترات میں اللہ کا اور کسی مثبت نتیج کہ نہیں بہونچ سکتا ہے۔

االمربلندي

عقیدہ توجد کا ایک اڑیہ ہے کہ توجید کے مانے والے کو دنیا کی کوئی طاقت مجھائیں اور سے اور میں ہے اور میں اس سے بالا ترمسی ہے اور میں اس سے بالا ترمسی ہے اور میں اس سے بالا ترمسی ہے اور میں اس کے ریا ہے خصوع وخشوع کا اقراد کرچکا ہوں اور اب کسی غیر کے سامنے سرتجھ کا نے کا

ا ا کانسے ۔

لیکن اگر کمی شخفی کوعقیدهٔ توجید کی نعمت حاصل نہیں ہے تواس بی غیر زعدا کے سلسنے ملک اگر کمی شخفی کوعقیدهٔ توجید کی نعمت حاصل نہیں ہے تواس بی غیر زعدا کے سلسے نتیج بیر ہوگا اس کے سرسلیم خم کرسکتا ہے نتیج بیر ہوگا اس سے مال، دولت، طاقت، منصب یا کسی اور وسیلہ سے اپنی برتری کا اثبات اور انسان اپنی عقائدی کمزوری کی بنا پراس کے سامنے سرمجھ کانے پر آمادہ

المال الكوان بنين تجفك مكتاب "

۱۱ - نبات ازگداگری

البان فدائے وحدہ لا شریک سے زندگی کی بھیک نے کردنیا یں آیا ہے ہے۔ ا البان فدائے وحدہ لا شریک سے زندگی کی بھیک نے کردنیا یں آیا ہے ہے۔ ا البان فدائے وحدہ لا شریک سے مقاہدا و داس سے بے نیادی کا تفور بھی نہیں کو کتا ہے، اس لیے کہ اس سے بے نیازی اس و قت ممکن تفقی جب ا ذخو دپیدا ہوجاتا یا اپناخالتی ہو ہونا \_ اورجب ایسا نہیں ہے تو اس کے سامنے دست موال پھیلانے کا نام گداگری نہیں۔ بلکر فطرت اصلی کی بقاا ور زندگی کی اصالت کا استمراد ہے۔

بیکن اس کے باوجو داس کی نطری خوابش یہی ہے کہ اسے کسی اور کے سامنے ہاتھ رہے۔ روے اور وہ ایک باشرافت اور باعزت نزندگی گذارے کر گذاگری بہرطال ایک طرح کی ذک

جےء تن وکرامن نہیں کہاجاسکتا ہے۔

البة اگراس کے مالک ہی نے یہ کہ دیا کہ بی نے تیری عرودت کا سامان فلاں شخص کیا الک ہیں نے تیری عرودت کا سامان فلاں شخص کیا الک ہیں ہے کہ دیا کہ بی سے جا کہ طلب کر لے تو انسان ضرور چلاجائے گا لیکن اس شخص کو مالک کا سبحہ کر نہیں بلکہ مالک کا تنات کا نمازہ سبحہ کرا وراس طرح کسی احساس ذکت کا شکار مزمودگاکا نے درحقیقت مالک کا تنات ہی کے سامنے ہاتھ بچیلا یا ہے اور اسے جو کچے طلب وہ اسی مالک کی یا دیگا ہ سے طلب دہ اسی مالک کا بیات ہی کے سامنے ہاتھ بچیلا یا ہے اور اسے جو کچے طلب وہ اسی مالک کی یا دیگا ہ سے طلب ۔

# ١١- انتيازاصل وفرع

عقیدہ توجیدانیان کو پیٹھور بھی عطا کرتاہے کہ مارے فضائل دکیا لات دکرا ال سرچٹمہ ایک ذات واجب ہے اور اس کے علاوہ کوئی فرد بھی ذاتی کمال کی مالک نہیں اور اس طرح اس عقیدہ کا مالک بڑی سے بڑی ہستی کو بھی دیجھ کر بلاکسی تحقیق کے ما کرلیتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کسی کا دیا ہوا ہے اور یہ ذاتی کمال کا مالک نہیں۔ اس کام کے لئے کسی مزیر تحقیق اور تمیص کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میکن جو شخص اس عقیدہ سے برتا ہے وہ کسی و قدت بھی دھوکہ کھا سکتا ہے اور بندہ کو خداتصور کرسکتا ہے۔ سائوں میں تلین کا دجود اور نصیر بویں میں توجید تقیقی کا نقدان ہی سبب بن گیاہے کم اسلی میں اور حضرت علی بن ابی طالب کو خدا کہد دیا گیلہ وریز توجید بقی کا اسلی میں اور حضرت علی بن ابی طالب کو خدا کہد دیا گیلہ وریز توجید بقی کا اسلی میں اور حضرت علی بن ابی طالب کو خدا کہد دیا گیلہ وریز توجید بقی کا اسلی میں اور حضرت کے جا بلاز تصورات مذہبیدا ہوئے اور انسان ہمیشہ حقیقت آخنا رہتا۔

١١ : ترقبق نظر

عقيدة توجد في انسان كوباريك بين كى ده دولت عطاكى بيس كاتفور يمى كسى دوسرك

مر من کیاجا سکتاہے۔ ایرکی تین تسیں ہیں:

ا عوام الناس کی توجید جس می مخلوقات کا دجودا کیستقل حیثیت رکھنا ہے اور اس کے ذرائیہ ال کا سورت ماصل کی جاتی ہے۔ برا ور بات ہے کواس مخلوقاتی وجود کوخالی نہیں کہاجاتا ہے۔ الوں میں کی توجید جس میں مخلوقات کا وجود مشتقل نہیں ہوتا ہے بلکہ خالق کے وجود کا ایک

منظات کے مظاہر کا درجر دکھتا ہے۔ معالی الزاص کا تھی جس مو مخلہ قارت کا وجود

"برطر ديمة ابول أدهر قبى توب "
"برطر ديمة ابول أدهر قبى توب "
" الحق شيخ لذائة " - تدل على أمنها وَاحِدٌ "

والسَّلام على من ابتيع الهدى

#### عدالت

قرجدالی کی طرح عدالت بھی پروردگار کی ایک صفت ہی ہے لیکن اسے بھی توجدہی کی طرح اصول دین و مذہب کا درج دیا گیا ہے اور اس کا را ذیبہ کے حب طرح توجد پرسا رے طرح اصول دین و مذہب کا دارو مدارہ اسی طرح عدالت کے بغیراسلام کے دوسرے سامے اصول نظام دین و مذہب کا دارو مدارہ ہاسی طرح عدالت کے بغیراسلام کے دوسرے سامے اصول بے بنیا دہوکر رہ جانے ہیں ۔

جبیاد ہو کہ دارو مرارعدل البی یہ ہے۔ امامت کا تسلسل عدل البی کی بنیاد برہے۔ قیاست کا تیام اسی عدل البی کی بنیاد برہے۔ قیاست کا قیام اسی عدل البی کا نتیجہ ہے۔ عدالت کے بغیر کسی عقیدہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور عدالت ہی

يسادےعقائد كادارومدارى -

عدل اللي كيسلسلد مي مختلف مسائل ذيب حث آتے ہيں -

## مفهوم عدالت

عدالت على استقامت كابهترين نظر ہے اور على استقامت كا فيصله مختلف مراحل ا مختلف موازين كى بنا پركيا جاتا ہے، شريعت كى زبان بيں عدالت واجبات پرعمل اور محرات پر بيز كے معنى بيں ہے حقوق كى زبان بين عدالت برصاحب حق كو اس كاحق ہے دینے كے منی ہے اور علم اخلاق كى اصطلاح بين عدالت براتھى چيز كے اختياد كرنے اور بر رُرى چيز سے بر بیز كر کے معنى بيں ہے جس بين زندگى كا برشعبه شامل موجاتا ہے اور عادل منى كى كا ذريجى منى كى ونظا اللہ اللہ ميں ان كا ارادہ كرسكتى ہے۔ پردردگارکے بارے میں عوالت کا تصورتقریبا ایسا ہی ہے کہ اس کی عدالت مرحوق کی تقیم کے محدود ہے اور مزاس کا کوئی ولی و مرج درست ہے کہ اس کے بنائے ہوئے واجبات برعل کرے اور داس کے مقرد کئے جوئے واجبات برمیز کرے۔
کرے اور اس کے مقرد کئے جوئے محمات سے پرمیز کرے۔

یا دربات ہے کہ داجب اور حرام کا تعلق حرف شریعت سے نہیں ہوتا ہے بلکدامس کی دومری بنیادی بھی ہوتی ہیں جن کا تصور پر دردگار کے بارے بی بھی موسکتا ہے۔

معيارشن وفيح

عدالت كمفهوم بين الحيانى كے اختياد كرنے اور بُرائى سے الگ د ہے كے تصوّد كو الله كرنے كا بعد فوراً برسوال بيدا مونا ہے كرا تھائى اور بُرائى كا معياد كيا ہے ؟

اگر اچھائى اور بُرائى بيان شريعت ہے بيدا موقى ہے قوصاصب شريعت پراسى كوئى الله دارى نہيں ہے اور دہ مرطرح كے كام انجام نے سكتا ہے كہ بُرائى اسى وقت بُرائى ہے كب الله بالله ب

الماسقة امريه بي كريدا نداز فكرايك مفسطدا ووفريب فكرس زياده كول حثيت

المال الله مع وقر كم عنى يم جوقواى كادراك بعى تا م الى فكرونظ كو

ماصل ہے اور اس کامفہوم استحقاق ٹو اب و عذاب کے معنی میں ہوتو اس کا ادراک بھی تمام عثلا کو حاصل ہے اورسب اپنے اپنے نظریہ کے اعتبار سے انعام اور سنرا کا حقدار تصور کرتے ہیں جا اس کا نام شریعت کی زبان ہیں ٹو اب و عذاب رز رکھا جائے۔

عزدرت ادراز و کا فیصلہ بھی عرف شربیت کے ہاتھوں پی نہیں ہے کہ شربیت کی اسے باہر رز کوئی شے واجب ہوا ور رز ام بلکراس کا دائرہ بھی شربیت سے زیا وہ دمین آرے اس دنیا سے باہر رد کوئی شے واجب ہوا ور در اوا م بلکراس کا دائرہ بھی شربیت سے زیا وہ دمین امور کو واجبات کا درجہ دیتے ہیں اور بعض امور کوئے کو خرد کا ۔ مثال کے طور پر لا خرب اور بے دین افراد بھی بعض اخلاقیات کے اختیار کرنے کو خرد سمجھتے ہیں اور بعض اخلاقیات کے ترک کولازم شار کرنے ہیں اگر جدان کا کوئی عقیدہ کمی سمجھتے ہیں اور بعض اخلاقیات کے ترک کولازم شار کرنے ہیں اگر جدان کا کوئی عقیدہ کمی سمجھتے نہیں ہوتا ہے۔

ادراس کا دازیہ ہے کہ دجوب دحرمت کا ایک تصور شرعی ہے ادرایک تصور اخلاقی۔ ب انبان کی حکمت دحیثیت کے اعتبار سے بعض امور خردری موجاتے ہیں اور بعض امور مما

اور وام بن جاتے ہیں۔

رب العالمین کی عدالت کی فوجیت بھی بہی ہے کہ اس کے اوپر شرعی اعتبار کوئی شے واجب باحرام نہیں ہے ۔ لیکن حکمت ومصلحت کی نبیا دیر بعض امور کا اختیا حروری ہے اور بعض کا ترک کرنا حروری ہے ۔ جس کا اظہار اس نے نود باربار کیا ہے ۔ مثال کے طور پر ہدایت کے بارے بیما علان کیا ہے 'ان علینا للھ برایت کرنا ہما را فرض ہے ۔

- "كتب بربكم على نفسه الرحمة" متمارك يرورد كارفان رحت كوواجب كرلياب -

روسن يخرج من بيته مهاجرًا الى الله درسوله شعيد
 الموت فقد وقع اجرة على الله" بوشخص بي اب گرس خوادا
 كرت كے اداده سے نكلے اور داسته ميں اسے موت آجائے قا
 ابر پروردگاد كے ذمہ ہے۔
 ابر پروردگاد كے ذمہ ہے۔

اللی تا ایرکوایت ایرکوای در کولیتا تومیمزه کا کوئی اعتبار در ده جاتا۔
مارت کو این ذر داری ربالیتا تو نبوت در الت کاکوئی سلما قائم در موسکتا۔
مارا عال پر جزا اور برسے اعمال پر منزا کا ذمہ دار در مونا تو قیامت کی کوئی کوئی در دار در ہونا تو قیامت کی کوئی

الم مت کاذم دارز ہوتا تومجزات کے اظہار کا کوئی جوا ذرہوتا۔ ور در کا پابندر ہوتا توجنت وکو ٹر کا تصورا کے فریہ نظرہوکر رہ جاتا۔ استار کا ہم اس عدالت سے دابستہ ہےا دراس کے بغیر کسی عقیدہ کا کوئی اعتبار

ال ایک سلم یہ بھی ہے کو حقوقی عدالت میں کسی بھی صاحب تن کو اس کا حق دیدیا اس کا حق دیدیا اس کا حق دیدیا اس کا حق اس کے خلاف ہے لیکن کسی غیرصاحب حق کو کوئی شے دیدیا است کے دوشعبے ہیں :

الله المارات ہے اور ایک کا سزاسے ہے جزا کے مرحلہ میں غیرحقدار کوحق نے دینا معامل میں المارات ہے دوسرے صاحبہ حق کی حق تلفی مذہوتی ہولیکن حقدار معامل میں اللہ ہے۔ یہی حال سزا کے مرحلہ کا ہے کہ سزامی استحقاق سے ذیا دہ اضا ذکر دیناظلم ہے لیکن سزامہ دینا یا اس بین تخفیف کردینا فضل دکرم کہا جا تا ہے او داس میں کوئی بُرائی نہیں ہے۔جس سے صاحت اندا ذہ ہوتا ہے کہ عدا الت کا دار و عرا ربقد داستحقاق دینے برنہیں ہے۔ بلکداس کا مسالہ یہ ہوتو اس میں کسی طرح کی کمی مذکی جائے اور منزا کا مرحلہ ہوتو اس میں کسی طرح کی کمی مذکی جائے اور منزا کا مرحلہ ہوتو اس میں کسی طرح کی کمی مذکی جائے اور منزا کا مرحلہ ہوتو اس میں کسی طرح کی کمی مذکی جائے اور منزا کا مرحلہ ہوتو اس میں کسی طرح کی کمی مذکی جائے اور منزا کا مرحلہ ہوتو اس میں کسی طرح کی کمی مذکی جائے اور منزا کی عقل منطق کے قانون میں ظلم نہیں کہا جاتا ہے۔

## معياداستحقاق

عدالت ادراستمقاق کے دابطر کے سلسلی یہ نکہ بھی قابل قوجہ کرانسان اپن نافرال اور سرکتنی کی بنا پر سزا کا ہم حال حقدار ہوتا ہے ۔ لیکن اپنے نیک اعمال کی بنا پر کسی جزا کا استحقال نہیں رکھتا ہے ادراس کا رازیہ ہے کہ اس کا سارا وجود پرور د کا دعالم کا عطیہ ہے ۔ لہذا اس کا فرال فرض ہے کہ پورے وجود کو اس کی مرض کے مطابات عرف کرے اور ایک لمحربھی اس کی نافرال مذکرے ۔ اب اگر نافرا فی اور معصیت کرتا ہے تو یقیناً صلاحیتوں میں خیافت کی بنیا دپر سزا کا حقداد ہوجائے باس سے کچھنہیں ما حقداد ہے لیکن اگر تام زندگی اطاعت میں گذار دیتا ہے تو اس نے اپنی سے کچھنہیں ما ہے جس کی ابرت یا تیمت کا حقداد ہوجائے بلکہ خداکی دی ہوئی طاقت کو خداکی راہ میں مرف کیا ہے اور اس سے کو خداکی راہ میں مرف کیا ہے اور اس سے کے مطابق نہیں پریدا ہوتا ہے ۔

لیکن رب العالمین کومعلوم تھاکہ یؤلسفہ استحقاق انسان کو مالوسی سے مہکنا دکرتے۔ ا اوراس میں کسی طرح کی تخریک عمل نہ پر ام ہوگی۔ اسے ہراکن مزاکا خوف تو رہے گالیکن کہیں بھی جز ااور انعام کا اعتبار نہ پر دام ہوگا اور اس طرح سادی قوت عمل مناوج ہوکہ رہ جائے گا اس لیے اس نے بندہ کومنز ل اطبینان میں لانے کے لئے اور اس کی قوت عمل میں اضافہ کی خاطراس سے تو اب و جز اوا نعام کا وعدہ کر لیا ہے تاکہ انسان کو یہ اطبینان ہوجائے کہ وہ ذا ا طور پر اجرو قواب کا حقد ارنہیں بھی ہے تو پر دوردگا رصاد تی الوعد ہے اپنے وعدہ کو حرومہ لورا کرے گا اور اس طرح انسان کا کوئی عمل محروم اجرو تو اب مزرہ سکے گالیکن پر بات بھی اسی ا

المراب الماس كى عدالت كا قراركيا جائے اوريسليم كيا جائے كه عدالت كى مزل يس ال ول كوافتياد كرنا موكا اورم عقلي رُان سے يربيزكرنا موكا تاكروفائے وعدہ واجب موجا المريرة وولت اطمينان فلب حاصل موجائے وربه عدالت كا انكاركر ديا كيا اور حن وقبي عقلي الاردكياكيا توياعتباري بيرار بوسك كاادرساري قوت عمل عطل بهوكدره جائے كي ـ التعقاق أواب عذاب كے اس مكت كونكاه من د كھنے كے بعد يرحقيقت بھى واضح موجاتى السيقى كاحق اطاعت دنياكے دوسرے وكام وموالى كے ق اطاعت سے الكل فتلف ہے۔ دوس حکام اور والی کے بارے میں یہ بات میں ہے کہ الفیں بیان کے بغیر عذاب الالاقانس ب \_اورحام كى ذمردادى يرب كراف غلام كواف احكام ساكاه كريادر ال كرامد مذاب كرف كااداده كري ورنه اكربيان ناتام ده كيا اورغلام يرجمت تهام زموني المان اورعدم امتثال پرسزانہیں دی جاسکتی ہے۔ حرف آ قاکے حکم کا امکان اورافتال الراءاب بنبي بنامكتا ہے اس كى تبليغ اور وضاحت ضرورى ہے ليكن رب العالمين كامعاملہ الل فتلفت ده مالك تقنيق ہے۔ اس كى حكومت صرف انسان كے اعمال برنہيں بلك المارور بالزاجب بعي اس كے كسى حكم كا اخبال اور امكان بيرا بوجائے بنده كا زمز ال كريدلكرے چاہے اس الساس مولاكاكوئى واضح بيان موجود بويان بوب بيان كى الدال اوق ہے جہاں وجود برحکومت نہیں ہوتی ہے۔ ور کے ماکم کی اطاعت بیان کی محتاج نہیں ہے۔ اس کی اطاعت امکان اور اضال کی موت المارية وربات بكراس في وفضل وكرم كا اظهار كرية بوك اين اس حق كو المال المان كورافتيارف ديام كرجب تك حكم اللي ثابت رم دوائ وتعميل حكم كاطرت المام المما المكان واحمال واجبني بي مين فضل وكرم كامعالم بيداس كاعدالت الماس ما الا النحقاق كم اعتبار ساس كالتي بهرطال نابت بهداب ده ليفحق كومعا المار المان المنال وكرم ب- قافد في اعتبار ساس كحق سانكار نبي كيا جاسكتا ب-!

# عقيدة عدالت \_\_\_ نتائج واثرات

توحيد يردر دكارى طرح عدالت البيركاعقيده بهى اسلام كا ايجاده كرده يااس كىطرت ذهبنون يرميقط كرده عقيده نهيب بلكريه ايك كالناتي حقيقت كاعتزا ن بحس ير دنيا كے تام دانشوا كالتفاق باورسباس بات كالقراركرتي بي كالنات كانظام اس قددمرتبا وأنظم به كالركوني ا بن ملك الكالي أكر يسي كردى مائ وسارا نظام دريم وريم موكرده مائ كايمورج ذين ايك الى قريب زموجائ قوزمن جل كرداكه كالتصرم وجائ اورايك الى دور تركر دياجاً وكأنا اليفى

منحد ہوکردہ جائے۔

جس كا كفلا موامطلب يب كربنانے والا إنتهائى درجه كاعادل ب اوراس في برشے كواس واقعی جگر پرد کھاہے ۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے برنصیب وجود خدا ہی کے عقیدہ سے اُشنا نہیں بي توالخين عدالت پروردگار كاكيا اندازه بردگا \_ وريز وجو دخدا اور توجيداللي كےمفهوم سے آشاہو كے بعد عدالت كا افرار ايك فطرى اور لا ذى امر بن جاتا ہے جس ميں كسى طرح كا تكلف نہيں موتا ہے۔ عالم اسلام كابحى عدالت اللى كيمئلي تكلف اورواضح طريقريراس عادل كمضير چندفلسفیارز شبهات یاسیاسی مصالح پرمبنی ہے در دا اینیں بھی اس حقیقت سے انکارنہیں ہے کہنا والمن كائنات كم بردره كواى كى جدر ركها باوراس صنياده اس كى جدس كونى دوسرا اتناجى بيس موسكتا ہے كہ بالا خربنانے والا دبى ہے اور بنانے والے سے زیا و مخلوقات كى منزل سے كون باخر وس البيس اسى مكة سے غافل موكيا تفاكر بنانے والا اس كى چنيت سے يمى باخرے اور طينت اوم كى پاكىزى سے بھى با فرے لېذا اسے تى ہے كە دە الك كى نخلون كوخاك كى نخلوق كے سامنے جھالے جا اس نے محدہ آدم سے انکار کردیا اور بالا تومرد و دبارگاہ النی ہوگیا کہ عدالت النبیہ سے انکار کرنے وال

االزى انجام مى بوتلى-

بهرطال عدالت البی کاعقیده ایک آغاتی حقیقت بهونے کے علاده اپنے اندر چند فوا کر دا ترات الله این کا تقاضایہ ہے کہ انسان اس حقیقت بهونے کی طرف توج کرے اور اس کا اعتراف کرکے اسان اس حقیقت کبری کی طرف توج کرے اور اس کا اعتراف کرکے اس فاده کرے۔

#### ا- اعتماد ارفرا

عدالت کاسب سے بہلا اثریہ کے بیعقیدہ انسان بیں رب العالمین کی ذات اقد می اور اور کا اور کا اور کا اور کا کی بات ہے کہ انسان کوجب تک کسی ہتی کے افعال داخکام بیاعتماد پیدا کراتا ہے اور کھلی موئی بات ہے کہ انسان کوجب تک کسی ہتی کے اللہ داخکام پراعتماد نہیں ہوتا ہے وہ نفسیاتی طور پراس کی اطاعت کے لئے آمادہ نہیں موتا ہے وہ نفسیاتی کا شرکان کا دم موجاتے ہیں۔

ویا کے مارے توانین کی ناکا می کا بنیا دی دازیبی ہے کوعوام کو دکام کی عدالت پر کمل اعتماد میں اس کے معاد اور اس طرح و ہوا کے میں لیکن نظام کے نفاذاور حاکم کے سکتے ہیں لیکن نظام کے نفاذاور حاکم کے معاد اور حاکم کے معاد اور حاکم کے معاد اور حاکم کے معاد کی گورٹ نہیں آتی ہے۔

الا آن کی ایک کروری یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے پاس دعوائے عدالت بھی صرف ایک عولی است میں صرف ایک عولی است میں عدالت

الما النيس دونون نكان كا فا دركفت موك البنا اصول خرب مي عدالت كومكردي المحالين والحكام كومكردي المحالين واخلى بغاوت كا

الا کراسال معالت کو بھی فالص عقیدہ بنانے کے بجائے ایک حقیقت کے اعتزاد کے اس کا معالی ماسی ماسی ماسی اسلام ا

ظائی کائنات کا قانون ہے تو نظم کائنات کا شاہرہ کرنے والا کوئی بھی باشعورانسان اس کی ورالت کا انکار نہیں کرمکتا ہے اور زاس کے نظام کو ظالمانہ قرار نے مکتاہے۔

#### اعتمار برنبوت

انمان کا براہ راست رابط پروردگارسے ہیں ہوتاہے اور زوہ اس سے بلاداسطہ احکام حاصل کرسکتاہے۔

ربالعالمین نے اپنے احکام کی تربیل و تبلیغ کے لئے نبوتوں کو در پیا قرار دیا ہے اور اپنے مار ہے اور اپنے مار ہے وانسان ان احکام پراسی وقت اعماد مار ہے وانسان ان احکام پراسی وقت اعماد کر سکھتا ہے جب دہ واسط اور ذریعے قابل اعتماد ہو ور نہ احکام کا کوئی اعتبار نہ دہ جائے گا۔

واسط کے قابل اعتماد ہونے کے لئے یہ انتظام کیا گیاہے کہ بربوت کا دعویرا ارکوئی ایسا کمال بیش کرے جو کا کنات بشریت کے امکان میں مز ہو تاکہ انسان یہ اعتبار پیدا کرسکے کہ اس کا را بطر کسی بند ترمہتی ہے جس نے اسے عالم بشریت سے بالا ترطاقت اور بلند ترکمال عنایت فرا اے م

اس کمال کانام اصطلاح مذہب میں معجز و دکھا گیا ہے اور اس کا اعتباد بھی اسی دفت بیلا مور کتا ہے جب یہ طے موجائے کہ پرور دگارکسی غلط دعوبیرار کو ایسا کمال عنایت بذکرے گا ور نہ اگر ہے اعتبا در بیدا ہو سکا تو یہ احتمال بہر حال باتی رہ جائے گا کہ یہ انسان واقعًا نبی نہ ہوا ور پرور دگار نے اسے یہ کمال اور برمجی وعنایت کر دیا ہو اور اسس طرح نبوتوں کا اعتماد اور

اعتبارختم موجائے گا۔

یردر دگار پر براغتبار کرده کسی غلط انسان اور جھوٹے دعویدار کی تا کیدر کرے گا اسک وقدت پردا ہوسکتا ہے جب اس کی عدالت کاعقیدہ پریدا کرلیا جائے اور بیسطے کرلیا جائے کردہ فدکر کی غلط کام انجام نہیں دے سکتا ہے ورمۃ اس کے بیغرمۃ مالک کا اعتبار دہ جائے گا اور نزائندہ کا عدالت نواکا انکار ذات واجب سے اعتمادا کھا لیلنے اور نبوتوں سے انکار کردیئے کے بعد گا مرا دہ تہے اور ایسا انسان سلمان کے جائے کے قابل نہیں ہے جو نظام کا کنات کو دیکھنے کے بعد گا اس کی عدالت یا اس کے عطا کے بوئے کمال پراعتبار در کرسکے۔

## ۳- احساسمسئوليت

کسی بھی ماکم کوغیرعا دل اورظالم تصور کرلیاجائے تو اس کے احکام کی طرف سے کسی طرح کی ذمہ داری کا احساس نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ جب خو دہی کسی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا ہے اور اس کے کسی کام کا اعتبار نہیں ہے تو اس کی طرف سے احساس ذمہ داری پیدا کرنے اور اس سے اسی نتیج کی تو تع کرنے کی کوئی وجرنہیں ہے۔

اسلام نے اسی نکتہ کو بیش نظرہ کھتے ہوئے عدالت الہٰیہ کے عقیدہ کو اپنے بنیادی عقائد میں شامل کیا ہے تاکہ انسان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا وروہ برسمجے کہ جب مالک کا کنات اللہ کا مور نے کے بعدا پی ذمہ داریاں نو د قرار دیتا ہے اور ان پرعمل بھی کرتا ہے قود مگرافراد کا اللہ کا موجود کا خیس تو بہرحال ذمہ داری کا اصاص کرنا چا ہیئے اس لئے کہ ان کے سر پر ایک حاکم موجود مادراس نے ان ذمہ داریوں کو معین کرکے انسان کے حوالہ کردیا ہے ۔

# ١ . قريك عمل

انسان کوجب براعتبار بیرا موجاتا ہے کہ ہمادا کوئی نیک عمل صنائع مونے دالانہیں اس کا انعام صرور ملے گا اوراسی طرح ہماری کوئی بڑائی یا کمزوری اس کا انعام صرور ملے گا اوراسی طرح ہماری کوئی بڑائی یا کمزوری ال ہیں ہے اور ایک زایک دن اس کی سزا صرور ملے گی قواس میں خود بخود تخریج کی میں اس کی سزا صرور ملے گی قواس میں خود بخود تخریج کی میں اس کی سزا صرور ملے گی قواس میں خود بخود تخریج کی میں اس کی سزا صرور میں کی اور دہ ہم زیک کام کی طوت قدم مرصانے لگتا ہے اور ہم رکزائی سے پر میز کرنے لگتا

اور رُايُوں كے انجام دينے كى فكريس رہتاہے۔

اسلام اس نطری کمزوری سے باخرتھا المنزااس نے اصولی طور پرعدالت الہی کاعقب رہ ذہن انسانی کے جوالے کر دیا تاکہ اسے جزاو سزاکا مخل عزفان رہے اور اس طرح اس کے قدم را ہجر وصلاح میں برابراکے بڑھتے رہیں اور کبھی کسی بُرائی کا ارادہ بھی رز کرے۔

#### ٥- اعتماد برمواعيد

پروردگارعالم نے عادلار برا کے علاوہ بھی انسان سے بے شمارا صانات وانعامات کا وعدہ کیا ہے جو مختلف اعلی برعطا کرنے والا ہے اور یہی وعدہ وہ ہے جو انسان کی قوت عمل کو تیز تربنا تاہے اور اسے زیادہ سے ذیادہ فیرات وصد قات پر آمادہ کرتا ہے ۔ لیکن خوداس وعدہ کا اعتبار کھی اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب صاحب وعدہ کو عادل تسلیم کرلیا جائے ۔ ورنساس کی عدالت کا انکار کر دیا گیا یا اس میں شبہ بدا ہوگیا تو اس کے وعدہ کا بھی اعتبار مزدہ جائے گا اور اس طرح قوت عمل خود بخود کمز ور موجائے گا اور اس طرح قوت عمل خود بخود کمز ور موجائے گا اور نظام کا کنات بے شمار فواکد سے کو آم ہوجائے گا۔

#### ٧- ايجاد عدالت درحيات

مثل مثبورے کرانگور کی بیل درخت کو دیکھ کر آگے بڑھنی ہے۔ درخت لمبا ہونا ہے تو بیل دونہ کہ آگے بڑھ جاتی ہے اور درخت کی عدیں ختم ہوجاتی ہیں تو بیل کی ترتی کا بھی خاتمہ موجاتا ہے۔

اس شل کامقصدیہ ہے کہ انسانی زندگی کے لئے ایک نونہ عمل بہرطال در کا دہے اور نونہ کے بغیرزندگی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔

یر منور بہمی نظریہ کی تمکل میں ہوتاہے اور کبھی کردار کی شکل میں سے اور دونوں کی الگ الگ تا تیر ہوتی ہے۔

اسلام نے اسی نقط انظر کے تحت انسان کوعدالت المبیر کاعقیدہ دیا ہے تاکداس کی الما ایک شالی میاور وہ اس شالیہ کی دوشن میں قدم آگے بڑھائے۔ مالک کا کنات غیرعادل ہوگا آگ کائنات ظلم کے راستے پر جل پڑنے گی اور اس کی عدالت کا احماس اور عقیرہ پیدا ہوجائے گا تو انسان اپنی ذاتی زندگی یں بھی عدل وا نصاف کا لحاظ رکھے گا اور نظام کے بارے یں بھی عاد لانزروش سے کام لے گا۔

عدالت الهيد سے وحومی نے انسان کی زندگی کو بالکل غیرمتوازن اورنا ہموار بنادیا ہے اور یہ عقیدہ ہے جوانسان کو دوبارہ قوازن حیات اور عدالت نظام کے دامنہ پروایس لاسکتا ہے۔

٧- فنائے ظلم

عدالت البير کاعقيره جهال ايک طرف زندگي من عدالت پرياکر نے کی دعوت ديتا ہے د بال دوسری طرف ہرتسم کے ظلم سے اجتناب اور اس کے فناکر نے کی کوشش پرا کا دہ کرتا ہے اور اس طرح سازے معاشرہ میں اگر یعقیدہ پریا ہوجائے اور سب عدالت کے ایجاد کر نے اور طلم سے مقابلہ کرسنے پرا کا دہ ہوجائیں توسماج اور معاشرہ سے ظلم کمیسرفنا ہوسکتا ہے اور انسانیت کو سکل سکون واطمینان نصیب ہوسکتا ہے۔

دنیا کے مادے مفکرین اور مادے نظامهائے صیات کی مسلسل کو مشتش کے با وجود ظلم کا ان رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ماج کے ذہن میں عدالت المبیر کا عقیدہ نہیں ہے اور اس کے السلام سے مقابلہ کرنے کا توصلہ نہیں پیدا ہو مکتا ہے ور مزجب برعقیدہ عام ہوجائے گا توظلم وجود الساما السط جائے گی اور عدل والنما ان کا نظام تا کم ہموجائے گا۔

م فلقوا باخلاق الشر

السانی فطرت کا تقاضا ہے کرانسان عظرت اور سربلندی حاصل کرنے کے لئے اپنے سے
السانی فطرت کا تقاضا ہے کرانسان کے طریقہ کا دکو اپنانے کی کوششش کرتا ہے۔ اسلام نے بھی
السانی اللی النی "اختیاد کرنے سے تبیر کر کے اس کی دعوت دی ہے تاکہ انسان کو یہ احساس
السانی اللی "اختیاد کرنے اپنا تا ہے تو مالک کا کنات سے بالا ترکوئی می نہیں ہے

ادراس طرح انسان كوافلاق المي اختيار كرفي برآماده كيام.

اب اگر زمین عدل البی کاعقیده منه موگاتی مران ان عظمت حاصل کرنے کے لئے ظلم است کی روش اختیار کرے گا اورجس قدرظلم بڑھتا جا کے گا اپنے کی بلند ترشخفیت کا حامل تھود کر بھا۔
میکن اگر عدوات البی کاعقیدہ پیدا ہوگیا تو فطری طور برعظمت و برتزی کے لئے عدل وانصاف کی روش اختیار کرے گئے اور اس طرح معاشرہ میں "اخلاق البیر" اختیار کرنے کے نام برعدل وانصاف کا عام ہوجائے گا۔

٩ نفرت ازظالمين

ریمی ایک فطری مرکد ہے کہ انسان جس سے مجت کرنا ہے اس کے مجوب سے مجت ہے اور اس کے دخمن سے دخمی کرنے ہے۔ بندہ خدا فطری طور پر اپنے پروردگار کی عدالت کاعقیدہ اور اس کے نتیج میں اس کے محبوب سے مجت کرتا ہے۔ اب اگر پروردگار کی عدالت کاعقیدہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب بہے کہ اسے اس بات کا احساس ہے کہ اس کا مجبوب بھی عدل وانصا کرنے والا ہی موگا اور وہ ظالم اور تمکرسے مجت نہ کرے گا بلکہ نفرت ہی کرے گا اور اس طرح اس کے دل میں فطری طور پر انصاف پندا فرادسے مجت بیدا ہوگی اور ظالمین سے نفر سے اس کے دل میں فطری طور پر انصاف پندا فرادسے مجت بیدا ہوگی اور ظالمین سے نفر سے و سیزاری کا جذبہ میدار ہوجائے گا جوسماج و معاشرہ کی اصلاح کا بہترین ذرایو ہوگا۔

## ا احاس قوت

عام طور پریخیال کیاجا تا ہے کہ عدل دا نصاف کاخیال کمزورا فراد کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اورا نمان جب قوت وطاقت عاصل کر بیتا ہے توظام وستم کی روش اختیاد کر بیتا ہے ۔ لیکن اکر معمومین کے تعلیمات میں اس کے بالکل برعکس بدایات پائی جاتی ہیں۔ جہاں اس حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے کہ:" اضعابی تاج الی النظلم الضعیف" ظلم کی مزورت مرف کوروش اختیار نہیں کرتے ہیں۔ مورد طاقتورا فراد ظلم دستم کی دوش اختیار نہیں کرتے ہیں۔

ظالم این کمزوری کے احماس پر پرده ڈالنے کے لئے ظلم دستم کا طریقہ اختیار کرتا ہے تاکہ کوئی شخص اس کی داخلی کمزوری کا اندازہ نہ لگاسکے اور اس کا ذہن ظاہری ظالمار برتاؤیں گم ہوجائے۔

نربب نے عدالت المبريكاعقيده دے كرعدل كى طاقت سے باخركيا ہے اورانسان كو متوجد كيا ہے كو داخلى كمرز ورئ سے بخات حاصل كرنا ہے قد عدل وانصاف كارامة اختياركرنا موكاكر اعلى كل ورئ بيرورد كار بھى عدل وانصاف كرنا ہے اورظلم وسم منہيں كرنا ہے اور بلامت ہے كہ عدل وانصاف كا مت ہيں ہے۔ ہوا در برعلامت ہے كرعدل وانصاف طاقت كى علامت ہے كرورى كى علامت نہيں ہے۔

#### اا- قدراحان

اسلامی روایات میں ایک ہرایت یہی وارد مہوئی ہے کہ مزدور سے کام لینے سے
پہلے اس کی ابرت طے کر لو" کر اُبرت طے رز کرنے کی صورت میں جس قدر بھی نے ور گے مزدور
ادل مطمئن نہیں مہوگا اور اسے یہی خیال رہے گا کہ میراحق اس سے زیادہ ہے لیکن اگر اُبرت
الر لی ہے تو بقدر تعیین فے دینے سے عدل وا نصاف کاحق ادا موجائے گا اور اس کے بعید
الر لی ہے تو بقدر تعیین فے دینے سے عدل وا نصاف کاحق ادا موجائے گا اور اس کے بعید
الر لی ہے تو بقدر تعیین فی دینے ہے کہاں اور نیک برتاؤ کی قدر موگی اور وہ تھا راسٹ کریا وا

مرب نے عدالت البید کاعقیدہ اس لئے دیاہے تاکہ افسان میں اس کے احمانات میں اس کے احما

١١١ والموت ميات

عام طور سے لوگوں کاخیال میں ہوتا ہے کظم کی دنیا بہت وسیع ہوتی ہے اور ساری تنگی عدل دانصاف ين بوتى ہے جاں انسان كے ہائھ چاروں طرف سے بندھے ہوتے ہيں۔ درد انسانظم وجور برأز آتا ہے قواس کے ہاتھ بالکل کھل جاتے ہیں اور جوجا ہتاہے کرسکتا ہے۔ میکن اس کا ایک تاریک بہلو بھی ہے جس کی طرف سے لوگوں نے آ تکھیں بندکر لی ہیں اور اس ببلوك بالكل نظراندازكردياب-

ظلظ لم كے لئے دست اور آزادی پیدا بھی کردے تو دیگرافزاد کے لئے وصر حیات یقیناً تنگ ہوجائے گا۔عدل دانصاف کے برتاؤ کا صرف ایک راستہ ہوتاہے اور وہ مجمی معین ہوتاہے کہ اس تضیری مقتضائے عدل وانصاف کیاہے۔ لیکن ظلم وجور کے ہزار راستے ہوتے ہیں اوران کا کوئی تعین نہیں ہوتا ہے۔ تیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ کے تمام افرادا کی متقل جینی

كاشكارر بية بي اوركسي كوسكون كاسانس لينانصيب ببين بوتلهد

عرصهٔ حیات کونگ کردینے کا نام ہے ظلم اور زندگی کے سلوک میں وسعت وسکون اطبینا كرايجاد كردين كانام بعدل وانصاف اللام كاعقيدة عدل انسان كينس سي ايك طرح كاسكون واطمينان ايجادكر ديتاب كرأس كاكونى عمل خرضائع بوف والانبيب واوراس يرظلم كرف والامتقل كون واطبينان حاصل كرف والانهبي ب -ايك نه ايك فن البينظلم كا انجأم ضرور د مجھے گا اور دوسروں پرعوصہ حیات نگ کردینے والے پرعوصہ حیات نگ ہوجائے گا۔

انسانی زندگی کا فطری قانون ہے کہ اس دار دنیایس انسان کا حصہ بقدرسی و کوشش اى موتاب "ليس للانسان الإماسعي بوزدكى" انسان جس قدر يمى كوشش كرتاب اى تدرنتیجهاصل کرتا ہے۔ کوشنش سے زیادہ نتیجہ کی توقع کرنا ایک قسم کا دہم اور جنون ہے اوراس

یبی مال نظام جزا وسزا کا بھی ہے کہ یہ نظام توانین فطرت کے عین مطابق ہے، ابنا انسان کو اصولی طور پراتنے ہی انعام کی توقع رکھنی چاہیے جنتا اس نے عمل کیا ہے۔ عمل ک

بغرانهام کی وقع ایک خیال خام نے زیادہ کھے نہیں ہے اور اس کا نیجر یہ ہے انسان جن قدار بھی تنائج کا ایردوار ہوگا اسی قدر عمل بھی کرے گا اور اسے یا حماس رہے گاکداگر دفتار کمل مست ہوگئ تو تنائج کی توقع بھی وہم وخیال ہوکر دہ جائے گی۔

لیکن پرسب اسی وقت ہوگاجب انسان کے ذہن بی عقیدہ عدل ہوگا۔ ورنہ بیعقیدہ انسان کے ذہن بی عقیدہ عدل ہوگا۔ ورنہ بیعقیدہ انسان سے نکل کیا توہران بہنوت رہے گا کہ انسان محنت کرے گالیکن بیجہ سے محروم ہوجائے گا ادراس طرح رفتار عمل نود بخود مست ہوجائے گا اور دنیا ہے علی کا شکار ہوجائے گئے۔

# ١١- الهميت مصالح

عدات وضع المشیئی علی "برچیزک اس کے ممل ومقام پردگفتے کانام ہے۔ اور
ال مقام کی تعیین کوئی ریاضی کامشان ہیں ہے کہ دوا ور دوچار ہی ہوتے ہیں۔ کبھی پانچ نہیں ہوسکتے

ال مقام کی تعیین کوئی ریاضی کامشان ہیں ہے کہ دوا ور دوچار ہی ہوتے ہیں۔ کبھی پانچ نہیں ہوسکتے

الکہ برزیر گی کامشاہ ہے جس میں انعلاقیات سیاسیات اقتصادیات نظریات اور تمام شعبہ لکے

الم الم الم الم الم الم الم محمل کے محل ومقام کا تعیین کیا جاتا ہے اور اس طرح عدالت

الم مل ہوتا ہے جس کو جمع کر کے کسی شے کے محل ومقام کا تعیین کیا جاتا ہے اور اس طرح عدالت

الم مل ہوتا ہے جس کو جمع کر کے کسی شے کے محل ومقام کا تعیین کیا جاتا ہے اور اس طرح عدالت

اللها الذي كرنے كے لئے مالات سے فطح نظرد وسرامقام ہے اور مالات كے لحاظے دوسرامقاً علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ اللہ علی اللہ

السال كالتبار سي منزل ومقام كاتعين بدل جاتاب.

ال الديكها جا مكتاب كرعدل وظلم كى دنيا مين مصالح ومفامر كابهت برا دخل مؤتلهد السياسة المعقيده رائخ موتا جائه كام مصالح كى البميت اوران كا اعتبار برطفنا جائے كا اور السيان المان كومعالى كى البميت سے آشنا بنا ديتاہے اور اسے كسى وقت يمي اس

المالين وياب

الا الا الا الدى الدى وكف كربور في الميان بي كراسلام مي عقيدة عدالت المان بي كراسلام مي عقيدة عدالت كالألا

فطرت بشرك سلمات سے بھی انكار ہے اور نظام زندگی كی اصلاح سے بھی الخراف ہے۔ عالم اسلام کی ایک بڑی اکثریت نے یونانی شہات یا سیاسی مصالح کی بنا پرعدالت المہے ا كادكر كاس قدرنقمان برداشت كيا بحس كى تلافى تا قيامت مكن نبيب -اس مہمل اور ہے معنی انکار نے نبوتوں کا اعتبار ختم کر دیا ہے اور خلیفۃ المسلمین کے لیا رسالت البيكوبن باشم كالهيل كهن كالوقع فرام كردياب -اس مهمل انكاد ف مسئوليت كاحماس فتم كرديا ہے جس كى بنايرا بوسفيان خليف الناك مثورہ دینے لگاہے کملطنت کو گیند کی طرح نجا و اورمرکزی مقام بنامیہ کے والے کردو ک جنت وجہنم کا تصورایک مہل دہم وخیال کے علادہ کھے نہیں ہے۔ اس مهل انكارنے عذاب كانون ختم كرديا جا در تحريك عمل كومعطل كرديا ہےاد ديوفيوں كالكي طبقه بدا ہوگیاہے جس كى زندكى كامقصد بكارى اور عيارى كے علادہ كھ نہيں ہے۔ اس مہل انکار نے ظلم کورواج نے دیا ہے اور عدل وا نصاف کو بے سروسامان بنادیا۔ كنظالموں كے ساتھ ايك إورى دنيا ہے اور تظلى كاكونى يُرسان حال نہيں ہے۔ اس مهل انكار في ظالمين سے نفرت كاجذ به فناكر ديا ہے اور انجيس كفل كر كھيلنے كا موقع ل كا اس مهل انكار نے انسانوں پر عوصہ جیات تنگ كر دیا ہے اور ظالموں كے لئے میدان جات اس بهل انكادف قوائع ل ومعطل كرديا بعادرمها لح كى عظمت والبميت كوفاك بي المارة عدالت كاعقيده اسلامى برن مين ديره ما كرى كاح يشيت ركهتا ہے كر يعقيده فنا بوكيات سارابدن خاك بين مل جائے كا اور اسلام كى كو ئى چىتىت زرە جائے گى ۔ رب كريم امت اسلاميه كوبيداد بونے كى توفيق كرامت فرمائے اور شعور عدالت كى دو ہے ہرہ ورفرائے۔

دالسّلام على من البّع الهدئ

## نبوت

اں می کی شک نہیں ہے کہ کا گنات بشریت کے پیدا کرنے والے نے اپنے گونا گوں مال میں بیدا کیا ہے کہ وہ اپنی ذات سے بھی بے خبر تھا۔ لیکن اسے میں میں اس مالم میں بیدا کیا ہے کہ وہ اپنی ذات سے بھی بے خبر تھا۔ لیکن اسے میں اس میں اس نے مستقبل میں بے خبری کو خبرا درا ورنا و اقفیت کو واقفیت کو واقفیت کو واقفیت کو اقفیت کو مالاجتوں سے سرفرا ذفرما دیا۔

ا المال المال علم سماعت کے ذریعہ حاصل ہو تاہے لہذا پہلے سماعت کی طاقت کو کارگر المال علم سمارت کو توبت عنایت فرمائی اور آخریں دل ود ماغ دے کرعلم واطمینان کا

المی دراری ہے کرحب صلاحیت دھیرے دھیرے ان طاقتوں کو استعمال اللہ میں تبدیل کرے۔ بیداکشی جہالت اس کئے ضروری تھی کہ وہ اللہ است کی طلم میں تبدیل کرے۔ بیداکشی جہالت اس کئے ضروری تھی کہ وہ اللہ است کا بوجھ الطافے کے قابل نہیں تھا اور جہالت کو علم سے تبدیل کرنا اس میں کرنا دیا ہے کے لئے علم ضروری ہے اور علم کے علاوہ ذید کی کا ساتھ دینے کے لئے علم ضروری ہے اور علم کے علاوہ ذید کی کا

و المارت اور توت دل ددماغ کو برد کے کا رلانے کے لئے ضروری تھاکہ بیدا کرے '' بے دینے والا تیرنے کے لئے پانی بھی پیدا کرے '' مراسم کی اخیار پڑھتے مرنہ جوتی اور اس کی آبادی سموعات مبصرات اور الریا کرنے والاعلم و حکمت سے عاری مجوجاتا اور اس کی تخلیق کا سہے مارس سا سا سیس ہے مصرف اور نوبن اعضا و فضول پیدا کرد کیے ہیں اور یہ

ا کے جیم علی الاظلاق ہت کی ذات سے بعید ہے۔ اس نے اپنی حکمت و عدالت کے تحفظ کے لئے اس کا منات کو تین حصول رتقیم کر دیا۔ \_ بعض چیزوں کاعلم سُن کرحاصل ہوتاہے اور یدانسان کاسب سے بہلا وسیارعلم ہے۔ أغوش ما درس ملنے والا بچے۔ دیکھنے اور مجھنے کے لائق بربھی ہو تو پکارنے والے کی اُوازش ک

اورخطرہ کی آب ط محسوس کرلیتا ہے۔

\_ بعض چرزوں کاعلم دیج کرماصل ہوتا ہے اور اس کا دائرہ بعض اوقات سموعات ا وسع تر موجاتا ہے کر ساعت کا زور جندگذسے زیادہ کے فاصلہ کو برداشت نہیں کرتا ہے ۔ بصارت کی زوین شس و قراور بخوم و کواکب بھی اُجانے ہیں اور اسی لئے اس طاقت کی کارکرد کی ا سلسلابدين شروع بوتاب كمات وسيع زعمل كم الخة وانائى اورطاقت كى ضرورت باوانا جب تک اتن دمیع دنیا کو برداشت کرنے کے قابل مذہواسے اس قدر دمیع علم نہیں دیاجا سکتا ہے \_ ان دونوں محوسات کے علاوہ ایک عالم محقولات کا ہے جور سماعت کی زدمیں آتا۔ ادر د بصارت کی ۔ وہاں تک مذکا نون کی رسائی ہے اور ند آنکھوں کی ۔ آنکھیں نظام کی چھوٹے چوٹے ستاروں کا شاہرہ کرسکتی ہیں ۔ لیکن اس کے درون پردہ جو ہتی ہادوی

ادادہ کن سے یہ کا نات عالم وجود میں اک ہے اورجس کے تقاضائے فضل و کرم سے رفظام جل دہاہے۔ اس تک اُن کی رسائی ہیں ہے اور اس کے عان کے اعتمال کی رہنا اُلا

دماع كى راه بيما ئى كى ضرورت بيء ده ديكها جامكتا بيلين مشايرة اعيان سينبي يحقالي

النزاكانات كوتين حقول يرتقيم كركے اور انسان كوتين طرح كى صلاحيتوں سے نواذكر ين بيعين والے كى نگاه بين ايك ملك اور بھى تھاكە بروسائل ابتدائى طور برصرف عالم تكوين بى أسكة بي اوران ساشياركانات كادراك كاكام ياجامكتاب يكن انبان كان گذار فے كاطريقه كيا ہوگا۔اس كے حق بين كون سے موعات يامرنيات خير بين اوركون اس کامتقبل حیات و موت کن امورسے دابت ہے۔ دہ اعمال دا فعال کی دنیا یں کن اس

كواختياد كرسكتان اوركن ساجتناب ضرورى ب- يدم اكل ساعت وبصارت اورا

المال المال المال الترمي الاترمي الداس كانبوت نيروشر صلاح و فسادا و رحسن و تبح المال المنال المنال

المال المراسان سے تبیر کیا جاتا ہے۔ ان یں سب کی مشتر کے صفت یہ ہے کہ است بغیر کسی انسانی دسیلے کے صاصل کرتے ہی المال کا سات سے براہ داست بغیر کسی انسانی دسیلے کے صاصل کرتے ہیں ۔ المال ہوجاتے ہیں ۔

 بعن اس سے زیادہ ذمہ داری رکھتے ہیں کراپنے ذاتی عمل کے علادہ دوسر اللہ اللہ کے علادہ دوسر اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کا میں خیروشر سے اکا ہ کرنے دیسے اللہ کا میں اور اللہ اللہ کا دوسر اللہ کا جاتا ہے۔

کورسول کہا جاتا ہے۔

ر بین مسلین اس سے بھی بالاتر درجہ کے مالک ہوتے ہیں کرائنیں صرف کہنے وہ اور کی بیات اس سے بھی بالاتر درجہ کے مالک ہوتے ہیں کرائنیں صرف کہنے وہ اور اری نہیں دی جاتی ہے بلکہ محمل قانون بھی دیا جاتا ہے جس کی تبلیغ وہ خود بھی کہتے ہیں اور اسی کی تبلیغ و ترویج سیکٹ و مسلین کی ذر داری استان کی در در در مالے اور النہیں با پنج حضرات کو صاحبان شریع بات ہے۔ بنا ہے ہے اور النہیں با پنج حضرات کو صاحبان شریع بات ہے۔ بنا ہے ہے اور النہیں با پنج حضرات کو صاحبان شریع بات ہے۔ بنا ہے ہے۔ استان کی جسان کی در در در مالے استان کی در در در در مالے کا در سرکار در در مالے کا استان کی شامل ہے اور النہیں با پنج حضرات کو صاحبان شریع بات ہے۔

ضرورت نبوت

انسانی علم نیروشراور صلاح و فساد کے تمام ادراکات کے لئے کاتی ہوتا توابیا و مراکی کوئی خرورت مرہوتی ہوتا توابیا و مراکی کوئی خرورت مرہوتی ہے ادرا تکا بیشتر وار و مدار بخربات پہا و راجتماعی مسائل کے بخر یہ کے لئے نسلیں درکار موتی ہیں جا کہ گاریشتر وار و مدار بخربات ہے اور اجتماعی مسائل کے بخر یہ کے لئے نسلیں درکار موتی ہیں جا کہ گاری کے شخص بخر برکا مرکلہ دوا کو س کے بخر یہ کا نہیں ہے جے ایک آدمی اپنی زندگی خطوص اجتماعی خروشرکا مرکلہ دوا کو س کے بخر یہ کا نہیں ہے جے ایک آدمی اپنی زندگی خطوص احتمال کو لیتا ہے۔ یہ ایک نظام کا بخر یہ جے پہلے پورے مماج پر منطبق کرنا ہوگا۔ پھر اس کے خریا نشر ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا جب بخر مشرک کی دوا کے گا جب بخر مشرک کے بخر بات کا طفیل اور بھوکا ہوگا اور دوسرا شخص ذاتی بخر برکا مالک نہ کہاجائے گا بلکہ دوسر کے بخر بات کا طفیل اور بھوکاری شارکیا جائے گا جس کا علم قطعی اور یقینی بہر مال نہیں ہوسک کے بخر بات کا طفیل اور بھوکاری شارکیا جائے گا جس کا علم قطعی اور یقینی بہر مال نہیں ہوسک کے بخر بات کا طفیل اور بھوکاری شارکیا جائے گا جس کا علم قطعی اور یقینی بہر مال نہیں ہوسک کی دوا بھی اور بھی کی دوا ہو جس کی بخر بدایک گاری اور کوئی اپنیں ہے۔ یہ کا مرائی کا بہیں ہے۔ یہ کام سماج کہ جس کے بخر سے کے اور س کا انوازہ ہی بشب کی دوا ہو جس کی بخر سے کے لئے برسوں اور خدد یوں کی بڑ سے کے لئے برسوں اور خدد یوں کی بڑ سے کے لئے برسوں اور خدد یوں کی کہ یہ برسے کے بخر سے کے بخر سے کے لئے برسوں اور خدد یوں کا مرس کی بخر سے کے بڑ سے کے لئے برسوں اور خدد یوں کی بھرسے کے بخر سے کے بڑ سے کے لئے برسوں اور خدد یوں کی بھرسے کی بھرسے کے بخر سے کے بھرسے کے بخر سے کے بخر سے کے بخر سے کے بخر سے کے بیا مرس کی بھرسے کی بھرسے کے بعر سے کے بخر سے کے بی برسوں اور خداد کوئی بھرسے کی بھرسے کے بھرسے کے بھرسے کی بھرسے کے بعر سے کی بھرسے کے بھرسے کی بھرسے کی بھرسے کی بھرسے کی بھرسے کے بھرسے کی بھرسے کی بھرسے کی بھرسے کے بھرسے کی بھرسے کے بھرسے کی بھرسے کے بھرسے کے

الک کائن کاکرم تفاکراس نے انسان کوان تمام زخمتوں سے بچالیا اور مردودیں الک کائن کاکرم تفاکراس نے انسان کوان تمام زخمتوں سے بچالیا اور مردودیں الک کائنات کاکرم تفاکراس نے انسان کوان تمام زخمتوں سے بچالیا اور مردودیں الک ایساسلسلہ قائم کر دیاجی سے عالم انسانیت نجر وشراور وسللہ و مرسلین کی حرورت اور کسی طرح انسانی عقل معطل جو کر رہ جائے گی اور سادا عالم فکر و نظر چند اس طرح انسانی عقل معطل جو کر رہ جائے گی اور سادا عالم فکر و نظر چند اس مرح انسانی عقل مورد کے میاد سے علاوہ کی نہیں ہے۔ زندگی کے سادے میں اور کہیں بھی اس اعتماد کو اپنی عقل د فکر کی اور سروں پراعتماد کرتے ہیں اور کہیں بھی اس اعتماد کو اپنی عقل د فکر کی

ازاری جانے والا دانشورسبزی فروش سے دریا فت کرتا ہے کہ کون سی سبزی ازاری جانے والا دانشورسبزی فروش سے دریا فت کرتا ہے کہ کون سی سبزی مرد ہے یا کرم مفید ہے یا ممفر سے اور ایسے مرد عامی کے نقابلہ اور السام دانشوری کی تو بین تصوّر نہیں کرتا ہے۔

الاسلام المراب كى كران كه پاس خدائى بارگاه سے آنے اور علم دفضل بمراه لانے كا الاسلام الداران كى بادگاه ين سرنيازخم كردے - ؟

مذہب نے اس ملا کا حل مجزات کے ذریعہ نکالاہے۔ اورمجروہ ہراس ما فوق عادمیل انام ہے جس کا جواب اُس وود کے انسانوں سے ممکن رہو، تاکر انفیں بیاندا ذہ ہوسکے کہ اس شخف كاتعلق كسى ما فوق بشرطاقت سے ہے اور اس كاكونى عمل اس كى بشرى طاقت كانتينين مجن کے لئے برحزوری ہے کہ پہلے اپن نمائند کی کا دعویٰ کیا جائے۔ اس کے بعد مجر ویش كياجائة تاكرماك كالنات يريطكمان ذمروارى بوكريشخص غلطبياني كردباب تواس كى تايدن کی جائے ورمذعالم انسانیت کی گرای کی زمرداری خوداین ذات ا قدس پر آجائے گی ۔ ورمزا گراچانک غیر حمول عمل انجام دینے کے بعد کوئی شخص اپنے کونمائندہ پر ورد کا رکر دیے تو اس عمل کوم جردہ نہیں كهاجائ كا اورايسي صورت ين رب العالمين يركوني ذمر داري عائد من موكى -

معجزه کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ انسانوں کے اور اک کی عدوں کے اندر موور زماجی ز تدكى سے بالكل اجنى عمل ہو گاتو لوگ اس كے بیش كرنے والے كو مجنون اور داوار كہيں گے۔

نی یا دسول سلمنیں کریں گے۔

بهی دجه به کدرب العالمین نے بمیشمع ات حالات کو دیج کرعنایت البے اورس دور یں جس طرح کے کمال کا رواج تھا اس دور کے بیغیر کو دیسا ہی معجزہ عنایت فرمایا ہے تاکر ساج اس كى عظمت كا اعترات كرتے ہوئے اپن عاجزى كا اقراد كرسكے اور اس طرح معجزه صاحب عجاز كائدة يدود كارثابت كركے۔

اسموقع يربه بات ضرور باقىده جاتى ب كرصالخ وصحت مندقانون بي كبيى وتخاور علاقائى بوتلها دركيمى دا كى درآفاقى - للذاحردرت بى كرص طرح كاقانون بناياجائ اسى اعتبارے نامنے رہ کومعجزہ عنایت کیاجائے۔ چنانچ رب العالمین نے اکثر انبیاد کرام کوایسے جزا عنايت كي جوائس لموختم مو كي يا ان كى ذند كى كے فائر كے مائة ختم مو كي كر ية قانون كو باقى دنيا تنا اور د نما مرك ك اثبات كے لئے كوئى مجن و حرورى تقار ميكن سركار دوعالم كے قانون كوئيا عك باتى رہنا تھا لبذا آب كوا يسے مع ات عنايت كے جن ميں بقا اور يا بيدارى بھى موا ورجو ہردور ين دسالت كا ثبات بى كرمكين - أب كوايك طرف قرآن يحيم كو فضاحت وبلاعت كاشابكا دبناكم و دیا گیا یونطری فعامت مبلاغت پرناز کرنے والوں کے ناطقے بند کرسکے اور انسی عظمت بات

اں کی چینے تصرف عرب میں مون اس قرآن کو قافون زندگی اور اخبار غیب کامجموعہ بھی بنادیا تاکہ اس کی چینے تنظیم کے مامنے تسلیم کے اور منتقبل بھی اس کی بلندی کی گواہی دے سکے ۔

اس کے ساتھ کچھ اور بھی مجو ان عنایت کرنے جو ہر دُور کی ترتی کا جو اب فیتے رہیں اور اللہت قانون و رسالت کا اعلان کرتے رہیں ۔ شرعت رفتار کے دور میں معراج کام اُسے اور الکنا لوجی کی ترتی کے دور میں منگریزوں کی تبییج ولیل عظمت بن سکے ۔ اگرچوان مجو ات کا اثبات ایک تاریخی مرکزی تا ریخی ثبوت فراہم ہوجانے کے بعد ہر معجزہ ایک مشقل دلیل عظمت اور ہم کمال ایک مشقل دلیل عظمت اور ہم کمال ایک مشقل جے جس کا مقابلہ کسی دور میں ممکن بنیں ہے ۔

# فانون كے شیبے

اگرچ مالک کائنات نے انسان کونا وا تفیت کے ماحل میں پیداکیا ہے لیکن اسے بین اسے بین الے در ائع علم سے نواز دیا ہے اور پیر صلاح و ضاوسے با خرکرنے کے لئے ایک محمل نظام حیات بھی اے دیا ہے ۔ لہٰذا عزودت بھی کریے نظام حیات بھی علم کے تینوں شعبوں پر حاوی ہو، تاکوانسان ایک کی قرت اور اک صالحے اور بربا در ہونے پائے۔

یہی وج مقی کہ اس نے قرآن حکیم کو فالون کا ذریعہ بنایا ہے تواس کے بخی تین شعید ملکہ دیا ۔ اس کے بخی تین شعید ملکہ دیا ہے ۔ اس کے بخی تین شعید ملکہ دیا ہے ۔ اس کے بخی تین شعید میں دیکھا جاتا ہے ۔ اس کے بخی تین شعید ہیں۔ اور دل و دیا غ سے بھاجا تا ہے اور بہی حال سنت شریعہ کا بھی ہے کہ اُس کے بھی تین شعیم ہیں۔ ملک و تعلی و تنقر پر معصوم کا جموعہ ہے جہاں قول مسموعات میں شامل ہوتا ہے اور عمل کا تعلق اس موقع پر معادت ہے ہونا ہے اور تنقر پر دسکوت کا تعلق فہم وا در اک سے ہوتا ہے کہ معموم نے اس موقع پر معادت ہے ہونا ہے کہ معموم نے اس موقع پر معادت ہے ہونا ہے کہ معموم نے اس موقع پر معادت ہے ہونا ہے کہ معموم نے اس موقع پر معادت ہے ہونا ہے کہ معموم نے اس موقع پر معادت ہے ہونا ہے کہ معموم نے در ان کا سکوت وضا مندی کی علامت ہے یا کسی مجبوری اور پر بیشانی کی معادت ہے یا کسی مجبوری اور پر بیشانی کی معادت ہے اس میں کا معادت ہے یا کسی مجبوری اور پر بیشانی کی معادت ہے یا کسی مجبوری اور پر بیشانی کی معادت ہے اس میں کا معادت ہے یا کسی مجبوری اور پر بیشانی کی معادت ہے یا کسی مجبوری اور پر بیشانی کی معادت ہے یا کسی مجبوری اور پر بیشانی کی معادت ہے یا کسی مجبوری اور پر بیشانی کی معادت ہے یا کسی مجبوری اور پر بیشانی کی معادت ہے یا کسی مجبوری اور پر بیشانی کی معادت ہے یا کسی مجبوری اور پر بیشانی کی معادت ہے یا کسی معادت ہے یا کسی مجبوری اور پر بیشانی کی معادت ہے یا کسی میک کے دور کی معادت ہے یا کسی معادت ہے کہ کو معادت ہے کہ معادت ہے کہ کسی معادت

ای کمتے کے ادراک کے بغیر تقریر معصوم سے کوئی استفادہ نہیں کیا جا سکتا ہے ادراس سے کسی کا مشرعی کا استفاط ممکن نہیں ہے۔

### منكوليت

اتمام جمت کے اس ممکن نظام کے بعد پردادگارنے مسئولیت کو بھی جمی ہے میں صفول برتھ تھے کوئیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے انسان کو ناوا قعن بیدا کرنے کے بعد بھی اسے تین طرح کے دس اس علم دے در کے ہیں اور بھر تیا مت کے دن مماعت ، بصارت اور دل و دماغ تینوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا اور بھر دومرے مقام پراس مسئولیت کے انجام کی طرت بھی اشادہ کر دیا کہ "بہت سے افراد گریا کہ جہنم ہی کے لئے بیدا کے گئے ہیں کہ ان کے پاس آئکھیں ہیں لیکن وہ تھا کی طرت نگاہ نہیں کرتے ہیں کان ہیں لیکن وہ تھا کی اس سنتے نہیں ہیں، قوت علم وا دراک ہے لیکن اسے بھی کھی استعمال نہیں کرتے ہیں کان ہیں لیکن وہ بچا با تیں سنتے نہیں ہیں، قوت علم وا دراک ہے لیکن اسے بھی کھی خور کے ہیں کہ دور کہیں ہوئے ہیں۔ اور اس طرح ان کا حال جائے دوں جیسا ہو گیاہے لیک ان سے بھی کھی ذیادہ بہتے ہوئے ہیں۔

# اتمام حجتت

مالک کائنات کے اس محل نظام پرعملدداً دکرانے کے لئے سرکار دوعالم نے ہمیشہ تمینوں طرح کے ورائل علم کو استعال کرایا ہے اور اہل نظر کے مائے اپنی میبرت مبارکداس طرح پیش کی بنے کواہل گوش کو اپنی آ واڈ سنائی ہے اور اہل ہموش کو اپنے پیغام سے اکشنا بنایا ہے۔

فرق صرف بربا کربین احکام کو ساعت کے ذریع بہو نجا یا ہے۔ بین کو بصارت کے توالے کیا ہم اور بین کی تربیل بین نخاطب کے دل و دماغ کا سہارا لیا ہے ۔ لیکن جب کوئی ایسا اہم حکم اُگیا جس کے بارے ہیں خور پرور درگا دنے فرما و باکر" اگر اسے مزہبو نجا بیا تو گویا تبلیغ دسالت کا حق ا دا نہیں کیا "
قراس کی تبلیغ و تربیل میں تینوں طافقوں کو گواہ بنا دیا گیا اور غور خم کے میدان میں تھیک دو بہرک و تت جب اُفتاب نصف النہا دکی منزلیں طے کر دہا تھا۔ مولائے کا کمنات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کو کے فرما یا کہ " جس کا میں مولا ہوں اُس کا بیطی جو لاج کر دہی ہیں تو وہ اس بیغام ولایت کو سے کو دیکھ کر بدا تما کہ کو کہ اور اگر کوئی نا بینا ہے یا اس کی اُنگیس چکا چوند کر دہی ہیں تو وہ اس بیغام ولایت کو سے کوئی کے دیکھ کر بدا تما نہ کو کوئی کے دیمولائیت اور اگر کوئی نا بینا ہے یا اس کی اُنگیس چکا چوند کر دہی ہیں تو وہ اس بیغام ولایت کوئی کے دیمولائیت

كى فيت اور دوسى كاعلان نهيں ہے جس كے واسطے اتنے برطے فاغلے كو اننى خرير كرى ميں روك لیاجائے اور ایک دوست کی دوئی کا علان کرنے کے لئے ایک لاکھ دوستوں کو اس پرسٹانی میں ڈال دیاجائے۔ یہ کوئی سنگین ترین پیغام ہےجس کے مقابلہ میں اس زحمت کی کوئی چشیت بہیں ہے۔ اس الا كرزمت كى چنتيت كا اندازه مالات سے موناہے ۔ اللى آمرنى كے واسطے دهوب بي اليونى كرنا زحمت نہیں ہے لیکن معمولی رقم کے واسطے ایر کنڈیشنڈیں کام کرنا بھی باعث زحمت شمار ہوتا ہے۔ أخراسام في جهاد كاحكم ديلي يا نبين ب- ادر مجابرين كواس عظيم زحمت كو بدواشت كرف كى دعوت دى ب يانبين ب- النبين زخم كلف اودمركاف يرآماده كياب يانبين - ليكن يه ساری باتیں زحمت بنیں ہیں اور مذاسلام کے اس بنیاوی قانون کے خلات ہیں کہ دین خدا میں کوئی تقت نہیں ہے۔۔اس لئے کجب مجاہد کویہ احماس ہوجاتا ہے کرمیری زندگی کا فائر اسلام کی یعت کا ذریوہے \_ یا میرےجم پرجب زخم لکیں گے تواسلام کے باغ میں بھول کھلیں گئے یا مجھےجب وطن سے آوارہ وطن کردیا جائے گا تب دلوں میں دین خدا کا گھرنے گا تو وہ ان زحمتوں کومسکراکہ برداشت كريتاب اورائين زحمت كادرج بنين ديتاب -استعمل احماس ربتاب كرمراد ودايك راك مقصد كم كام أرباب اورمير على يرابرى معادت و راحت ب زحمت و تقت نبيب ادريبي وجرب كرجيے جيے زخم كها تا جا تاہے، لبول كانبتم برهنا جا تا ہے اور جيے جيے زنرگ آخرى لمحات سے قریب تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کے نفس کا اطبینا ن اور چیرہ کی بشاشت بڑھتی جاتی ہے میںا کر لبا کے حالات میں مورخین کے بیانات سے بخو بی اندازہ کیا جاسکتا ہے ۔

غدیر خم کی صورت حال با لکل بہی تھی کہ وہاں ایک پیغام کی تبلیغ کا مسکلہ نہیں تھا بلکہ دین خوا
کی بقا کی ضمانت کا انتظام کرنا تھا اور گھلی جوئی بات ہے کہ مسلمان کو اندازہ جوجائے کہ ہما ہے چند
گھنے دھوب بیں کھڑے دہنے یا چند دوزصح ایس قیام کرنے سے دین الہٰی کو بقائے دائمی کی ضمانت حاصل ہوجائے گئی۔ اسے اس تبلیف کا قطعاً کوئی احماس نہ ہوگا اور وہ اس موفع کو اپنے لئے بولکر را ماس موفع کو اپنے لئے بولکر را ماس کی زحمت بقائے دین کے سلسلہ بیں کام آرہی ہے ہاں کہ تنفی اور دہ اس نظام بقائے دین ہی سلسلہ بیں کام آرہی ہے ہاں کہ تنفی موسکت ہے۔ زحمت کا احماس بھی کرسکت ہے اور وردن پڑجانے پر آنسو بھی موسکت ہے۔ زحمت کا احماس بھی کرسکت ہے اور وردن پڑجانے پر آنسو بھی

بہاسکتاہے۔ اس لئے کماس کی نظر بیں واقعہ کی صورت حقیقت امرسے بالکل مختلف ہاوروہ تقبل کو اپنے چشے سے دیکھ دہا ہے جس پر کدور توں کی گردجی ہو لی ہے اور جس کے نتینٹوں پرسیاست مہلحت کراؤش اور ہوس دنیا کی ٹراشیں لگ گئی ہیں۔

سرکاردوعالم کایرا بنام وانتظام اس امرکی روشن علامت ہے کہ برمولا بُیت مجبت دوسی اورنصرت ملا مدن کوکام کرنا ہے اور اورنصرت ما بداد نہیں ہے ۔۔ بلکہ یہ ایک حاکمیت ہے جس کے تخت ساری امت کوکام کرنا ہے اور یہ ایک ضائت ہے جس کے ذریع امت کو موا وہوس اورجذبات و خواہشات کے طوفا اول سے محفوظ کر کھنا ہے اور اس خفیقت کا ادراک مذکرنا دل و دماغ کی طاقت کی بربادی ہے جس کا انجام اکتشر جنم کے علاوہ کچے نہیں ہے۔

#### صفات نبوت

جى طرح وجود پروردگاد كا ادراك ركھے دالا اور داجب اوجودكم مفہوم سے أشنا انسان اس حقيقت سے بہرحال باخر ہوتا ہے كہ داجب اوجود كئ من بن نقض عيب، تجسم، رويت، حلول علط ميانى يمجودى يه موت ، جهالت اورصفات زائر برذات كاكوئى امكان نہيں ہے كہ برنام بائيں الل مفہوم كے خلاف بي جے داجب الوجود كہاجاتا ہے ادراس عظمت كے خلاف بي جے داجب الوجود كہاجاتا ہے ادراس عظمت كے خلاف بي جے اسلام في لفظ الشرسے مجھا يا ہے ۔

اسی طرح بنوت کے مفہوم ۔ اس کی صرورت اور اس کی حیثیت سے باخرانسان ان تمام اوصاف د کمالات کی صرورت نو د مخود محسوس کرتا ہے جوا پسے عظیم کام کے لئے در کار ہیں اور اس کے لئے الگ سے کسی دعویٰ یا دلیل کی صرورت نہیں ہے ۔

بوت اگرخوائی بینام حاصل کرکے بنووں تک پہوپنانے کا نام ہے تو بنی کا ایک ابلا بودوگاد سے بہرحال صروری ہے تاکہ اس سے وہ بینام حاصل کرسکے جو عالم بشریت میں کوئی انسان نہیں کرسکا اوراسی طرح اس کے کرداریں ایسا تقوی اور تقوس درکا دہے کہ برور درگا راس کے سینے ہیں اپنا سالہ محفوظ کرسکے۔

اساانت دارمونا چليے كرا مانت اللي مي خيانت رزكرے ـ

اسے ایسا صادق اللہج ہمونا چا ہیے کر پیغام رسانی میں غلط بیانی سے کام رہے۔
اسے اتناعظیم عالم ہمونا چا ہیے کہ استے برطے آفاتی پیغام کو سمجھ سکے اور پھرلوگوں کو مجھ اسکے۔
اسے اتنا طاقتور ہمونا چا ہیے کہ حالات کے دباد یا شیاطین کے رعب و داب میں آگر
بیغام میں تبدیلی زبیدا کر دے۔

اسے ایسا میان سے اس قدر مرزا جائے کہ لوگ اس کے بیان پراعتبار کرسکیں۔ اسے مہو و نسیان سے اس قدر مرز و مرزا ہونا چاہیے کہ بینام دینے والا اس کے اوپر اعتبار کرسکے۔

اسے نبی اعتبار سے اتنا پاکیزہ اور البند تر ہونا چاہیئے کہ لوگ اس کی اطاعت کی طرف الل ہوسکیں اور اس کے پینام کو ارا ذل کا پینام رز قرار دے سکیں۔

اسے اپنے دور کے تمام افراد سے افضل ہونا چاہیے تاکداس کا پیغام ہرایک کے لئے قابل تبول ہوا در قوم میں اصولی تفرقہ مزید ا ہوسکے۔

یرتمام دہ شراکط ہیں جن کے لئے آیات و روایات یا دلائل عقلی کی کی ضرورت ہیں ہوئے ہے۔ یا سکام کے لواذم ہیں جو نبوت کے بارے ہیں طے کیا گیاہے۔ ہاں اگر نبوت کا مفہوم تبدیل کر دیاجائے اور اس کے واقعی محروف انکار کر دیاجائے تو بحث کا دامن بہت وسیع ہے لیکن مربوکا۔ اسلامت یہ بحث بھی ایک طرح کی لفظی بحث ہوگی ا در اس کا عقل و نطق سے کوئی تعلق ربوکا۔ اس کرنے والا ایک مفہوم کا انکار اس کرنے والا ایک مفہوم کا انکار اس کے والات میں دیکھا اور انکار کرنے والا دو مرے مفہوم کا انکار اس کے ادر اور اب کی بیسا کہ امت اسلامیہ کے حالات میں دیکھا اسکا اور اس طرح نبوتوں پر ایمان لانے والے بھی اس کے اس کے بارے میں افران سے ہیں اور اس طرح نبوتوں پر ایمان لانے والے بھی اس کے بارے میں تشکیک کرتے دہے ہیں اور اس طرح نبوتوں سے جہالت کا اعلان اس کے بارے میں تشکیک کرتے دہے ہیں اور اس طرح نبوتوں سے حاصل ہونے والانہیں بھی دیکھی دیکھی کرتے دہے ہیں باور اس طرح نبوتوں سے حاصل ہونے والانہیں بھی دیکھی کرتے دہے ہیں باکسی خاص مفاد کا تحفظ کرتے دہے ہیں جو تقیقی مفہوم سے حاصل ہونے والانہیں بی

الات قاصه

و آدم عشروع بونے والاسلانبوت مركار دوعالم يرتام بوكيا اور مالك كائنات نے

صادن لفظوں میں اعلان کردنیا محظ دیول استر بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی۔ ان پر نبوت ورسالت کا سلسلہ میں ہوگیا ہے۔ یہ بیک وقت بنی بھی ہیں اور دسول بھی ۔ صاحب شریعت بھی ہیں اور دسول بھی ۔ صاحب شریعت بھی ہیں اور دس کی میں ۔ ان کا قانون اُخری بھی ہے اور ابدی بھی ۔ ان کی دسالت کا دا کرہ عالم بشریت سے بھی تعملی رکھتا ہے اور دیگر عوالم سے بھی ۔ یوانسانوں کے دسول بھی ہیں اور جنّات کے بھی ۔

کائنات کے تام صفات دکالات کافاتران کی ذات پر ہوگیا ہے اور اب ان سے بالا تر کوئی انسان عالم وجود میں اُنے والا نہیں ہے۔ انھیں عواج کی بلندیوں تک اس اسے بالا ترکی اُنسان عالم وجود میں اُنے والا نہیں ہے۔ انھیں عواج کی بلندیوں تک اس کے میجودہ کواسی کے ہے تاکہ دنیا کو اندازہ ہوجائے کر اس سے بالا ترکی اُنسان مکن نہیں ہے اور ان کے معجودہ کواسی کے باتی رکھا گیاہے تاکسی دور میں ان کے منسب سے انکار مذکیا جاسکے۔ ان کا قرآن حکیم ہردور میں اُواز دیتا دہے گاکہ اب بھی اگر ممکن ہے تواس کا جواب لے آگر اور انسان وجنان مب مل کر بھی لاسکتے ہیں قواس کا جواب لے آگیں۔

سرکار دومالم کی نبوت کی خصوصہ نے بہے کہ گذشتہ تمام انبیاء نے اس نبوت کی خبردی ہے اور اپنی نبوت کو اس نبوت کی تہید قرار دیاہے۔ حضرت عیسی نے توصا ف لفظوں میں کہد دیا کہ : "میں ایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا:

دومری طرف اس بوت نے تمام بوتوں کی تقدیق بھی کی ہے اور ان کے عقیدہ کو ذہرہ بھی کی ہے اور ان کے عقیدہ کو ذہرہ بھی کی ہے اور ان کے عقیدہ کو ذہرہ بھی کی ہے ۔ ورمزید نبی مذہبوتا توان کی بوت اور اس کی کتاب نے گذشتہ انبیار کا تذکرہ مذکیا ہوتا توان کی بوت اور است کا کوئی قطعی علم نبیں ہوسکتا تھا اور کسی نبی کی نبوت پر ایمان کا کوئی لزوم نبیں تھا ۔ برعرف مرکار دوعالم کا فیفی ہے کہ ان کے ذریعہ گذشتہ انبیاد کی نبوتوں کا علم جو گیا اور آب نے مب پرایان کو خروری بھی قرار دے دیا کہ اگر کوئی شخص کسی ایک بنی کا بھی انکار کردے تو گئی اس نے آپ کی رسانت کا کوئی بحروس نبیں ہے ۔

دائمی اور ابری ہونے کے اعتبار سے بھی یر نبوت ایک امتیاز رکھتی ہے کہ مالک کا گزات نے
اس کے احکام میں قیامت تک کے حالات کا لحاظ رکھاہے اور کوئی دور تاریخ ایسا نہیں اُسکتاہے
بحب اس کے احکام معطل اور بریکار ہوجائیں اور اس کے توانین عالم انسانیت کی دہنائی کر کرسکیں۔
اُپ کی نبوت کو نبوت خاصہ "اسی لے کہاجا تاہے کہ اس سے امت اسلام یکا براہ راست

تعلق ہے اوردوسری لفظوں میں ہوں کہاجاسکتاہے کہ ہر نبوت سے ہمادا رشتہ صرف ایمان کا ہے عمل کا نہیں ہے۔ ہم اجیاء سابقین پرایمان صرور کھتے ہیں لیکن ان کی شریعت کے احکام پرعسل نہیں کرتے ہیں۔ ان کے احکام منسوخ ہوچکے ہیں یا اپنی تجدید میں موجودہ شریعت کی تالید کے محتاج ہیں۔ ان کے احکام منسوخ ہوچکے ہیں یا این تجدید میں موجودہ شریعت کی تالید کے محتاج ہیں۔ ایسان سرکار دو مالم کی شریعت سے ہما دا دا بطر عمل کا دابط ہے اور ہمیں جس طرح ایک نبوت کا اقراد کرنا ہے ۔ ہم عمل سے بے نیاز نہیں ایک نبوت کا اقراد کرنا ہے اسی طرح آب کے احکام پرعمل بھی کرنا ہے ۔ ہم عمل سے بے نیاز نہیں ہوسکتے ہیں اور شام کے بیز آپ کے امتیوں میں شامل ہوسکتے ہیں۔ آپ کا ہر قول ہما ہے لئے مسندا در آپ کا ہرعمل ہما دے لئے تجت ہے۔ کسی انسان کو آپ کے احک میں ذرہ برا برتبدیلی مسندا در آپ کا ہرعمل ہما در تک کئی آپ کے طال کو ترام یا جرام کو طال بنا سکتا ہے۔

# عفيدة نبوت \_\_\_ نتائج واثرات

ا يَ تَا بُيدِ عَقْل

بعض آزاد فكرانسانون كاخيال م كعقل كم بوتة بوئ بنوت كى كو فى ضرورت ببي

ہے۔ بی کی رہنمائی دیوانوں کے لئے ہے تو دیوانے قابل ہرایت نہیں ہوتے ہیںا وراس کی رہنمائی کا تعلق صاحبان عقل سے ہے تو صاحبان عقل کی عقل ہی ان کی رہنمائی کے لئے کافی ہے۔ انھیں کسی نبی یا رسول کی ضرورت نہیں ہے۔

لیکن درحقبقت به خیال ایک مفسط اور فریب نظرسے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دکھتلے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان عاقل بدا ہوا ہے اور بدیا کرنے والے نے اسے
توت عقل دے کر دنیا میں بھیجا ہے لیکن اس سے بھی کسی صاحب عقل کدا نکار نہیں ہو سکتا ہے کہ

عقل رعلم ہے اور منظمل -

علم وعمل عقل کے کام اور اثرات ہیں ۔۔ اس کے معنی اور فہوم میں شامل نہیں ہیں کا اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کروٹروں صاحبان عقل جاہل اور بے عمل پائے جاتے ہیں۔ انسان کتنی ہی توت اور اکٹے شعور کیوں نہ رکھتا ہو۔ منزل علم میں ایک علم کا بہر حال العالم

ہوتا ہے اور کتنا ہی بڑا صاحب علم کیوں مزمواس کاعلم مذخیر پرعمل کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے۔ اور مذخرے روکے کے لئے ۔

وه مزل علم مين علم كامتاج ب اودمزل عمل مين صاحب كرداد كرك كا-

اسلام کی زبان میں اس معلم اور محرک کو نبی کہاجاتا ہے ہدا انبوت عقل کی مخالفت کانام میں ہے عقل کی تا کید کانام ہے جس کے بعد عقل ہے مہارا نہیں رہ جاتی ہے اور انسان کوعلم وحمل دونوں واجوں میں ایک رہنما مل جاتا ہے۔

اُپ اس ما تول کے بارے میں موجیں جہاں لا کھوں صاحبانِ عقل ایک ماتھ پیدا کردئے اُس اور ان کے درمیان ایک بھی صاحب علم مخلوق مزہو ظاہرہے کہ بیرمعاشرہ موفیصیدی جاہل اور انکے ہرگز نہیں کرسکتا ہے اور مذخر کی دا ہوں پر جل سکتا ہے۔

اس اور فروشر کا محمل اور اک ہرگز نہیں کرسکتا ہے اور مذخر کی دا ہوں پر جل سکتا ہے۔

اس نہوت کی عظمت اور ابحیت کا احساس اس لئے نہیں ہوتا ہے کہ بیدا کرنے والے اور ہم منظم سے بہلے ایک نمائندہ خلیفۃ انشراور علم بشریت آدم کی شکل میں بھیج دیا تھا اور ہم اور آج سارا عالم انسانیت جاہل مطلق ہوتا اور دنیا میں اور اور سے ایک دومرے کو فنا کرچکے ہوئے۔

### الماناط بافرا

JUPIE

المعالم المعالم المعالم المعالم بيارى انانيت اورغ ودب كراس بروقت المعالم وقت المعالم المعالم المعالم وقت المعالم المع

فیصلہ سے زیادہ صحیح اورصائب ہوتا ہے اور مہی وجہ ہے کہ وہ دوسروں کے فیصلوں پراعتران ریجی کرے تو اکفیں حقارت اور اختلات کی نگاہ سے ضرور دیکھتا ہے جواس بات کی علامت م کہ اسے اپنی فکر پراعتمادہے اور اس کے مقابلہ یں کسی کی فکر کو کچھ نہیں سمجھتا ہے۔

یرفریب منی انسان کے حق میں مفید بھی ہے کہ اس کے سہارے اس میں خود اعتمادی بیا ہوتی ہے ۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مضر بھی ہے کہ انسان غرور و تکبر کا شکار مہوجا تاہے اور قدم

قدم يطوكرس كهان لكتاب-

عقیدہ بنوت انسان میں یہ اصاس بیدا کراتا ہے کرسمے سے بالا زافراد کھی اس کائنا بشرت میں موجود ہیں۔ جنویں اُسی پروردگار نے علم ہے کر بھیجا ہے جس نے تجھے" لا تعلمون شیئاً" کے انداز سے پیدا کیا ہے اور اس طرح ایک رہنمائی بھی مل جاتی ہے اور وہ ذبئی غودر وانا نیت سے بھی نجات حاصل کر لیتا ہے جوانسانی زندگی کے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔

# ٣ معرفت دمزاللي

بندہ اور خداکے در میان کتے تعلقات ہیں اور پرورد گارا ہے بندوں کی کس کس طرح الماد
اور داہ نمائی کرتا ہے۔ اس کامکمل شعور کسی انسان کو نہیں ہے۔ ہم یہ جانے ہیں کراس نے ہمادی
فطرت میں خیروشرکی صلاحیت دکھ وی ہے۔ ہمیں برمعلوم ہے کراس نے ہماری عقل کے اندو ہر علم
فطرت میں خیروشرکی صلاحیت دکھ وی ہے۔ ہمیں براندازہ ہے کہ وہ ہماری فکر پیکسل باز للها
ونفل کے حاصل کرنے کی طاقت دکھ دی ہے۔ ہمیں براندازہ ہے کہ وہ ہمادی فکر پیکسل باز للها
مزار ہنتا ہے لیکن اس کی طوف سے ایک سکمل فظام پرایت کی موجود گی کا گوئی احساس ہمالیہ
نفس کے اندر نہیں ہے اور زیم نے کبھی اس کا اور اک اور اندازہ کیا ہے۔
لیکن عقیدہ کو نبوت اس احساس کو بھی بختہ بنا دیتا ہے کہ مالک کا کنات نے جزئی الہام
علاوہ ایک سکمل فظام برایت بھی مرتب کر دیا ہے جس کی روشنی ہیں انسان بہترین پرکون فرند کی گذار سکتا ہے اور بر نظام ایک دمز کے ذریع انبیا و کرام کوعظا کر دیا جا تا ہے جے وتی کے نام

نوت كاعقيده مز موتاتوانسان اس دمزاللي كتصور سے بي محرد م موتا اوراس ا

اللام بدایت سے بھی محردم ہوتا جو مالک کا کنات نے اپنے بندوں کے لئے مرتب کر کے انبیاد کرام کے جوالے کر دیلہے۔

### ٥- وجود طال شكلات

بی اس انسان کو کہا جا تاہے جو اپنے دور کے تمام علمی اور عملی شکلات کو صل کوسکتا ہو۔

المح بالے میں یہ تو ممکن ہے کہ اس کی نبوت کا دائرہ اس کی ذات یا اس کے گئر تک محدود ہوئیکن یہ اس ہے کہ اس کے کما لات میں کو کی نقص پا یا جا تا ہو۔ اس لئے کہ اگر معاشرہ میں اس سے کہ اس کے کما لات میں کو کی نقص پا یا جا تا ہو۔ اس لئے کہ اگر معاشرہ میں اس کے کہا کہ اور دیا گیا ہے تو یہ ان کے حق الل افراد پائے جا دور در دکا دظلم نہیں کر مکتا ہے۔

المال افراد پائے جا دور دوگا دظلم نہیں کر مکتا ہے۔

المال افراد پائے کا نقاضا ہے کہ وہ نبوت کا منصر ہا اس افسان کے حوالے کر سے جو تمام افراد ہوات الم اس ور تر ہوا دور اس طرح عقیدہ نبوت دکھنے والے کو برسکون واطبینان دہتا ہے کہ اس کہ کی نشکل چیش آ جائے ہما دے دور میں اس کا حل کور نے والا موجود ہے اور در مار کی اس کے حوالے کہ کہ مرشکل کو حل کر مکتا ہے۔

المال سے کتابی جا بل کیوں مز ہوجائے ایک صاحب عقل دفتم موجود ہے جو ہمون کر کی اس کے حوالے کر مکتا ہے۔

المست کون داطینان کا اندازہ دیمافراد کرسکتے ہیں جن کے پاس عقیدہ نبوت ہے۔ اس نعمت کا ادراک بھی نہیں موسکتاہے اور وہ درخفیقت اس

الما الما الماري بعدائنين برغلطا قدام برآباده كرتاب اوروكى

طرح کی جهالت وحاقت سے باز نہیں آتے ہیں۔ ان کے احماس حاکمیت بیں کسی بلند ترمنی کی حاکمیت اور اپنی محکومیت کا احماسس ثامل ہوجائے قربیٹمار بُرایُوں سے بخات حاصل کی جامکتی ہے عقیدہ نبوت انسان بی بی احمام بداكاتا بكرتم بالازكو فانان اور يمي بجونفائل وكمالات يستم يهين زياده بمندز بادراس تفارا ما كم بنايا كيام اوراس طرح تم افي افعال واراده يم كمل طور يرا زاديس بو بلکہ تھارا فرض بھی اس کی اطاعت ہے جس طرح تم دو سروں سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کرتے ہو۔ اس حقیقت کا مکمل ادراک تاریخ کی اس صورت حال سے کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی قوم کے سامنے جب تک بنی موجود رہایا اس کونی نعدا کی نوت کا اصاس رہا اس کے عالات اس قدر برز نہیں ہوے جس قدر حالات بنی کی عدم موجود گی میں برتر ہو گے ایا اس فریب نظر کے بعد خواب ہو گئے ک ممسے بالا ترکوئی نہیں ہے اور ہم اپنے جیے انسان کوئی تعلیم نہیں کرسکتے ہیں۔ تاريخ اسلام ين اس الميكا واضح زين نورزيد كاسلا بنوت كح فانتسك احاس بي اتنا برا انقلاب بدا ہوگیا جو دوسری تاریخ میں قابل تصوّر بھی نہ تھا اور اسی لئے دربار پزیر منوسیا نے انتہائی چرت کا اظہار کیا تھا کہ کیام لما نوں میں بنی کی اولاد کے ساتھ بھی یہ برتا و کیا جاتا ہے جب کہا وا تاریخ میں بنی کی سواری کے جافور کے ساتھ بھی برتاؤ بہیں کیا جاتا ہے۔

نبوت کاعقیده ان تمام فسادات کی دوک تھام کا بہترین ذریعہ بے بشرطیکہ بیعقیده دا د دماغ کی گہرائی بیں ہوا درصرف زبان کی چاخی کے لئے نہ ہو۔

# ے۔فیضانِ الٰہی

انسان اگر با ہوش و حواش ہے تو اپن ذاتی کر وری کا احساس رکھتاہے کہ اس کے ہاس کے اس کے ہاس کے اس کے ہاس کے اس کے دنیا میں دوسرے فیا ص کا نتیج دفیا فی کوم ہیں جس نے دنیا میں بھیج دیا ہے اور بھیر یا تی بھی رکھا ہے اس کے با دجو دیرسادا احساس ما دی اور فطری نعمتوں سے تعلق ہے ۔ فرید گافی کی رہنمائی کے بارسے اس کے بادجو دیرسادا احساس ما دی اور فطری نعمتوں سے تعلق ہے ۔ فرید گافی کی رہنمائی کے بارسے میں احساس ہے کہ اسے نجدوا مس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ جس طرح چا ہے نوا

چاہے اپنے کردا دکے بلند ترین درجہ تک پہونے جائے یا اسفل السافلین میں آجائے۔

اس بات کو بے شور انسان آ زادی فکر و نظر تصور کر کے خوش ہوجا تاہے اور اسی آ زادی کو بات ور انسان ایک تنم کی لا وار ٹی تصور کر تاہے کہ گئی یا ما دی نعمتوں سے مالا مال کر دینے والے نے معنوی منزل میں ہرتفنل و کرم سے محوم کر دیا ہے اور انسان کو اس کی ناتفی عقل کے حوالے کر دیا ہے۔

مینوی منزل میں ہرتفنل و کرم سے محوم کر دیا ہے اور انسان کو اس کی ناتفی عقل کے حوالے کر دیا ہے۔

مینوی منزل میں ہرتفنل و کرم سے محوم کر دیا ہے اور انسان کو اس کی ناتفی عقل کے حوالے کر دیا ہے۔

مینوں منزل میں ہرتفنل و کرم سے مورم کو شامل کر لیا جائے تو بیا حساس محومی اطبینان قلب میں اس ہوجا تاہے کہ بیوا کرنے والے کا نفنل و کرم مسلسل جاری ہوگا تاہے کہ بیوا کرنے والے کا نفنل و کرم مسلسل جاری ہوگا تاہے اور انسان کو یہ بیتی ہورم نا چاہتا ہے۔

ادرہ کسی مرحلہ پر بھی اپنے بندہ کو ما یوس یا محوم کرم نہیں چھوٹا ناچا ہتا ہے۔

### ٨ . تورو كردار

انسانی زندگی کی فطری دفتاریب که وه ذبانی تعلیمات نے کم پیکھتا ہے اور کر دار کے نونوں سے
السا الرج تاہے اور یہی وجہ ہے کرجب کر دار تعلیمات سے الگ ہوجا تاہے نؤ ذبن انتخارا ور
السا گر کا شکار ہوجا تاہے اور انسان کھ بھی حاصل کرنے کے قابل نہیں رہ جا تا ہے ۔
الک کا شکار ہوجا تاہے اور انسان کو ماں باہب کی گو دی میں اسی لئے کہ کھا ہے کہ اس کے سلمنے
الک کا شات نے انسان کو دیکھ کر کھانے ، چینے ۔ سونے ، جاگے اور زندگی کے سامے اعمال

المال بر بدا ہوتا ہے کہ بچے کو نور 'عمل عاصل ہوگیا اور اس نے زندگی کا سلیقہ کے دلیا افراد کے لئے کیا اُتظام کیا ہے اور اکنیں خود ذاتی خیالات وتصورات کے رحم دکم اسلامی میں اور کے افراد کے توالے کیوں کر دیا گیا ہے جو ذاتی کمزوری کی بنا

らしいというという

ا ما ال کا داخی جواب بے کہ قدرت نے ہردور میں ایک نوز وعلم وعمل کا مان کا میں انسان آتی کے جملہ عوالدی مطے کرسکتا ہے اور انسانیت کے معلہ عوالدی مطے کرسکتا ہے اور انسانیت کے معلہ عوالدی ملے ہوتا ہے کراگروہ صاحب مواج کا میں انسان میں میزل تک میرونجا سکتا ہے۔

#### ٩- دعوت كردار

كبيم كبيما الما بوتا ب كانون عل نكاه كرمام بوتا ب ليكن انسان كاعمل اس نون كے مطابق نہيں ہوتا ہے اور تمورزيں مجى واكنے كى صلاحة تبنيں ہوتى ہے معاد كے سامنے وكان كانقت دكها جاتاب وه اس سے بسط كر بھى مكان بنادے قرنقش اس كو تو كنے والا نہيں ہے اور وہ اس جبت سے محل طور پرازاد ہے۔

ليكن عقيدة بنوت انسان كواس نكته كى طوت محى متوجد كرتاب كريد نور اكردار ماكت وسا نہیں ہے بلکداس کی ذمر داری دعوت کردار بھی ہے اور وہ بشارت اور انذار کے ذریعانسان

اینے اتباع کی طرف دعوت می دیتاہے۔

نبوت کے علاوہ انسانی دنیا کا بلندسے مبند تر نمون اکردار کھی اس بات کا ذمرداریس كددومر افرادكو دعوت اتباع دے بكربااو قات بلندكردارانسان اپن ذات يم كم ماج سے کیسرغافل ہوجاتا ہے۔ لیکن نبی اس صاحب کرداد کا نام ہوتا ہے جس کی بیشت ا كة زكيدنفس ادرتعليم وتربيت كے لئے بوتى ہے اور دہ ہران معاشرہ پرنگاہ ركھتا ہے۔ كأنون يرجل سكتا بي ليكن معاشره كوكلبائ جنت كاحقدا ربنانا جا بتا ہے ۔ وہ فود ہما مصیبت برداشت کرسکتا ہے ۔ لیکن معاشرہ کو برمصیبت سے نجات ہی کی دعوت ویتا "تولوالاالهالاالله تفلحوا"\_

### ١٠ ارتباطارس وسما

مادی طوریه بات سلم مرجکی ہے کہ زین دائسان دومختلف مخلو قات نہیں ہی كى غلىق يى گراربط پاياجا تا ہے اور آسان كى بروكت ذين پر اثر انداز بوتى بادران انقلاب كانقشة أسمان يرد كجها جاسكتاب -زین کے دہنے والے آسان کے جا ندمورج ہی سے سردی اور گری ماصل

ことうというといりというというとというというというというという

چاندگی دفتار دریا کے جزر و مدپرا تُرکرتی ہے اور اس کے زیرا تُرپیرا ہونے والااندھرا اور اُجالا درخنوں کی زندگی پرا تُراندا نہوتا ہے لیکن پرسادی باتیں ما دی دنیا کی ہیں۔ سوال برپیدا ہوتاہے کر کیار وجانی اعتبار سے زمین کی دنیا اُسمان سے بالکل الگ ہے او ہاں بھی دونوں میں کوئی ارتباط یا یا جاتا ہے۔ ہ

اگردونوں کاعالم الگ الگ ہے تویہ بات نا قابل تسلم ہے۔ اس لئے کہ ہم نے دونوں میں ارتباط پایا جا تا ہے تواس ارتباط کا سلسل مشاہدہ کیا ہے اور اگردونوں میں ارتباط پایا جا تا ہے تواس ارتباط کا سلسل مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ؟

عقیدہ نبوت اس سوال کابھی جواب ہے کہ اسمان کے دہنے والے زمین والوں کی ہدا۔ اس اس طرح بھیجے جائے ہیں جس طرح مُردہ نہ مینوں کو ذیدہ بنانے کے لئے اُسمان سے بارش

الله المركاد من بشادت جاندى خنى بن ادرا نذار وتخويف أفتاب كى وادت ب - ادرا نذار وتخويف أفتاب كى وادت ب - المركاد الله المركاد الله المركاد المركاد الله المركاد المرك

المال الممداد

الی کردری کی بناپر ہروقت اعادالہی کامختاج ہے۔ اسے فطری طور پریاصاس
الی کردری کی بناپر ہروقت اعاد والہی کامختاج ہے۔ اسے فطری اگرہ شکلات ہی
الی اسے بہات اس کھائے جارہاہے کہ جو نعتیں ما لک کے رحم وکرم کا نقاضا
الی اسے بہات اس کھائے جارہاہے کہ جو نعتیں ما لک کے دام وکرم کا نقاضا
الی اس کا مہادا کیا ہوگا۔ ج میری ذات میں تو ایسی لیا قت نہیں ہے
الی اس کا مہادا کیا ہوگا۔ ج میری ذات میں تو ایسی لیا قت نہیں ہے
الی اس کا اس کا الی تا بل قبول ہوجائے ادر میری گذارش پر نعمتوں
الی اس کا اس کا ایس کا ایس کو الی علاج ہے جو اسے اطبینا ن دلاتا ہے کہ اگر

تیری زبان مین تا نیراور تیرے کردار میں دم نہیں ہے تو ایک ایسا بندہ خدا کھی موجود ہے جو سیے الاعوا ہےاور حین کی کوئی دعا رد نہیں ہوسکتی ہے اور اس طرح کسی دقت بھی اگر تو اسے وسیلہ بنا لے گااور وہ بادگاہ احدیث میں عرض مدعا کرفے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوسکتی ہے اور تیرا دعا بہر حال حاصل ہوجائے گا۔

## ١١- احساس عظمت لشر

افسان کا فطری فاصه ہے کہ جب دو سرے افراد کے مقابلہ بن اپنے کو ذاتی طور پر کمز در پاتا ہے اور اپنے اندر کوئی بات قابل افتخار نہیں پاتا ہے تو دو سرے افراد خاندان کا سہار الیتا ہے اور برا دری میں کسی ایک انسان کے بھی صاحب شرف ہوجانے کو اپنے لئے باعث عزت افتخار قرار دے راتا ہے۔

عقیرہ نبوت انسان کے اس فطری جذبری تسکین کا بھی سامان فراہم کہ تاہے اوراس پر
یہ اس پریدا کرا تاہے کہ اگریں ذاتی طور پر جاہل ، ناقص ، برعمل اور بے کردار ہوں اور چر
کل ارتقادیہ ہے کو بیری طاقت جنات کے برابر ہوجائے یا بیرا کردار فرشتوں جیسا ہوجائے اور
مجھے فرشتہ صفت انسان کا لقب نے دیاجائے تو میری انسانی براوری میں ایسے افراد بھی بائے
جاتے ہیں جو " بدشر منشلکھ" ہونے کے باوجود منزل دی ہیں اوران کی دحی کولے جائے کہ
شرف بیرا لملائکہ کو دیا گیاہے بعنی اس کی منزل انسان کو قرار دیا گیاہے اور ملک کو اس تنام
ہوتا ہے جے عظمت بشریت کہا جاتا ہے جس کے مقابلہ میں رہنات کی طاقت کی کو کہ قیمت اور ملائکہ کے کردار کی۔
اور من طائکہ کے کردار کی۔

وہ عظمت کی ان منزلوں پر فا اُڑنے جہاں جنات اس کی تلاوت کوس کر ہے۔ ایمان کا اعلان کر دیتے ہیں اور ملا کر کا سرداد اس کے ساتھ محوسفر ہوتا ہے تو ایک منزل پر کا وک جاتا ہے کہ اب اس کے بعد بقد رسرانگشت بھی آگے بڑھ جا دُن تو جل کے فاک ہوجا دُن ا

### ١٧- توازن حيات

انسانی زندگی کے نقائص میں ایک نقص بریجی شامل ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آواز ن قائم نہیں کر پاتا ہے اور جیسے جیسے کما لات کی دنیا میں آگے بڑھتا جاتا ہے اس کا معیار زندگی بلند تر بموتا جاتا ہے۔

معولی طاذمن کرنے والاانسان معولی زندگی گذادمکتا ہے لیکن اَ فیسر بونے کے بعد طریقہ وزندگی تبدیل ہوجا تا ہے۔

فقركالباس اورموتاب اوردولت مندكالباس اور

رعايا كامكان اورجوتاب اوربادشاه وحاكم كامحل اور

عُرض کرانسانی زندگی کا فاصدیہ ہوگیاہے کر ترقی کے ساتھ ساتھ سادگ حیات ختم ہوجاتی ہے اور حقیقت کی جگہ پر تفیع اور بناور طے کا قبضہ ہوجاتا ہے۔

نبوت کے عقیرہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یعقیدہ ایک البی زندگی سے روشناس کراتا؟ ال کمال سادگی حیات کی داہ بیں ھائل بنیں ہوتا ہے بلکہ کمال نود بھی سادگی کے سانچ بی ڈھل اتا ہے اورایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کمال سادگی ہی سے بیدا ہوتا ہے اور تفتع زندگی کو کھو کھلا کے کرداد کو بے جان بناد بتا ہے۔

انبیادکرام پر مردور کے جاہلوں اوراحمقوں نے بہی نبصرہ کیا ہے کہ ان کا لباس ہوسیدہ اور ان کا طرز ذری سادہ ہے لہذا یہ نبوت کرنے کے قابل نہیں ہیں اور انبیادکرام بہی مجھاتے اور ان کا طرز ذری سادہ زرید گی ہی ہے۔ بناوٹ انسان کوحقیقت سے دور لے جا کر پھینے کئی تی اور انسان کسی قابل نہیں وہ جاتا ہے۔

اری اسلام نے سرکار دوعالم کے بارے بین اسی نکنتہ پرخصوصیت کے ساتھ توجدی ہے۔
اسکام خودا نجام دینے تھے، بکری کا دودھ خودنکالئے تھے، اپنے کیاس کا بیوندخودگائے
سے میں کی اصلاح خود کرتے تھے "اور اکس طرح انتہائی سادہ زندگی گذارتے تھے
سال مرل پر فاکز تھے کرساتی اکسمان ذیر قدم تھے اور عش الہٰی نگاہ کے سامنے۔

بوت کے عقیدہ سے عقلت کا نتیجہ کہ انسان نے تصنع کو کمال سمجے لیا ہے اور بشریت روز در قت کے گرط سے میں گرتی جاری ہے۔ مصار ت حیات کا بوجھ اتنا بڑھ گیاہے کہ کوئی آمانی اسے سنھا لنے کے لائق نہیں ہے اور اس طرح با کمال انسان کی پہچان یہ بوگئ ہے کہ قرض کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ور ایک نہیں ورجنوں انسانوں کے ہاتھوں برکا ہوا ہو۔ اور صرح ہالت یہ ہے کہ اس کے بدر بھی اپنے کو اُڈا دا ور ترقی یا فتہ تصور کرتا ہے۔

#### المامنصيل ورخدمت

انسان کی جہاں ایک کمزوری پرتھی کہ وہ باکمال ہونے کے بعدا پی زندگی کی سادگی اور اصالت کھو بیٹھتا تھا وہاں دوسری کمزوری پرتھی ہے کہ وہ کمال کو خدمت کے منافی مجھتا ہے۔ بڑا آ دی وہ ہے جس کے پاس خدمت گذار ہوں اور لوگ اس کی خدمت کرتے ہوں ۔ بڑا آ دمی وہ نہیں ہے جولوگوں کی خدمت کرتا ہو۔

عقیدهٔ بوت نے اس خیال خام کو بھی کیسر باطل قراد دے دیا ہے اور انسان کو اسس بلند ترین حقیقت سے آشنا بنا یا ہے کہ بزرگی اورعظمت خدمت لینے بی بہبی ہے خدمت کے ا بیں ہے ۔" سید القوم خادم ہے،" قوم کا سردا رقوم کا خدمتر کا دموتا ہے۔ قوم سے خدمت

لينے والا سردار بنے كے قابل بنيں ہوتاہے۔

یہ بات نبوت وا مامت کے علاوہ کسی صاحب کما ل کے کہ داد میں نہیں پائی جاتی ہے اور ہر شخص اپنی عظمت کا نمور اپنے کو فدمت سے بالا تر بناوینے ہی کو قراد دیتا ہے حالانکر حقیقہ اس کے بالکل رعکس ہے اور انبیاء کو ام نے اپنے کر داد سے ثابت کر دیا ہے کہ انسانی عظمت میں ہے اور فیر نہیں بناتی ہے بلکرا اگر تادیخ بشر رسالہ میں ہے اور فیر نہیں بناتی ہے بلکرا گر تادیخ بشر رسالہ اللہ بالما کہ ور مخلو قات سے قدمت لینے والے اور انھیں اپنا غلام تصور کرنے والے اور انھیں اپنا غلام تصور کرنے والے اور اور اور پر دو ٹریاں لے جانے والے اور فیر کو کی در وازہ پر دو ٹریاں لے جانے والے اور فیر کو کروں کو نیا لباس عطا کرنے والے اور الے اور ایس کے طاح دو الے اور ایس عطا کرنے والے اور ایس کے خات ہوں کے در وازہ پر دو ٹریاں لے جانے والے اور فیر کروں کو نیا لباس عطا کرنے والے اور ا

ادرتاری بشریت النیس کے کرداروں پرناز کرد,ی ہے۔ دب كريم امت السلاميه كوا تباع نبوت كاشعود عطا فرمائ اود اسے ير توفيق ہے كہ مذہب كوملطنت وا قترا د كے اندھيروں سے نكال كرميرت وكر دا د كے اجالوں ميں د كھے ادراس کے نقش قدم پر چلنے کی سی کرے۔

والشلام على من اتبع البعدى

A CHARLES WITH THE RESIDENCE OF THE PARTY OF

#### مسئلهامامت

بُوت کے خاتم کے ساتھ خوائی بیغامات کاسلہ ختم ہوجا تا ہے اور قدرت کی طرف
سے اعلان ہوجا تا ہے کہ" اب دین کا مل ہو جیکا اور نعمتیں تام ہو جیکیں اور پرورد گاردین اسلام
سے راضی ہوجیکا ''۔ اب مسکہ صرف بیغام کے تو تطاور اس پرعملدر آمر کا باقی ہے۔
اور بظاہر یہ کام بہت آسان معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت امریہ ہے کہ یہ کام بعض اعتبارات
سے نبوت و رسالت سے زیادہ شکل کام ہے۔

اداس کابہلاسب تویہ ہے کہ نبوت رسالت کا دابطہ براہ داست پروردگارسے ہوناہ اوراس پرسلسل وحی الہی کا نزول ہوتار ہتاہے اوراس طرح اسے ایک محافظ توت بھی حاصل ہوجاتی ہے اوراس کی تا پرغیبی کامتنقل مہارا بھی رہتاہے۔ جواسے ہرطرح کے نبیان سے بھی محفوظ انکھتا ہے اور ہر خطرہ کے موقع پر" یعصم ہے من الناس" جیسا مہارا بھی نے دیتا ہے۔ نبین دوسے افراد کو براہ داست دابطہ حاصل نہیں ہے۔

۷۔ نبوت پر بیغامات کا نزول بندر تیج ہوتا ہے سکن اس کے بعد کے انسان پرسا ہے۔ بیغامات کے تحفظ کی ذمہ داری بیک وقت آجاتی ہے۔

بیں ، صفر میں میں میں میں ہوتا ہے۔ میں بوت کا سلسلہ اختتام پزیر ہوتا ہے لہذا اس کی ذختوں کا سلسلہ بھی محدود ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد تو بہنام کومبرح قیامت تک باقی دہنا ہے جس کے محافظوں کے لئے خطرات اس زیادہ ہوں گے اور ان کا سلسلہ میں قیامت تک باقی رہے گا۔

ایسے مالات میں اس پنیام کے علمی اور عملی تحفظ کے لئے ضروری ہے کراس کا دسال ایسے افراد کو دی جلئے جنیں پرور دگارنے ایساعلم دیا موکر سارے بینام کوسم سکیں اور اس کا اسال تحفظ کرسکیں یجیران کی قوت حافظ بھی ایسی ہو کرکسی پیغام کونذرنسیان مذکرسکیں ورمزدین الملی تیاہ و بریاد ہو کررہ جلئے گا۔

علم د طافظ کے علاوہ قوت جہانی اور زور شجاعت بھی مکمل ہو۔ وریز ایسانہ ہوگا توکسی وقت بھی کسی دباؤیں آگر میغام میں تبدیلی پیدا کردیں گے اور برمہا برس کی نبوتی محنت کمحوں بس ضائع دبرباد ہوکررہ جائے گی۔

ان اعتبادات برنگاه کمنے بعد براندازه موتا ہے کہ تحفظ دین وشریو کے اسکلہ
اتنا آسان نہیں ہے جنتا سمجھ لیا گیاہے یاسمجھا دیا جا تلہے ہے کہ برانسان بر با درکر لیتا ہے
کہ کام دانشوران ملت یا علماء اعلام انجام دے سکتے ہیں ہے علماء اعلام کاکام استباط دائخرائ
ہے۔ ان کا تحفظ شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔ اخیس محافظ شریعت بنا دیا گیا ہوتا توان کے
ہاس سارا علم شریعت محفوظ ہوتا۔ انھیں استباط واستخراج کی ضرورت ہی نہ ہوتی استباط واتخراج
کاعمل نوداس بات کا شاہر ہے کہ انھیں قدرت کی طون سے محافظ شریعت نہیں بنا یا گیاہے ۔ بہ
ادر بات ہے کہ شریعت کے ظاہری تحفظ ہی ان کے علمی خدمات قیم عجا برات کا بہت بڑا دخل
ہادریا استباط واستخراج کی صریک شریعت کا تحفظ کرتے ہتے ہیں ۔ لیکن ان کا تعلق شاکل موقع ہے اور دانھیں مہو و نہیا ن اور خطا واشتباہ سے بالا ترتصور کیا جا سکتا ہے ، اور
منظ شریعت کے لئے ان دونوں امور کا ہونا ہے صرفر دری ہے جس کے بغیر شریعت حقیقیہ ہے تحقیظ کے کوئی معنی نہیں ہیں اور زشریعت کی دیرہ و دانستہ بربا دی کوکوئی کھیا مزعمل قرار دیا جا سکتا ہے
گاکوئی معنی نہیں ہیں اور زشریعت کی دیرہ و دانستہ بربا دی کوکوئی کھیا مزعمل قرار دیا جا سکتا ہے
گاکوئی معنی نہیں ہیں اور زشریعت کی دیرہ و دانستہ بربا دی کوکوئی کھیا مزعمل قرار دیا جا ساسکتا ہے
گاکوئی معنی نہیں ہیں اور زشریعت کی دیرہ و دانستہ بربا دی کوکوئی کھیا مزعمل قرار دیا جا محتول کی کوئی کھیا مزعمل قرار دیا جا محتول کی دیرہ و دانستہ بربا دی کوکوئی کھیا مزعمل قرار دیا جا محتول کی کوئی کھیا مزعمل قرار دیا جا محتول کی دیرہ دور است مزد بست مزد سے ۔

اس سلدی صفظ شربیت کے علادہ ایک رُخ شربیت پرعملدراً مرکا بھی ہے جوصاحبات ک درداریوں پر بھی شامل تفاکہ نبی خداکوئی نامہ برا در قاصد نہیں ہو تاہے کہ بینام بہونجا دیے کے ساس کی ذمہ داری ختم ہوجائے بلکہ اس کا اصل مقصد بینام پرعملدراً مرکزانا ہو تاہے جس کے لئے اس بینام کونازل کیاہے۔

دین اسلام توعام مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکرسے آزاد نہیں کرسکتا ہے تو نی اور الم الحام کی تنفیذ سے مسطوح آزاد کر سکتا ہے اور تنفیذ احکام کا مسکد تحد دیمی متعدد شراکط کا حالی بج ا ـ انسان نود مكل طور يراحكام يرعمل كرتابو ورمزاس كا قول كسى صورت سع يعى

۲۔ اس میں تنفیذا حکام کی قوت بھی پائی جاتی ہو ورز وہ طاقت کے دباؤیں آگر تا نون کو تبدیل بھی کرسکتا ہے اور حالات و حادثات کے بیش نظر تنفیذا حکام کے عمل کو

٧ ۔ د ہ احکام کامکمل علم رکھتا ہوتا کہ اسی طرح نا فذکر ہے جس طرح دہ احکام نازل ہوئے ہیں در مزان میں تبدیلی بھی پیدا کر سکتا ہے ۔

۷- اس کی زندگی س حبی، نسبی، معاشرتی، ساجی کوئی ایسا نقص به پایاجا تا موجو اس كا قوال دا حكام كوب الربناد ا دركوني شخص اس كى بات منف كے لئے تيار مربور ٥- ده این دور کے تام افراد سے افضل و برتر موتاک لوگ اس کے احکام کو تسليم رسكين اوركو في شخص علم ياعمل كسى اعتبارسے اسے جیلنج سر كرسكے ورمز بیغام كامارا مقصد فوت ہوکر رہ جائے گا۔

مئلها ما من درحقیقت عملدراً مربی کا ایک شعبه بے اور اسی کئے اسے امامت کے لفظ سے تبیرکیا جاتا ہے کہ اس کا کام قیا دت امت ہے اور اس کا فرض یہے کربندہ کو خداتک بہنچا دے ۔ دوسری لفظوں میں اُدھرکے بیغام کوادھرلے کر آنادسالت ہےاور

إ دهرك انسان كوادُ صركے جانا امامت و قيادت ہے۔

تحفظ شربيت امامت كالتهيدى عمل بكرانسان شربيت وقانون كواس كي دافعي شكل مِن محفوظ مزركه ملك كاتوعملدراً مركس شے بركرائے كا اوراس كى زحمتوں كا ماحسل كيا بوگا - صرورت ہے کہ پہلے علم وعمل سے آرات ہو کرا درمہو دنیان خطا واشتباہ سے بالاز ہوکر قانون کاعلی تخفظ کرے اور اس کے بعد خود اس پرعمل کرکے امت کو دعوت عمل اور علی دعوت دے کراس کے بیز مقصد کاحصول ممکن نہیں ہے۔

ان حالات كو ديكھنے كے بعد بيراندازه ہوتاہے كرا مامت كاكام بعض اعتبارات ہے بنوت ورسالت سے زیادہ مشکل کام ہے اور اسی لئے پرور د کارنے جناب اہم کونی رہ اورخلیل بنانے کے بعدا مامت کا کام سپردکیا اور پھرسارے انبیاد کرام کویکام سپردہی نہیں کیاہے۔

امامت کے ساتھ ایک نزاکت یہ بھی ہے کہ اس کا سلسلہ دی کے منقطع ہوجائے کے بعد شروع ہوتا ہے لہذا اس کا امکان بھی ہیں ہے کہ امام غلطی کرے گا قد وحی اس کی اصلاح کرفے گئے۔ اب توغلطی کوتا قیامت برداشت کرنا پڑے گا لہذا حکمت الہٰی کا فریفیہ ہے کہ برکام ایسے افراد کے ولئے کرے جن کی زندگی میں کسی طرح کے نقص وعیب کا امکان رہوور زیفقد شریعت برباد ہو کر دہ جائے گا اور چندا فراد کی شخصیت کے تحقظ میں سارا اسلام تباہی کے شریعت برباد ہو کہ دہ جائے گا اور چندا فراد کی شخصیت کے تحقظ میں سارا اسلام تباہی کے گا ط اُترجائے گا۔

### شرائط امامت

ا مامت کامقصدا و راس کی ذمه داریوں کومسوس کرنے کے بعداس کے شراکھائی ارح داضح موجلتے ہیں جس طرح نبوت کے مفہوم کا ادراک شراکط نبوت کی دضاحت کردیا ہے اورالومیت و ربوبیت کامفوم اس کے ادصاف و کمالات کا اعلان کر دیتا ہے۔

امامت کے مقاصداور اس کی ذمرداریوں کے پیش نظرامام کاعاقل، عالم معصوم اورا فضل خلائق ہونا اذبس ضروری ہے کہ اس کے بیز اس کے مقصد کا حصول اور اس کی کیل ممکن نہیں ہے۔

بیمئلہ تو تاریخ کے دا تعات وا ماد ثات اور بیانات واعز ا فات طے کریں گے کہ ان سفات کا حامل کون تھا۔ لیکن بنیادی طور پر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جامکتا ہے کہ ان شرائط دا دصاف کو حامل ہونا چاہیئے۔

بیان تاریخ سے پہلے پر فرض صاحب بینام اور حالی بینام پر عالی مہوتا ہے کہ دہ اپنے اور کا سے کہ دہ اپنے اور کی منافظ بیار کر سے اور بھران کی شخصیت کا تعاد ت کرائے تاکہ اپنی طرف سے تحفظ کا کمل مداوی مفسرین پر عائد موصاحب قانون مداوی مفسرین پر عائد موصاحب قانون

اورخلیل بنانے کے بعدا مامت کا کام سپردکیا اور پھرسا دے انبیاء کرام کویرکام سپر دبھی نہیں کیاہے۔

امامت کے ساتھ ایک نزاکت برہمی ہے کہ اس کا سلسلہ وی کے منقطع ہوجائے کے بعد شروع ہوتا ہے لہذا اس کا امکان بھی ہمیں ہے کہ ام غلطی کرے گا قو دی اس کی اصلاح کرفے گئے۔ اب قفطی کوتا قیامت برداشت کرنا پڑے گا لہذا حکمت لہی کا فریفیہ ہے کہ برکام ایسے افراد کے ولے لے کرے جن کی زندگی بی کسی طرح کے نقص وعیب کا امکان رہوور زیفقد شریعت برباد ہو کر دہ جائے گا اور چندا فراد کی شخصیت کے تحقظ بیں سارا اسلام تباہی کے گئا طُ اُر وہ خائے گا اور چندا فراد کی شخصیت کے تحقظ بیں سارا اسلام تباہی کے گئا طُ اُر جائے گا اور چندا فراد کی شخصیت کے تحقظ بیں سارا اسلام تباہی کے گئا طُ اُر جائے گا ۔

### شرائط امامت

ا مامت کامقصدا در اس کی ذمه داریوں کومسوس کرنے کے بوداس کے شراکھائی ارح داضح موجلتے ہیں جس طرح نبوت کے مفہوم کا ادراک شراکط نبوت کی دضاحت کردیتا ہے ادرالومیت و ربومیت کامفوم اس کے ادصا ف دکما لات کا اعلان کر دیتا ہے۔

امامت کے مقاصداور اس کی ذمردار ہوں کے پیش نظرامام کا عاقل، عالم معصوم اورا فضل خلائق ہونا اذبس خردری ہے کہ اس کے بیز اس کے مقصد کا حصول اور اس کی کیل ممکن نہیں ہے۔

بیمئلہ تو تاریخ کے دا تعات وا ماد ثات اور بیانات واعز ا فات طے کریں گے کہ ان سفات کا حامل کون تھا۔ لیکن بنیادی طور پر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جامکتا ہے کہ ان شرائط دا دصاف کو حامل ہونا چاہیئے۔

بیان تاریخ سے پہلے یہ فرض صاحب بینام اور حالی بینام پر عالی مہوتا ہے کہ دہ اپنے الدن کے محافظ کا ملک الدن کے محافظ تنا کہ اپنی طرف سے تحفظ کا کمل الدن کے محافظ تنا کہ اپنی طرف سے تحفظ کا کمل مداوی مفسرین پر عالمہ موصاحب قانون مداوی مفسرین پر عالمہ موصاحب قانون

شخصيت كاتعارف كرايا

كبهي باب مديمة علم قرار ديا \_ كهجي مفينه نوح سة تشبيه دي \_ كمجهي نتيل بارون بنايا\_ كبهى إيناج وقرار ديا يمهى إينانفس قرار ديا \_ ادركهي على طور بربا تفول بربلندكر كے صاف لفظوں میں کہ دیا کرجس کا میں مولا ہوں اس کا برعلی بھی مولاہے \_ اور کبھی کسی کو کا ندھوں پر بٹھا کران کے ہاتھوں میں زلفیں دے کران کے ادادوں کی پاکیز گی کا علان کیا۔اور مختلف ذرا نع سے علان کردیا کرمیں دنیا سے جلا بھی جاؤں تواسلام لاوارث نہیں ہوگا اور اس كے محافظ موجود رہيں گے جو بيغام كى تبليغ وتعميل ميں كسى طاقت سے مرعوب رہوں گے۔ يرتن تنهابدر دا مد كے موكے مرك سكتے ہيں۔ يراكيلے فيركا قلد فتح كرسكتے ہيں۔ يرون لينے دی پر کل کفر کاخاتہ کر سکتے ہیں۔ بیمشرکین کے بھرے مجمع میں ان کی نجاست کا اعلان کرسکتے ہیں اور ان سے برارت و بیزاری کا اظہار کر سکتے ہیں ۔ یرصدا قت کی منزل پر ما بلہ کے میدان می جھوٹوں برخداک لعنت کرسکتے ہیں ۔ یہ زندگی کے ہرموکد میں تن تہنا ہزاروں کم تقابلہ كرسكة بي اود النيس كى طرح كافوت لاحق نبين بوسكتاب - اس كے بعد ان بي ايساجز رُزناني ممى با يا جاتاب كريخفظ قانون كى خاطر جيتى مونى جنگ كونظراندا زكر سكتے بي، تخت و تاج كو ظمرا سكتے ہیں۔ گھر بار کٹا سكتے ہیں۔ اسری كے مصائب برداشت كرسكتے ہيں فظربندى كى زندگى گذار سکتے ہیں۔ مرتز ں قیدخانوں میں رہ سکتے ہیں ۔۔ اور سکڑوں سال دنیا کی نگاہوں سے دورغ بالوطن کی زندگی بسرکرسکنے ہیں۔ لیکن قانون کی بربادی برداشت بہیں کرسکتے ہیں، اورابیے سلکین طالات میں بھی ایسے باہمت افراد بیداکرتے رہی کے جودین کا تحفظ کرتے رہی ادراس راه ين برطرح ك قرباني ديت ري -!

#### ائماثناعشر

بیبات تام عالم اسلام میں تفق علیہ ہے کہ سرکار دوعا کم نے اپنے بعد کے بارہ خلفانہ
اور بارہ ائد کی خردی تفی اور بر فرمایا تھا کہ جب تک یہ عدد لورانہ ہوگا قیامت نہیں اسکتی ہے۔
بقائے کا کنات اور بقائے فرہب کا دارو مدارا تھیں بارہ افراد کی ایامت اور خلافت برہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ الخلفار کے ہرمصنف نے بارہ خلفار کے انتخاب کی کوشش کی ہے
اور سرکارد و عالم کے ارفنادگرای کو اپنے مسلک پر مطبق کرنے کی کوشش کی ہے ۔ انی ہمت اور میں ہوئی ہے کہ خلفار کا ایام اسکے یا صنور کی حدیث میں تحریف کردی جائے۔ البت التی ہمت صرور ہوئی ہے کہ خلافتوں کی بھیر بھا الحیں سے بارہ کا انتخاب کرایا جائے اور برانتی التی ہی کی مذہبی بنیا د پر مزم ہو بلکہ اس کے پیچے مصنف کا ذوق کا دفر ما ہویا وہ حق تمک مرک رہا ہو یا وہ حق تمک مرک رہا

بن امیر نے بدعد د بنی امید سے پوراکیا ہے اور بن عباس نے بن عباس سے لیکن یعب اتفاق ہے کہ پوری تاریخ اسلام بیں آجنگ کسی فرقد کو اثناعشری نہیں کہا گیا ہے کسی فرقد کو اثناعشری نہیں کہا گیا ہے کسی فرقد کو اثناعشری نہیں کہا گیا ہے کسی نے حواریاری موکر دہ گیا ہے اورکسی نے جملہ الفار اسلام سے دشتہ قائم کیا ہے تو وہ ا بناعقا کری نام بھی نہیں طے کرسکا اور بالاً خواصول بن اشعری یا معتزلی بن گیا اور فروع میں صفی الکی ، شافعی اور صبلی کا لقب اضیاد کر لیا

الماملة خلافت وامامت سے كوئى تعلق بنيں ہے۔

سوال برپراموتا ہے کہ سرکار دوعالم نے بارہ خلفاء یا بارہ اللہ کی خردی تنی اور نرب اللہ کے دمجو دسے دابستہ کیا تفاقہ کیا دجہ ہے کہ مسلمان نے اس دشتہ کو نظرانداز کر دیا اور کسی نے اصول دین سے جب کر سرکار دوعالم کسی نے اصول دین سے جب کر سرکار دوعالم کی ارفادات بیں مزاصول دین کے محققین کا کوئی تذکرہ تھا اور مذفروع دین کے مجہدین کا۔

ان کا سلسلہ تو اصل ذہب کی بقا کے بعد شروع ہوتا ہے ۔ وہ افراد جن سے بقائے ذہب کا سلسلہ تو اصل ذہب کی بقا کے بعد شروع ہوتا ہے ۔ وہ افراد جن سے بقائے ذہب کا سلسلہ تو اصل ذہب کی بقا کے بعد شروع ہوتا ہے ۔ وہ افراد جن سے بقائے ذہب کا سلسلہ تو اصل کی تعداد تو بہر حال بارہ ہے ۔ بھر مسلما فوں کی تاریخ بیں بارہ کا ذاکر کیو

میں آتاہے اور یہ حدیث صرف کتابوں کی زینت کیوں بن کئی ہے اور یہ عسر دحرف تاريخ الخلفاء لكين والول كرحم دكرم يركبون جور ديا كياب، إسلمان كاس كوني تعلق نہیں ہے ؟۔ اور کیا ملمان کا فرض اس ارشاد رسالت پرایان نہیں ہے۔ ؟ خدا گوا ہے کہ تنہا یہ ایک کمزوری نداب اسلام کے جٹکا موں کے درمیان قول فیصل بنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کے ذریعہ یرفیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ ملت اسلامیہ کے تام فرقول في سركار دوعالم كانتظام برايت مع مورديا ب اوراي ك ده نام تك بردات نہیں کیاہے جو سرکار دوعالم عنایت فرما کر گئے تھے۔ یصرت نزمہب المبیت کا انتیازے کہ وہ اپنے کو انتاعشری کے نام سے یا دکر تلہے

اوراس خطاب پرناز کرنا ہے جوسر کا ر دو عالم صحقیقی ملمان کوئے سکتے کے تقے کرحقیقی سلمانوں

کے دہنا اورامام بارہ ہی ہوں گے جن میں کسی کمی یازیادتی کا امکان نہیں ہے۔ كسى يمي ملمان كوائدا تناعشرك ناموس ساخلاف بوسكتاب ليكن اس عددس اخلان نبي بوسكتاب اور برسلمان كافرض ب كرسركار دوعالم كار شادرامى كى لاج مكن كے لئے اور اپنے كوسچا اور تقیقی مسلمان تابت كرنے كے لئے اثنا عشرى بنے ور مذاس كے بغیر

سر كارد وعالم كے ارشاد كرامى اور تقيقى اسلام سے كوئى را بطربيسى رەسكتاب -ائدا اناعشرك بارے بن سركار دوعالم كاتفصيلي ارشاد كرامي المسنت كى شهور و معروف كتاب" ينابيع المودة" ين توجود بيجهال أبيانة تام افراد كانول كالكي تذكره كيا ہے اور ان كے بعض صفات او خصوصيات كى طرف بھى اشاره كيا ہے ۔ اور آخرى مجت پروردگار کے بارے یں قربرا برارشاد فرماتے رہے ہیں کہ ید دنیا اس وقت تک فناہیں موسكتى ہے جب تك ايك مهدى كاظہور مذ موجائے جس كانام ميرانام موكا اوراس كى كنيت میری گنیت ہوگی ۔ وہ اولاد فاطریس ہوگا اور پھرا دلا دسین میں ہوگا اورا دلا جسین مرکز كے اعتبار سے نواں ہوگا۔ تاككسى طرح كا التباس اوراشتاه نه ره جلئے اور تقیقت بالكل واضح ہوجائے \_ سین جرت کی بات ہے کرجن حضرات کا سرکار دوعالم نے نام برنام مذکرہ فرمایا تھا۔ ان کا کوئی تذکرہ عالم اسلام میں نہیں ہے اور جنیں اقتدار نے جنم دیا ہال کے

نام سنبرے حرفوں سے مکھے ہوئے ہیں اور ان کے حالات زندگی میں کتابی تالیف کردی گئی ہیں۔

اسلام کے لئے اس سے بڑا حادثہ کیا ہوگا کہ است نے بارہ ایکہ اور بارہ خلفار پر اتفاق کرنے کے بعد بھی اتناعظیم انخرا من اختیار کیا ہے کہ ان کے اسمار گرای کیسر پر دہ خفا یں چلے گئے اور" ازالہ الخفار" کا کام دوسری شخصیتوں سے دابستہ ہوگیا۔

اور قیامت بر ہے کہ ایساعمل انجام دینے والے افراد کھی اپنے کو اہلسنت کہتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وسنت پیعسل اور ان کے علادہ اس سنت پیعسل اور ان کے علادہ اس سنت پیعسل کرنے دالا کوئی نہیں ہے۔ سے کہا گیا ہے :

"رعكس بندنام زنگى كا فود"

مرکار دوعالم کے ارشاد گرامی کے مطابی ائر اسلام کی شخصیتیں صربتای بن ابی طالب ا اام حتی ،امام حسین ،امام علی بن الحسین ،امام محد با قراً ، امام جعفرصا دی \_امام دسی کا خالم ا اام علی رضا \_امام محد تفقی ، امام علی نقی ،امام حسن عسکری اور صفرت مهدتی انوالزمان ہیں ۔ جن کی امامت کا اجمالی اعلان بھی مرکار دوعالم نے کیا ہے اور تفصیلی طور پر بھی ہرامام نے لینے بعد ولملے امام کے بالے میں نفری کی ہے یا اپنے بعد کے پورے سلسلہ کی وضاحت کردی ہے جس کا تذکرہ کتب عقائد میں تفصیل کے ممائے موجود ہے ۔

ان نصوص اور تصریحات کے علاوہ إن ائر اثناء ننر کے علاوہ تاریخ اسلام میں کوئی المضخض بھی ان صفات وخصوصیات کا حامل نہیں بیدا ہولئے جنیں امامت و قیادت کے لئے ضروری قراد دیا گیا ہے اور جن کے بغیر حفظ شریعت اور تنفیذا حکام کاعمل نجام میں یا سکتا ہے۔

ان بی سے ہرام م اپنے دور کاعظیم ترین انسان۔ صاحب عصرت وکرداد ما المانی ہوئے۔ مسر قرآن شارح احکام اور حبیب نسیب نفاجس سے بالا تریز کسی کا نسب تعاد حب، دایان نفار عرفان۔ برکرداد نفار اعتبار۔

دنیا کی تام بری شخفیتول نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ محکام وقت نے ان کے علوم

سے فائرہ اضایا ہے۔ ائم اسلام نے ان کی شاگر دی پرنازکیا ہے۔ بادشا ہان وقد العظام اسلام نے ان کی شاگر دی پرنازکیا ہے۔ بادشا ہان وقد العظام اسلام نے افغیر میں داما دبنا نے پر فورکیا ہے اور ہر صاحب کمال نے ان کے عظیم ترین کمال کا اعتراف کیا ہے۔ ایسے افراد کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو امام قراد دینا اور اسے ان شخصیتوں پرمقدم کر دینا عقل دمنطق کا بھی تون ہے اور عدل وا نصاف کا بھی۔ دب کریم ان شخصیتوں پرمقدم کر دینا عقل دمنطق کا بھی تون ہے اور عدل وا نصاف کا بھی۔ دب کریم امت اسلام یہ کو حقائق سناسی کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کی چشم اعتبار کو واکرے ماکم حقائق کا بخور مطالد کر مکیں اور انھیں کی روشن میں حق و باطل کا فیصلہ کریں۔!

# عقيدة المامت \_نتائج اورا أرات

انسان اور پروردگار کے رابط کے تیام اور استحکام کے لئے دو دسائل کا ہونا بجد خروری ہے۔

ایک دسیلرده موجواً دسرکاپیغام اردهرا آئے تاکدانسان البی برایات کی روشنی یں زندگی گذار سکے اور اس کارابط پرور دگارسے برقرار زہے۔

اورایک دمیلرد و بوجو إدهرکانان کوایکام المنی پرعمل کراکے پردردگارکی بادگاه میک کے بردردگارکی بادگاه میک نے افرائ ایک استروع میک اندان کا سفرتکا مل کمل بوجلے۔ اور پروردگارکی بادگا ہ سے شروع بوجلے۔ والاسفرجیات اس کی بادگاہ پرجا کرتمام ہوجلے۔

اسلام نے بہلاکا م نبوت اور دسالت کے حوالہ کیا ہے اور دوسراکام اماست کے بیرد کردیا ہے۔ نبی اور درسول اُ دھرکا پیغام اردھر لے اُتا ہے اور اہام اردھر کے انبیان کو اُدھر لے جاتا ہا اور بہی وجہ ہے کر بعض او قات اما مت کی ذمہ دادی نبوت سے زیادہ نگین ہوجاتی ہے اور امامت کا کام نبوت و درسالت کے بعدعطاکیا جاتا ہے جیسا کر جناب ارا ہیں کے واقعہ میں ہا ہے کہ انجیس امامت کا کام نبوت و خلت و درسالت و مشر لیست کے بعدعطاکیا گیا ہے، یا ہا اور اس کی بنیا دیر بھنی کہ ان میں قوت صرا و دصفت ایقین پائی جاتی تھی ۔ گویا کہ امامت ہا اور اس کی بنیا دیر بھنی کہ ان میں قوت صرا و دصفت لیقین پائی جاتی تھی ۔ گویا کہ امامت ہا اور اس کی بنیا دیر بھنی کہ ان میں قوت صرا و دصفت لیقین پائی جاتی تھی ۔ گویا کہ امامت ہا اور اس کی بنیا دیر بھنی کہ ان میں قوت صرا و دصفت لیقین پائی جاتی تھی ۔ گویا کہ امامت ار امام عصمت قبط ادت وغیرہ توجود ہیں ۔

بسن دوایات ی علمادامت کے انبیار بی اسرائیل جیبا قراد دیے کامقصد مجی غالبایی

ہے کہ اُن کا کام اُدھر کا بینام لے اُنا نہیں ہے۔ بیغام الہی آچکاہے اور دین کمل ہوچکاہے۔ علمار کا کام امت کو پر در دگار کی بارگاہ کی طرف لے جا ناہے اور یہ ذمہ داری المت کی ہے جس کا فریصنہ بساا و قامت نبوت اور رسالت سے بھی زیادہ سنگین تر ہوجا تاہے۔

دورحاضری بعض علما وامت کو لفظ ام سے اسی لئے تعبیر کیا جا تاہے کہ انھوں نے قیادت امت کا فرض انجام دیا ہے اور امامت کی بنیاد قیادت و زعامت ہی پر ہے در درصال قرتام انبیار کوام میں پائی جاتی ہے چاہے انفیں المحت کا کام سپردکیا گیا ہویا نہ کیا گیا ہو۔
جہرحال المحت ایک منصب ہے جو انبیار کوام کو ان کی نبوت کے بعد عطا کیاجا تاہے اور دیگر افراد کو نبوت کے بعد عطا کیاجا تاہے اور دیگر افراد کو نبوت کے نور دیا گیا ہے اور اس کامقسد صرف یہ ہے کہ امت کو احکام اللہ پر عمل کرنے کی دعوت دی جائے اور اس طرح انفیں بارگاہ احدیت میں لا کر کھوا کر دیا جا کے اور اس کا دیبلہ مون ان کے بیانات اور خطبات نہوں ۔ بلکر ان کا ذاتی عمل اور کرداد کھی ہو۔ تاکہ انسان میں مسکے کہ بارگاہ الہی تک بہونے ہوئے انسان کا کرداد کیسا ہونا ہے اور ہم اس

کی بارگاہ نک جانے کے قابل ہو گئے تہ ہماری زندگی کاحین ترین نقشہ کیا ہوگا۔ اما من کاعقیدہ اپنے نذکورہ بالاخصوصیات کی بنا پرچند مخصوص نتائج اور اثرات کا حامل ہے جن میں بعض نتائج وا ثرات کی طرف نبوت کے ملسلہ میں اشارہ کیا جاچکا ہے اور مین کی تفصیل اس مقام پردرج کی جارہی ہے:

#### ا يخات از فتن

انسانی زندگی می مختلف قسم کے عناصر پائے جاتے ہیں جواکنزا و قات فتنوں کی کلیں سرا طلقے ہیں اور قوم کو بدترین مصائب سے دوجار کر دیتے ہیں۔ انھیں عناصری نفسانیت نواہش پرستی ، ہوس جا ہ ومنصب ، قبائلیت وغیرہ جیسے جرانیم شامل ہیں جوانسا نوں کے فہر کے مختلف کوشوں ہیں رہنگتے دہتے ہیں اور جسے ہی کسی بڑے فائدہ کا چہرہ دکھائی ویتا ہے۔ میں اور عالم انسانیت کو ایک عظیم تباہی سے دوچار کر دیتے ہیں پختلف میں اور عالم انسانیت کو ایک عظیم تباہی سے دوچار کر دیتے ہیں پختلف میاں میں انتخابات کے مواقع پر ہونے والی دھاندلیاں اس حقیقت کا بہترین شہوت ہیں کے مواقع پر ہونے والی دھاندلیاں اس حقیقت کا بہترین شہوت ہیں کو ایک میں انتخابات کے مواقع پر ہونے والی دھاندلیاں اس حقیقت کا بہترین شہوت ہیں۔

کوئی شخص بھی اپنے ضمیر کی آواز کو بلند نہیں کہ تاہے بلکہ ہر شخص مصلحت پرستی کا شکار ہوجاتا ہے اور ہروہ حرب استعال کرتا ہے جس سے دائے عامہ کو بموار کیا جاسے اور انتخابات بر کامیا بی حاصل کی جاسکے عقیدہ اُ امت ان تمام مصائب سے بجات دلانے کا بہترین دائعے ہے جہاں امام کے تقرر کا کام بی کے تقرد کی طرح پرورد کا دا بجام دیتا ہے اور امریت تمام قبائلی، عنصری، قومی اور شخفی ضادات سے محفوظ ہوجاتی ہے۔

دورحاضرکے نام نہادمجتبد زادہ ادراستعار کے بدترین ضیر فروش ایجنط موسیٰ موسوی نے اپنی کتاب"مسلک اعتدال" میں یہ فتنہ بھی اٹھایا ہے کہ آما من کا حقیدہ دورامبر المومنین میں نہیں تھا اور یہ بعد کے شیعوں نے بیرا کر دیاہے۔

اس جاہل مطلق کو دعوت زوالعثیرہ کی بھی خرنہیں ہے جہاں سے تاریخ اسلام شروع پوتی ہے اور جہاں پیغیراسلام نے حضرت علی کی وصابت ، وزادت اورخلافت کا اعلان کیا تھا اور قوم پران کی اطاعت فرض قراد دی گفتی۔

اسے اُن بے شارا مادین کی بھی اطلاع بہیں ہے جن میں حضرت علی ، امام میں اور اسے اُن بے میں مصرت علی ، امام میں اور اسے میں قوم کے لئے قائد قرار دیا گیا ہے۔
اس استعماری ایجنٹ کاخیال یہ ہے کہ صدر اسلام میں صرف حضرت علی کی افضلیت اور الست کاعقیدہ تھا ، ان کی امامت کا کوئی تصوّر نہیں تھا۔ حالا تکہ یہ بات بے شمار تاریخی الست کاعقیدہ تھا ، ان کی امامت کا کوئی تصوّر نہیں تھا۔ حالا تکہ یہ بات بے شمار تاریخی الست کاعقیدہ تھا ، ان کی امامت کا کوئی تصوّر نہیں تھا۔ حالا تکہ یہ بات بے شمار تاریخی ماریخی ملا ف ہونے کے علا وہ اس منطق کے تھی خلاف ہے کہ حضرت علی کا یہ تھوڑ افضلیت ماریخی ان قان داقع ہے۔

الرُمطابِق واقع تھا تو اس واقعیت کی مخالفت کرنے ولیے افرادُ صحابِ کرام اور اللہ اللہ واقعی میں اس جُرم کی سزا اللہ واشدین "بہیں تھے بلکہ بار گا دِحق دصدا قت کے مجرین تھے جفیں اس جُرم کی سزا اللہ واشدین نے کہ انجیں امت کی تیا دت کا شرف عطا ہوجانا چاہیے تھا۔

ادراگریتصورخلات دافع نفاته یمی برتاد مخرت علی کے ساتھ ہوناچاہئے تھااور انھیں اور انھیں اور انھیں جو تقے میں انگریتا جا ہے تھار پر کرائیس جو تھے اور کی بنا پر ہمیشہ کے لئے خلافت سے محرم کردیتا جا ہے تھار پر کرائیس جو تھے اور کی بنا پر ہمیشہ کے لئے خلافت سے محرم کردیتا جا ہے تھار پر کرائیس جو تھے اور کی بنا پر ہمیشہ کے لئے خلافت سے محرم کردیتا جا ہے تھار پر کرائیس جو تھے اور کی بنا پر ہمیشہ کے لئے خلافت سے محرم کی دیتا جا ہے۔

حقیقت امریہ کے ذہب شیعا در تو م شیعہ کے درمیان نفر قربیدا کرنا ایک ایم ازش ہے جس کا مقصد ملت شیعہ کو بدنا م کرنا بھی ہے کہ اس نے مسلک المبیت سے انخواف کی دوش اختیار کر لی ہے اور اپنے لئے منا فقین کی طرح ایک بناہ گاہ بھی تلاش کرنا ہے تاکہ شیعے کالیب ل لگارہے اور اس طرح امت بیں تفرقہ پیدا کرنے کا بہترین وسیلہ ہاتھ بی رہے ۔ دور قدیم میں منا فقین کا طریقہ کا ربھی بہی تھا کہ وہ اسلام کی ایک الیمی تفیر کرتے ہے جس میں نفاق کی گنجائش رہے اور حقیقی مخلص مسلما نوں کو بنیا در ست ، متعصب اور تفرقہ پردا ا

٧- اعتماد براحكام

دنیا کی ساری حکومتوں میں ناکا می کا ایک بڑا را ذیہ ہوتا ہے کہ عوام کو سوفیصدی حکام پراعتما دنہیں ہوتا ہے اور وہ بعض احکام کو بہر حال غلط تصوّر کرتے ہیں جس کے متیجہ بی الحکام پر با دل ناخواسمۃ عمل کوئے ہیں یا حتی الا مکا ن عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں اوراس طرح نظام فیل موکر رہ جاتا ہے۔

عقیدهٔ المت کاسب سے بڑا فاکرہ یہ کے ریباں عوام کی نگاہ میں حاکم معصوم ہوتا اوراس کے جلدا حکام پرور دگار کے احکام ہوتے ہیں اوراس کی شیت کے ترجان ہو ۔

ہیں جس کے بدراس کی مخالفت پروردگار کی نخالفت ہوتی ہے اوراس سے بغاوت پروردگا سے بغاوت ہوتی ہے اوراس سے بغاوت پروردگا سے بغاوت ہوتی ہے اوراس سے بغاوت پروردگا سے بغاوت ہوتی ہے ۔

اس کی ہمترین مثال مشکر خمس ہے کو عقیدہ کا امت سے تحروم افراد نے اس فرید کی متاز اور اور کے در میان نا قابل عمل نہیں ہوتا ہے ۔

نظا برال کا نقصان بھی ہے ۔ لیکن عقیدہ کی داہ میں ان قربانیوں ہیں لذت کا احماس ہوتا ہے ۔

بظا ہرال کا نقصان بھی ہے ۔ لیکن عقیدہ کی داہ میں ان قربانیوں ہیں لذت کا احماس ہوتا ہے ۔

تکلیدے کا احماس نہیں ہوتا ہے ۔

#### ٣- اعتماد يرعدل

قران مجید فی حضرت ابراہیم کی امامت کے ذبل میں داضح نفظوں میں اعلان کو بہت کہ امامت کہ دبل میں داخت کا شرون ظالم افراد کو نہیں مل سکتا ہے اور پرور دگار کسی ظالم کو برعبد ہُ امامت نہیں دے سکتا ہے جس کا کھلا ہوا مطلب بہت کہ عقیدہ کہ امامت انسان میں براعتماد پیدا کراتا ہے کہ امائم کی ذندگی مرا با عدل وانصاف کہ امائم کی ذندگی مرا با عدل وانصاف ہے جب کہ دیگرا فرادا در حکام کے با مے میں بہرحال برامکان دہتا ہے کہ ان کی زندگی نظام ہے شامل ہوجائے اوراس طرح ان کے کرداد کا اعتماد اُکھ جاتا ہے۔

اورگھلی ہوئی بات ہے کہ جن فدرہاکم کے عدل وافصات پراعتماد ہوگا اسی قدرعوام کے اندرعدل وافصا بن کا جذر پیدا ہوگا اور وہ اپنے قائد کے کرداد کو نور زعمل بناسکیں گے۔

ا ما من کا پہی اعتبار تفاکہ پرور دگار نے ساری کا کنات کو عدل وانصاف سے بھرنے کا کام کسی اور انسان کے جوالے نہیں کیا ہے بلکہ سلیا اما مت ہی کے جوالے کیا ہے کہ نظام دنیا اس وقت تک مکمل مز ہوگا جب تک کوئی امام وقائر اسے عدل وانصاف سے بھرنز ہے اور دنیا سے ظلم وجود کا فاتمہ مز ہوجائے۔

#### الم عرودت انتلاء

افسان دنیایی ہرچزسے انس و مجتب پیدا کر مکتاہے گر' ابتلار و آز مائش سے فطری الدر پر گھراتا ہے اور ہر شخص کی داخلی خوا ہش یہ ہوتی ہے کہ اسے زندگ میں کسی آزمائشی دور سے مذکر زنا پڑے۔

اسے یہ معلوم ہے کہ یہ بات ناممکن ہے اور وہ زندگی نزندگی کھے جلنے کے قابل میں ہے جس میں ابتلاء واز مائش کا گذر نہ ہو۔ آز مائش ہی سے انسان کے کمال کے جوہر کملے میں اور آز مائش ہی سے با کمال اور ہے کمال کے درمیان امتیاز قائم ہوتا ہے لیکن اسے در میان امتیاز قائم ہوتا ہے لیکن اسے وحذت محسوس کرتا ہے اور اس طرح قوت عمل کرزور

ہوجاتی ہے۔ ایکن عقیدہ امامت اس مملہ کو بھی حل کردیتاہے اور انسان جب قرآن مجید میں اس اعلان کو دیکھتاہے کر خلیل اللہ کو نبوت و رسالت کے بعد بھی اُس وقت تک کمامت کاکام سپر دہنیں کیا گیا جب تک ان کا امتحان ہمیں ہے لیا گیا اور وہ امتحان مجت میں کامیا ہمیں ہوگئے ۔ تو اسے یہ احساس ہموتا ہے کہ ابتلاد واز ماکش انسانی زندگی میں ظلم ترین ترت کی بنیا دہے اور اس سے خاصان خورا کو الگ نہیں دکھا گیاہے تو عام انسانوں کا کیا ذکر ہے۔ اور اس طرح وہ ہراز ماکش کے لئے تیار ہوجاتا ہے اور یہ بچھ لیتا ہے کہ مصیب آزمائش میں نہیں ہے بلکہ مصیب ناکا محدی ہے جس کے بعد کامیا بی کی فکریں لگ جاتا ہے ور دو ترافیل خود بخود تیز سے تیز تر ہوجاتی ہے۔

#### ۵- خلمشكلات

امام دنیا کے دیگر حکام سے برا تیاز بھی دکھتا ہے کہ حکام زمانہ میں جہالت اورنا توانی کا عزمہ بہر جال پایا جا تاہے کہ وہ بعض مرائل کے اعتبار سے نا وا قف اور جاہل ہوتے ہائے کہ بعض معالمات ان کے حدود واختیار سے باہر ہوتے ہیں اور اس طرح جملہ شکلات حیات کو حل منا مان کے حدود واختیار سے باہر ہوتے ہیں اور اس طرح جملہ شکلات حیات کو حل کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں ۔ کسی مقام پر جہالت کا عذر پیش کر کے پیچھے مہت جاتے ہیں اور کسی منزل پر نا توانی کا اظہار کردیتے ہیں جس کے بعد بے شمار مسائل جیات نا قابل جل ما دہ جاتے ہیں۔

عقیدهٔ امامت انسان میں براصاس پیدا کراتا ہے کہ اس کے دور میں ایک لیاان ان میں موجود ہے جو ہر مسلہ حیات کوحل کر مکتا ہے اور اس طرح وہ ہر روا ہے اقدام کے لئے اکادہ ہوجا تا ہے اور کسی منزل پر ما ایس کا شکار نہیں ہوتا ہے۔

٧- امكال تحقق نظام عدل

امامت میں عدالت اور عدم ظلم کی شرط کا پہلا فائرہ یہ ہے کہ امام کے قول وفعل م مکمل اعتماد کے امکانات ہوتے ہیں 'اور دوسرا فائرہ یہ ہے کہ اس شرط کی بنیاد پرامام یرامید کی جاسکتی ہے کہ وہ دنیا میں نظام عدل وانصات قائم کرسکے گا۔ اس لئے کہ جن شن کے قول یاعمل میں ادنی انخوات اور ناانصائی کا اسکان ہوتاہے وہ ظلم وجور کے خلاف فیام کی کے عدل وانصاف کی خات ہوں گار کا دانسان کی خات ہوں کے مدل وانصاف کی خات ہوں کے لئے ہوا در انصاف کی خات ہوں کے لئے ہوا در انصاف کی خات ہوں سے سوفیصد تو تع کی جاسکتی ہے کہ وہ نظام عدل وانصاف قائم کر دے گا۔ اس لئے کہ خوداس کے کہ دار میں کسی تسم کا ظلم یا انخوات نہیں ہے۔ واضح رہے کہ یہ بات حرف امامت اور قیاوت کے عقیدہ سے نہیں بیدا ہوسکتی ہے لگر اس کے لئے مفوص من الشرایا مت کی خودرت ہے تاکہ پروردگار کی طوف سے تقرر کروار کی اس کے لئے مفوص من الشرایا مت کی خودرت ہے تاکہ پروردگار کی طوف سے تقرر کروار کی عدالت کی ضما نت نے سکے اور اس اعلان کا تحقق ہو سکے جو جناب ابراہیم کے دور میں کرویا گیا عدالت کی ضما نت نے سکے اور اس اعلان کا تحقق ہو سکے جو جناب ابراہیم کے دور میں کرویا گیا خفا کہ میراع بدہ ظالمین کو نہیں میں سکتا ہے۔

### ٥ ـ قيادت معصوم

امامت بالنص کے شرائط میں مدالت کے علادہ عصمت کی شرط بھی پائی جا قدر عدالت وعصمت کا بنیا دی فرق بیہ ہے کہ عدالت میں دیدہ و دانستہ انخواف کا امکان نہیں ہوتا ہے لیکن سہو و نسیان اور بھول ہوک کا امکان رہتاہے۔ اس کے برخلاف عصمت میں سہو و نسیان کا امکان بھی نہیں رہتاہے لہذا جس قدراعتما دوا عتبار معصوم کے قول دعمل پر موسکتا ہے اس قداد وا عتبار مردعا دل کے قول دعمل پر موسکتا ہے اس قداد وا عتبار مردعا دل کے قول دعمل پر نہیں ہوسکتا ہے۔ عدالت کے بعد سہو و نسیان کے امکان سے اعتماد کر و در پڑھا تا ہے۔ لیکن عصمت کے بعد ایسا کوئی نقص نہیں دہ جا تا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کے یاس امامت بالنص کا عقیدہ ہے قواسے اپنے قائد پر اس قدراعتماد ہو گا جو دنیا ہے کہی انسان کو نہیں ہو سکتا ہے اور اس طرح معصوم قیادت وہ تمام اصلاحات کرسکتی ہے جو غیر مصوم قیادت وہ تمام اصلاحات کرسکتی ہے جو غیر مصوم قیادت وہ تمام اصلاحات کرسکتی ہے جو غیر مصوم قیادت وہ تمام اصلاحات کرسکتی ہے جو غیر مصوم قیادت وہ تمام اصلاحات کرسکتی ہے جو غیر مصوم قیادت وہ تمام اصلاحات کرسکتی ہے جو غیر مصوم قیادت وہ تمام اصلاحات کرسکتی ہے جو غیر مصوم قیادت وہ تمام اصلاحات کرسکتی ہے جو غیر مصوم قیادت کے امکان میں نہیں ہے۔

۸- وجودعالم الغیب بات می می کیفیب کا ذاتی علم مرت پر درد دگار کو جوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی شخص ذاتی طور پر علم غیب کا حامل نہیں ہے لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ پروردگار
اپنے پندیدہ بندوں کو اپنے غیب پر مطلع کر دیتا ہے اور اکفیں ان تام اسراد کا کنات سے باخبر
کر دیتا ہے جن کا جانا اصلاح عالم کے لئے حزوری جویا جن کی کسی وقت بھی حزورت بڑسکتی ہو۔
ام پروردگار کی طون سے مقر کر دہ نمائدہ ہوتا ہے لہذا اس کے پندیدہ موسفے میں کسی
شک اور شبری گئیا کش نہیں ہے اور اس طرح اس کا غیب سے باخر ہونا بھی صروری مے اور اسی
قیادت کا عقیدہ انسان میں پراطیبنان قلب بھی پیدا کو ادبتا ہے کہ اس کا قائد کسی دفت بھی دھوکہ
نہیں کھا سکتا ہے اور اس سے بہتر قیادت کا فرض کوئی شخص انجام نہیں دے سکتا ہے۔
نہیں کھا سکتا ہے اور اس سے بہتر قیادت کا فرض کوئی شخص انجام نہیں دے سکتا ہے۔
معلن اور سرفراز بناتا ہے۔ اس کا اندازہ اکفین افراد کو ہوسکتا ہے جو اس طرح کے عظیم ترین عقیدہ
مطمئن اور سرفراز بناتا ہے۔ اس کا اندازہ اکفین افراد کو ہوسکتا ہے جو اس طرح کے عظیم ترین عقیدہ
کے حامل ہوں ورمز دو سرے افراد اس کی قدر دو قیمت کا بھی اندازہ نہیں کرسکتے ہیں۔

٩- تمور كالكردار

نبوت کے عقیدہ نے انسان کو ایک عظیم ترین نور ارفراہم کردیا تھا اورانسان اس کے دریا بیسکون واطمینان کے ماتھ ارتقاء کی مزیس طے کررہا تھا کہ اچانگ نبوت کا ملسلہ تسام ہوگیا۔ اب اگر مسلم عوام امت کے ہاتھوں میں چلا گیا تو اس کا مطلب بیہ کہ انسانیت کی کاٹری رپورس (ے درجہ کو اسانیت کی اور معصوم نمونہ کو درجھ کر آگے بڑھنے والامانم المسلم کاٹری رپورس (ے درجہ کے کیا جہاں آگے دامستہ بندہ اور آگے بڑھنے کا کوئی امکان منہیں ہے۔

المرہے کہ بینا کم انسانیت کی انہائی بربخی کا منظر ہوگا جہاں تیزر فتاری سے اکے اللے بیادی اللے بیادی بینا بڑے۔

الر صفے والا انسان دیوار سے کا کر زخمی ہوجائے اور پھر اسے اُلطے پاوس بلٹنا بڑے۔

اسس بزختی سے نجات کا واحد ذریع عقیدہ اُما مت ہے جہاں سلسلا نبوت کے فاتر کے بعد بھی ایک مکمل نموز کردا رنگاہ کے ماضے موجود رہتا ہے اور ہر دوریں بہتریں کروار کی مثال بیش کو تاریخ اور ہم دوریں بہتریں کروار کی مثال بیش کو تاریخ ا

#### ١٠ وصرت كردار

عقیدہ اما مت بی یہ نکہ بھی پایا جاتا ہے کہ المحطام بن بقول بینمبراسلام بالہ ہیں جن کا دورجیات ظاہری طور پرسکرا وں سال پراہ دواقعی طور پر ہزار دوں سال پر بھیلا ہو اسے لین اس کا وجودان کے کردار پر نظاقوں سال پر اور واقعی طور پر ہزار دوں سال پر بھیلا ہو اسے لین اس کہ دار پر نظاقوں کا اثر ہواہے اور نہ ادوار وار بان کا۔ انھوں نے مہولت کا دورجی دیکھاہے اور شدفار ہی بھی ۔ ان کے دور میں ان کے ہزاروں شاگر دیمی دہے ہیں اور محکل طور پر نم و ف زمانہ بھی ۔ لیکن ان کام امور کے باوجودان کے کہ داریس کم کہ داریس کمی طرح کا اختلات نہیں بیدا ہوا ہے ۔ نہ انھوں نے اصول فکر تبدیل کے ہیں اور نظر عمل بدلا ہے ۔ نہیں نے دومرے پر تنقید کی ہے اور نہ اس سے میٹ کہ دوسری دوش اختیار کی ہے ۔ اور سری روش اختیار کی ہے ۔ اور اس طرح یہ عقیدہ انسان کو اس امرکی طر اس سے میٹ کہ دوسری دوش اختیار کی ہے ۔ اور اس طرح یہ عقیدہ انسان کو اس امرکی طر دنسل و ذبان وقع کا کئی قدرا ختلات کیوں نہ ہوجائے ۔ اس کے کہ دارکو متحد دہنا چاہیے اور دنسل و ذبان وقوم کا کئی قدرا ختلات کیوں نہ ہوجائے ۔ اس کے کہ دارکو متحد دہنا چاہیے اور اس میں می طرح کا اختلاف کہیں ہونا چاہیے۔

یہ وحدت کردادکا مبت عقیدہ امامت سے ہت کرکسی مقام پرمکن نہیں ہے۔
اُس نظام میں دحدت کا کیا تفور کیا جاسکتا ہے جا ال اصول تقردا مام ہی متحدہ ہوں
ادر جا ال ہر قائر کی الگ پالیسی ہو۔ رہ باب کو بیٹے سے اتفاق ہوا ور رہ بھالی کہ انگ سے۔
سلا دوسرے کوظالم قرار ہے اور دوسرا پہلے کو احمق ۔ ایک کی نظریں دوسرے کی خلافت
میں ہو' اور دوسرے کی نظری اس کی حکومت امرت کے لئے دور ابتلاء ومصائب۔
وحدت کردار کو تلاش کرنا ہے اور اس واہ پر قدم آگے بڑھا ناہے تو عقیدہ امامت کا مہادا

الـ الحالى اعمال

ردردگارنے امام کونی کی طرح مصلاحیت عطاک ہے کہ وہ است کے اعال کا نگراں

ہوتا ہے اور شرق وغرب عالم میں کوئی بھی حادثہ رونما ہوتا ہے۔ امائم کی نظروں سے غائب نہیں ہونا ہے اور اس طرح ہرانسان کو براحیاس رہتا ہے کہ نبی اور امائم جلوت اور خلوت ہرطرت کے اعمال سے باخر ہیں اور کوئی شے اُن کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔

ظاہرہے کر معقیدہ جن قدر انسان کے اعمال کی اصلاح کرسکتا ہے۔ یہ کام حکومت پرلیس

اور فوج سے نہیں لیا جا سکتاہے۔

اس مقام پریتفورکیاجا سکتاہے کہ پرورڈگارکے علم غیب کے بعد نبی یا امائم کی گرانی کا کیا اثر ہوسکتاہے۔ ؟ یا نبی کی بعد مرگ بھی نگرانی کے عقیدہ کے بعد امائم کی نگرانی کا کیا منا کدہ مرد کرتا ہے۔ ؟

١١ منصب تواضع

عقيدة المت ايك طرف انسان كوتوم ولا تلب كريانسان وعظيم ترين فرديا لم بشريت ب

جے پردودگارنے کل کائنات کا سام قرار دیا ہے اوراس کے کردار میں کی طرح کے طاح تم کے ذہر نے کی شہادت دی ہے اور دوسری طرف انام کی زیرگ کے مطالعہ کی دعوت دیتا ہے اکا ان کا ایمان موفت اور بصیرت کی روشی میں ہوا دراس کی بنیا دِ تقلیداً با دادر تعقب تم بی بر نور اوران ان جب انام کی سیرت کا مطالعہ کر تیا ہے آواس میں مکبر وغوراو دا حاس شخصیت دیمو اورانیان جب انتہائی درجہ کی فاکساری دکھتا ہے اورانا آم کی زبان سے برفق و سنتا ہے کہ مرفق ہے و عظرت کے بجائے انتہائی درجہ کی فاکساری دکھتا ہے اورانا آم کی زبان سے برفق و سنتا ہے کہ مرفق ہے میری شخصیت کی ہوئاتی ہے اور اس لقب سے میری فاکساری کا اظہار ہوتا ہے اور میں ہوئین کی امارت اور متفین کی امارت اور متفین کی امارت اور متفین کی امارت اور میری سیرت کے اس بہلو پر فاص آوج دی جائے جس بی بندگی میرت کے اس بہلو پر فاص آوج دی جائے جس بی بندگی کا مارا اکمال شخر ہے۔

ادر مین وجه کرمولائے کا نمات کی نبادت کے بعدج بے ارموادیہ کے درباری آئے اوراس نے اوحات کا کے بیان کرنے کا احرار کیا آوخرار نے تاریخ جیات امیرالمونین کا نقشہ کھینچے ہوئے معاویہ کے دربار پر گہری نفید کی اور فرما یا کرموا دیہ اعلیٰ کی ایک بڑی صفت بہتی کرج بحفل میں بیٹھ جاتے تھے آ انجن کی ایک فروموم ہوتے تھے اور کسی طرح کی انائیت کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے لئے انسی صوق کے قائل تھے جو دوسروں کو دیا کرتے تھے اور اپنے او پروہ سادے فرائص عائد کرتے

سے جن کا دوسروں سے تقاضا کیا کہتے تھے۔ اما مت کے عقیدہ کے یہ دونوں اُرخ انسان کو ہوشیاد کہتے ہیں کہ خبردار دنیا پین تخفیت اور منارین حاصل کرنے کے بعوغ در و تکبر کا شکار مذہوجانا اور تواضع وانکسار کا دامن تھالیے ہاتھوں سے معرف مذیا کے کہ تواضع دخاکساری خاکس نژاد انسان کی انسانیت کی دلیل ہے اورغ در داستگیا ہے

ليطنت اورابلييت كى بؤاتى م

المارات المناء

عقيدة المن انسان كوايك المي تخفيت سعروفناس كراتا بع جواب دوري تا م الماع والما المام والمام المام والمام وا

سے زیادہ علم وفضل رکھتانہے اور تمام طاقتوں سے بالاتر طاقت کا مالک ہوتا ہے اور ایسی شخفیت
کا وجود انسان کو دنیا کی تمام طاقتوں سے بے نیا زبنا دیتا ہے کہ دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اور سپر باور رز انھیں تو توں کی حامل ہیں جو انھوں نے بزور علم دفہم حاصل کی ہیں۔ ان کے پاس نعدا ان طاقت اور قوت نہیں ہے لیکن امائم کے پاس نعدا ان افتدار اور اس کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے اور اسس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت بہیں کرسکتی ہے۔

دنیا کا علم ستار د س کا جهان دریا فت کرسکتا ہے، ستارہ کو ڈیورٹھی پراُ تا دہبیں سکتا ہے۔
دنیا کی ترتی جائزتک بہونچا سکتی ہے جا عدکے طراسے نہیں کرسکتی ہے۔ دنیا کا علم سورج کی گردش کو ناپ سکتا ہے سورج کو بلطانہیں سکتا ہے ۔ اور امائم کو پروردگا دنے یہ تام طاقتیں عنایت کردی ہیں اور اس کے پاس پرساری صلاحتیں پائی جاتی ہیں۔

انین براحاس ہے کہ اگر سر بادر نہ کے ایکی اسلی اسلی اللی اسلی خانور بند ہیں ادر کسی میں ان کی نمائش کی ہمت نہیں ہے اور وہ وقت خرورت استعمال ہونے ولئے ہیں قبہ السے باس بھی کہ میں بریا ورغیبت کے خزار ہیں محفوظ ہے اور اس میں برطاقت بھی ہے کہ وہ ان اسلی کو استعمال سے پہلے می معطّل اور بریکار بنا دے اور باطل کی کوئی کا دروائی محمل مذہو سکے ۔

ظاہر ہے کہ یراصاس انسان میں وہ اصاس عظمت فہر تری پیدا کرا تاہے جو دنیا کی کسی دور احساس عظمت فہر تری پیدا کرا تاہے جو دنیا کی کسی دور کے وضا کی کسی دور کے ماصل نہیں ہے اور بہی عقیدہ کا اسب سے بڑا فیض ہے جس نے کمت شیو کو باعزت طور ہر وزیر دورا دراک عطا کر دیا ہے ۔

### ١١- أتظامنتقبل

عقيدة المسكا ايك صعبريهي م كريردرد كار في جوباره الم مقرد كي بي- ان كا آخرى مهدى باوروه بقول بغيراسلام اس دفت ك نياس ما عام كاجب كظلم وجورس بهرى ہوئی دنیا کو عدل وانصاف سے زبورے ۔ اور دہ وارث بینی اُرج بھی پردہ غیب بی میٹو کر حالات ونبا كاجائده لے رہاہے اور لینے آخرى انقلاب کے لئے حکم النى كا اتفاار كر رہا ہے۔ ظاہرہے کداس عقیدہ کے حامل انسان کے زدیک کا ننان کامتقبل مجہول نہیں ہے اور مرصاحبان مل وعقد کے رحم وکرم سے وابستہ ہے۔ دنیا کامتقبل مذابع ساز کا رخا نوں کے ہاتھوں یں ہے اور ماقوام متحدہ کے ممران کے ہاتھوں میں ہے۔ دنیا کا متنقبل ایک مہری کے نقلاب واسترم اوراس انقلام عنج عدل وانصاف كافيام سا وظلم وجور كى تبابى اوربربادى ب کفلی مونی بات ہے کہ ایسے عقیدہ کا حامل انسان منقبل کے باسے بی بڑی میں امیدیں رکھتا ہ اوربامدي اوبام وخيالات كى مزل بى بنيى بى بلكرسول مادق واين ك اخبارك روشى بى المعى وريقيني بن اور يقطع ويقين انسان سي وتوطره كے مطالبه معى كرتاہے: ایک مطالبہ بیہے کہ اس کی زندگی میں ظلم وجورشامل مذہونے باے کہ وہ خود کھی آنے والے انقلاب کا نشار بن جائے اور اس کامنتقبل بھی فنا اور برباد ہوجائے۔ ادرددسرامطالبريب كراس اسفامكان بحراس دوركى زمين كومموادكرنا جاسية تاكه منتبل ين قيام عدل انصاف كى تركب بين شامل موسكا وراس كا دمقابل مذ شاركربها جائي الاب كرياحاس ستقبل ماذبهي باورسكون بخش بهي ساور عقيده امامت كاعظيم زين فضل ال عص سے بالا ترکسی عقیدہ دنیا کا فضل دکرم نہیں ہوسکتاہے۔ دب كريم امت اللامدكواس عقيده سه وابسة مون كي توفيق عطا فراك اورجوامت اسعقيده والبديد اسے اس كے تقاضوں كو پوراكر بنے كى معادت كرامت فرمائے ۔ والشلام على من اشع الهدى

# فيامت

## حرورت قيامت

اس سلدس دوسوالات بيدا بوقي بي :

ا - انسان كي فنا بوجائے كي بعد لسے دوبارہ زندہ كرنے اوراس كے الحال كام كرنے كي خودرت كيا ہے جب كوفنا كے كھا ط اُرتبا نے والا ابنى جزا كامطالبر بھي بنيس كرتا ہے اس الا بوش بھي بنيس دہ گيا ہے ۔

اسے سزا كا بوش بھي بنيس دہ گيا ہے ۔

ليكن اس كا دافتح سا جواب يہ ہے كرا دلاً تومر نے دالا فنا بنيس بوتا ہے ۔ اس كى الم ارداح بن محفوظ رہتی ہے ادراس كاجم مرف منتشر بوكر فاك كے اجزا ميں مل جاتا ہے ۔

عالم ارداح بيس محفوظ رہتی ہے ادراس كاجم مرف منتشر بوكر فاك كے اجزا ميں مل جاتا ہے ۔

كے علادہ اس دنيا بين فنا كاكوئي تصور تبين ہے ۔

مرکم مرفے والا مطالہ كرے مار كرے - بيراكر في دلا

اوردوسری بات یہ ہے کہ مرنے والاسطالبہ کرے یانہ کرے بیداکر نے والا احکام مین کرتے انعام کا دعدہ کرنے والے کی عدالت کا تقاضا اور اس کی حکمت کی ذمر داا ہے کہ احکام کے تائج کو واضح کرے اور اپنے وعدہ کر پوراکرے ور زمرنے والے کے الالت الليكاعقيده بهى دفن بوجائ كا و ديد بات غير مكن ہے - ير و ددگا در عدالت كے خلاف لائ كام كرسكتا ہے اور نہ اپنے وعدہ سے بے و فائی كرسكتا ہے و در انسان كی نظريں يہ احتمال الى بردا ہوگيا تو ہر شخص عمل خركر نا تزك كر ف كا اور دنيا ظلم وجود كی بعثى بن تبديل ہوجائے گی ۔ الم سقل دن يا زمان كی كيا خرورى ہے اور اس سے عدالت الليكا تحفظ ہوسكتا ہے تو اس كے لئے الم سقل دن يا زمان كی كيا خرورت ہے ۔ ايسا كيوں بنيں ہوتا ہے كر جس دنيا بيس عمل ہج دہا ہے الم ستقل دن يا زمان كی كيا خرورت ہے ۔ ايسا كيوں بنيں ہوتا ہے كر جس دنيا بيس عمل ہج دہا ہے الم سي جزايا سزا بھى دے دى جائے ۔ اگر و دنيا كے دو مرے نظام كيا كرتے ہيں اور الن كا احتمالاً كام محالت كس طرح الم اللہ ہے ۔ اسلام بھى اى دوش پر كيوں بنيں چلتا ہے اور اسے ايک مشقل و تت اور ساعت كي خرورت

نیکن اس کاجواب بھی بالکل واضح ہے کہ اوّلاً تو دنیا کے دوسرے نظام صرف اعمال کاحماب کتے بیںا وراسلام پوری زندگی کا حماب کرتا ہے۔

روایات می انفیں اعمال کے بارے میں کہا گیاہے کہ ابن اُدم کے مرجانے کے بسد بھی اس کے بعض خیرات کا ملسلہ جاری رہتاہے۔ اس نے نیک اولاد تھوڈی ہے یا کو کُ خیراتی بودگا ا بنایا ہے یا کو کُ نیکی کا اوارہ قائم کیا ہے تواس کے نیک اُڑات سے اسے محود م ہمیں ہونا چاہئے اور یہ اس وقت ممکن ہے جب جزاو مراکا وقت عمل کے وقت سے الگ ہو ۔ ورمز مرفے والا ال تام یا گیرارا ور دائمی قسم کے اعمال کے اثرات سے محود م موجائے گا اور اس طرح برخض عرف وقت کا دخر ہے محود م موجائے گا اور اس طرح برخض عرف وقت کا دخر ہے موائے گا ۔ وقت کا دخر ہے محود م موجائے گا ۔ وقت کا دوسری بات رہی ہے کہ انسان کے اعمال کی بھی ووقسیں ہیں۔ بعض اعمال بقید حیا ایکیا میں دوسری بات رہی ہے کہ انسان کے اعمال کی بھی ووقسیس ہیں۔ بعض اعمال بقید حیا ایکیا م

دوسری بات بربی ہے کہ انسان کے اعمال کی بھی دوسیس ہیں۔ تعین اعمال بقید حیات کا ہے بہت ہے اور تبعین اعمال بقید حیات کا ہے بہت جہاں عمل ختم ہوجا تاہے اور عمل کرنے والا ذیرہ دہتا ہے اور تبعین اعمال اس سے زیادہ سنگین ہوئے ہیں جہاں عمل کے خاتمہ کے ساتھ عمل کرنے والے کا بھی خاتمہ ہوجا تا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جزا وسزا کو اسی دنیا تک محدود دکر دیا جائے توا سے اعمال کا انجام کیا ہوگا اور اتنے عظیم اعمال کی جزا وسزا کا کیا حضر ہوگا۔

یا ، و ما دورائے ہے ، ماں بر رہ یہ سر اور کا اور سنگین ترین جوم کرنے والے کوسر ا ایک معمولی بُرم کرنے والے کوسر اور کا جانے اور سنگین ترین جوم کرنے والے کوسر ا مز دی جائے ۔ آبرو کے ذیل بیں اجنی عورت کو ہا تھ لگانے والے کوسر اوری جائے اور زندگی ذیل میں خود کشی کرنے والے کو کوئی سر امز دی جاسکے ۔ اس لئے کہ اس فے موت کی بناہ حاصل کول

ہے اور اس پناہ یں آجانے والا برطرح کے خطرہ سے مفوظ ہوجاتا ہے۔

پڑے گا در ہرطرح کے انعام ہے مودم ہونا پڑے گا۔ ظاہرہ کریہ بات خلاف حکمت وعدالت بھی ہے اور خلاف عقل منطق بھی ہے۔ لہذا اعروں ہے کہ جزا وسزا کے لئے ایک ایسا موقع مین کیا جائے ہے اور خلاف عقل منطق بھی ہے۔ لہذا اعروں ہے کہ جزا وسزا کے لئے ایک ایسا موقع مین کیا جائے ہے اور ہر شخص کو استحقاق کیا جائے جہاں ہر طرح کے بھوٹے بڑے عل کا صاب کیا جاسکے اور ہر شخص کو اس کے استحقاق کے مطابق جزایا سزادی جاسکے۔

## كيفيت قيامت

اس سلسلہ میں بھی دوطرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں : ا۔ قیامت روحانی ہے یاجمانی ۔ ؟ ۲۔ جسم کا دوبارہ احیادکس طرح ممکن ہے۔ ؟

رومانی قیامت سے مراد احماس لذّت دالم ہے جواس دنیا یں بھی مکن ہے اور سے کے بعد مرکان پزیے اس لئے کہ جم کے منتشر ہوجانے کے بعد دوح کی زندگی باتی دہتی

ہاوراے لذّت والم كا اصاب بوتار بہتاہے۔
کہاجاتاہے كراس لذّت والم كوتيامت كانام كيوں ندے دياجائے اوراس كے لئے
روں كو ذيره كرنے كى كيا عزودت ہے۔ باكن اس سلسلہ بي موال برپيدا ہوتا ہے كرتيامت
ك ك عكما ذا ورعا دلار عمل ہے يا فقط ايك فلسفيان فكر ہے۔ اگر اس كا تعلق فلسفيان فكر ہے۔
قرار اوس ا كے ہزار طريقے سوچے جاسكتے ہيں \_ بيكن اگروہ كوئى عادلانہ طريق و مجازات
مار اس كے لئے عزودى ہے كرج مطرح كاعمل رہا ہے اس كام حالى جوا يا سزادى جلئے۔

•\_انسانی اعمال کی دونسیس ہیں: دل فکری اعمال ۲۱ جسمانی اعمال

فکری اعمال سے مراد دہ عقائد اور نظریات ہیں جن کے صول میں جسم کا دخل ہوسکتا ہے اسے اسان کا دوح تک بہونے سکتے ہیں لیکن اسے اسان کا دوح تک بہونے سکتے ہیں لیکن اسل مرکز ددح ہے اور ان کا جم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جم کے اجزا کا مطافہ کر چینک ہی ہے کہ اسان میں اسل مرکز ددح ہے اور ان کا جم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جم کے اجزا کا مطافہ کر چینک ہی ہے کہ اسان میں اور مکتا ہے۔ عقیدہ کی دنیا دوح کی دنیا ہے ۔ المذا اس کا اجر و ثواب

روح كوديا جاسكتا ہے مے اعمال سے اس كاكوئ تعلق تبيں ہے۔

جمانى اعمال سےموادده اعمال بي جواف ان تمام ذند كى انجام ديتار بتاب كران كائ محرک اصلی ا ورمصدر قوت وطاقت روح ،ی ہے لیکن اس کے با وجود ان کا وجود جم کے بغر عکی نہیں ہے اور اکفیں درحقیقت جم ہی کے اعمال میں شمار کیاجا تاہے جیسے مناز ' روزہ یانا

وشراب فورى وغيره-

ظاہرہے کہ اعمال بھی مرنے کے بعدانجام نہیں یاسکتے ہیں اور ان کے انجام پانے کے لا میں روح کی امداد کی عزورت ہے۔لیکن اس کے باوجودا کفیں جم کے اعال میں شمار کیا جاتا كرجهم كاادني نقص كبى ان اعمال يراثرا نداز بوسكتا ہے۔ إلى كے كمط جلنے كے بعد دفنوناتص موجاتا ہے۔ اعضاد سجدہ میں کمی واقع ہوجاتی ہے۔ بیرے کھے: کے بعد انسان جہاد سے مفدور ہوا ہے اور چ بیت اللہ کے بہت سے ارکان کماحقہ اوا بنیں ہوسکتے ہیں۔ لہذا ان اعمال کوفکری اعمال پرقیاس بنیں کیاجا سکتا ہے اور خرورت ہے کہ دونوں کی جزا وسزا کا الگ الگ انگام کی

جائے اور دونوں کی جزا وسزا کا الگ الگ طریقہ کا دمو۔

اسلام في اسكايك على ينكالله كدوح كذا تقاعال كى جزاومزام في بعداور قیاست سے پہلےعالم بزرخ یں دے دی جائے اور اس طرح ایک طویل عرصة تک بهرين عقائم سد دمان كيف ماصل كرتاده يا برترين نظريات سي دومان اذيت كاشكا رہے اور یہ اس لئے بھی غلط نہیں ہے کوعقیدہ کے بارے بی دوسرے کےعقا ندسے مددی ا لى جاسكتى ہے اور منعقده كاكونى ايساسلىلى جومرنے كے بعدتك جارى دى اوراس

معا د صنه کاشامل کرنا بھی صروری ہو۔

ليكن جم كے اعمال كى نوعيت اس سے بالكل مختلف ہے لہٰذا اس كى جزا كے لئے قيام كانتظاركياجا ئ اورقيامت يرى انسان كواسى طرح جم اوزروح كحرا تقا على إجار طرح ونياي عمل انجام ديتا دبا- به تاكرجس طرح مشر كرطور يعمل كياب اسى طرح مشركه طور جزایا سزاکامقابلر کیاجائے۔ مندوح کویرفریاد کرنے کاموقع لے کھل کی سزل بی ہے۔ مكل طوريرا را دى بدادرا نعام كى مزل من بميل يكسر مودى كرديا كيا بدا درجم كويا

موقع مطے کو علی کی مزل میں ساداکام بھے لیا گیاہے اور جزاکی مزل میں سادا انعام دور کے دے دیا گیاہے۔ دونوں جزامی بھی مشترک دہیں اور سزامی بھی۔ اور یہ بات دونویات کے دینے مکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ عالم بزرخ میں دونوں بُدا ہوجاتے ہیں ۔ دوح اپنے عالم میں مفوظ ہوجاتی ہے اورجم بظاہر فنا اور منتشر ہوجا تا ہے اوراس طرح مکمل حساب کا امکان نہیں دہ جا تاہے۔

كيفيت احياد

دور تذریم کے کفار و مشرکین نے بار بار اعلیا بے اور مختلف ابجوں بی اس کی تکراد کی ہے اور بین اس کی تکراد کی ہے اور بین فلا سفر نے بھی اسے فلسفیار شکل ہے دی ہے اور ایک سفسطہ کی دنیا ایجاد کردی ہے۔ حالانکہ اس مسلم کی دنیا ایجاد کردی ہے۔ حالانکہ اس مسلم کی دنیا ایجاد کردی ہے۔ حالانکہ اس مسلم میں عرف اس امر کا تصور کر قیامت کاعمل خالن اور مالک کو انجام دینا ہے اور اس کاکوئی تعلق مرف والے سے بنیں ہے۔ تام شہات کا واحد جواب بن جاتا ہے۔

مِشْرِکین زمار بھی یہ کہنے تھے کہ بیم دہ اور بویدہ بڑیاں کس طرح ذیرہ ہوں گی۔ ہ کھی پرسوال اٹھاتے تھے کہ مختلف از ادکے جبم کے اجز امخلوط ہو گئے تو انھیں کیے الگ

مري بيراكة تع كواكر قاتل مقتول كوكها كياتو قاتل يا مقتول كوكس وجوايا بزا

ان یں بعض کا تعلق قدرت خداے ہے کہ ان میں سے کسی سوال کا تعلق مُردہ یا قیامت سے نہیں ہے۔
ان یں بعض کا تعلق قدرت خداہ سے ہے اور بعض کا تعلق علم خدا سے ہے اور انسان ان دونوں مقیقت نہیں دہ جا تی کے ان شربات کی کوئی حقیقت نہیں دہ جاتی ہے۔
اس دائر قان کر کر فرم دنیات اور انتازی کی ان علم مطلق کر جوال در کر ان کر

اس لئے قرآن کریم نے صرف خلق اول ۔ انشاء قدیم ۔ اورعلم مطلق کا محالہ ہے کہ بات کو اس کے دیا ہے تاکہ اس میں بنانے کے لئے مردہ زمینوں سے مبرزہ انگانے کا تذکرہ کردیا ہے تاکہ

انسان كواصاس بيدا موجك كرج مُرده زين سے نباتات نكال سكتاہے وہ يوسده ترسے مُرده بى نكال سكتا ہے ۔ اس كے علم و قدرت سے كوئى شے بعید نہیں ہے ۔ وہ علیٰ كل شیئى قد دیں بی ہے اور" بكل شیئ خبیر" بھی ۔

### حيات بعرالموت

قیامت کے سلم میں سے اہم مملاحیات بعدالموت کا ہے کرحیات بعدالموت میں ہوتا قیامت کا امکان بھی قطعی ہے اور یہ حیات ہی ناممکن ہوجائے تو تیامت کا کوئی امکان ہیں رہ جاتا ہو حیات بعدالموت کے بارے میں فلا مفرنے بے شار بحثیں کی ہیں ۔ لیکن خفیقت امریہ ہے کہ یہ ایک فطری نصور ہے جو ہر شخص کے لاشور میں پایاجاتا ہے۔ اگرچدا نسان معلحتوں کی بنا پراس حقیقت سے انکار کر دیتا ہے۔

دنیایں نام پیدا کرنے کے لئے جان دے دینا۔ جنازہ پر پھول چڑھانا۔ مرنے والے کو مختلف اعز از ات سے نواز نااس بات کی علامت ہے کہ شرخص کے ذہن میں مرنے کے بعد ایک زعر گی کا تصوّد پایا جاتا ہے۔ در مذجان دے دینے والا مجاید نہیں دیوار کہاجاتا اور اعز ازات کا دینا ایک کاراحمقاء شار ہوتا۔ بھول چڑھانا کھی اسراف کے علاوہ کچھ مذہوتا۔

دنیای مختلف اقدام کاجائزه کیاجائے قراس سے بھی اندازه ہوتاہے کہ ہرقوم میں اس قسم کا ایک تصور موجود تھا جو کسی مذہب کی عطا نہیں انسان کی قطرت کا دین تھا۔ جزیرہ فیجی میں بہ سال کی عرص انسان کوساز دسامان کے ساتھ دفن کر دیاجا تا تھا کا

زندگی کی توانا نیوں کے ساتھ دومرے عالم یں عیش وعشرت کی زندگی گذار سکے۔ کانگویں رئیں کے ساتھ بارہ لڑکیاں دفن کی جاتی تھیں تا کے مرنے کے بعد بھی کون۔ میں کی ساتھ بارہ لڑکیاں دفن کی جاتی تھیں تا کے مرنے کے بعد بھی کون۔

ذندگی گذار سے۔ مکیکے بیں کابن وغیرہ ساتھ جلتے تھے تاکہ اسس عالم بیں بھی کام آسکیں۔ اور پر سارے طریقے اس امرکی علامت تھے کہ قوموں کے ذہن میں حیات بعدا لموت کا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ان الفاظ اور مفاہیم سے آشنا نہیں تھے لہذا اسے تقیدہ کی شکل میں نہیں کرتے تھے بلکصرف ایک لاشوری اصاس تھاجی سے دائمن کش نہیں ہوسکتے تھے۔
فطری شعور کے علادہ عقلی اعتبار سے بھی حیات بعد الموت کاعقیدہ اصلاح انسانیت کے
لئے بیمد ضروری ہے ورنہ ہرظالم اور قاتل اُخریں خودکشی کر کے ہرطرح کی سزاسے مفوظ ہوجائے گا
اور جرائم کا سلسلہ لا متناہی ہوجائے گا۔

مزیمی اعتبار سے بھی یہ عقیدہ انسان میں ایک نیاجذبہ بیداد کرتاہے کہ اس عقیدہ کو نظانداز کر دیاجائے قوانسان بیران جادیں اسی وقت تک ثبات قدم کامظاہرہ کرے گاجب کر زیدگی محفوظ دہے درمہ زندگی خطرہ میں پڑجائے تو کوئی شخص بھی میدان میں تابت قدم نزدہ کے گاکہ اس طرح جان جلی جائے گی اور کوئی فائدہ مزموگا ۔ لیکن حیات بعدا لموت کے عقیدہ کوشا مل کرلیاجائے تو انسان کو پراطمینان دہتاہے کرزندہ دہ گیا تو بھی فاتح ہے اور مرجائے تب بھی کوئی نقصان نہیں ہوا ہے بلکہ حیات بعدا لموت میں انعامات سے بہرہ ور موجائے گا۔

میدان خذق می عروبن عدد دنے نشکراسلام کو یہی کمتہ یا د دلایا تھا کہ تھادے عقیدہ میں تو خو من د دہرہ تنے ہوتو غازی کہے جاتے میں تو خو من د دہرہ اور فرار کی کوئی گئی ائش نہیں ہے۔ تم زندہ رہتے ہوتو غازی کہے جاتے ہوا در دونوں صور توں میں تھادا انعام محفوظ دہتا ہے اور کسی طرح کا کوئی خمارہ نہیں ہوتا ہے لہٰذا تحقیق میدان میں آنے میں کیا زحمت ہے۔

20

حیات بعدالموت کے مملہ کو طے کرنے کے لئے موت کی حقیقت کا اوراک کرنا بھی بجد طروری ہے کہ اس کے بغیر نہ بہلی زندگی طے ہوسکتی ہے اور نہ دوسری ۔
موت کو ننا کے مطلق کا نام دے دیا جائے تو حیات بعدالموت کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے کہ ننا کے بعد دوسرا وجو دتو ہوسکتا ہے، مُر دہ کو زندگی نہیں دی جاسکتی ہے اور قیامت کا دار قیامت کا دار وسری ذندگی بہب ہے ۔
دارو مدارو وسری ذندگی برہے دوسرے وجو دیر نہیں ہے ۔
لیکن حقیقت امریہ ہے کہ موت فنائے مطلق کا تام نہیں ہے اور نہ بظام زفنائے طلق کا کا کا تفوید کیا جاس لئے کوروج کے با دے ہیں ہم لاکھ بے خرسمی جسم کو اپنی آنکھوں کے کا کہ تعدید میں ہم لاکھ بے خرسمی جسم کو اپنی آنکھوں کے

دیکھ رہے ہیں اور وہ می کا ڈھیر ہو کر خاک ہیں صرور مل گیا ہے ۔ لیکن ننائہیں ہوا ہے اور
یہی وجہے کہ اس کے ابن اکر دیکھا بھی جاسکتا ہے اور ان کا وزن بھی محسوس کیا جاسکتا ہے۔
زندگی اور موت کا دار و عرار ایک ما دی اور غیر ما دی کے ارتباط اور عدم ارتباط ہرہے۔
ارتباط حیات بیدا کر ناہے اور عدم ارتباط حیات کو موت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور دونوں کا
تعلق دو مختلف عوالم سے ہے البذا ارتباط بھی ما دی اور حلول کے تسم کا نہیں ہے کہ کسی غیر ما دی کا مدی میں حلول کر ناہجی ممکن نہیں ہے۔ حلول کے لئے دونوں کا ایک نوعیت کا ہونا صروری ہے۔
ما دی ہیں حلول کر ناہجی ممکن نہیں ہے۔ حلول کے لئے دونوں کا ایک نوعیت کا ہونا صروری ہے۔

ور خلول کا تحقق رنہوسکے گا۔ روح اور جم کا را بطرکشتی اور ناخدا یا با در با کوس اور بلب کا ہے کہ ناخداکشتی کوجیلاتا رہتاہے لیکن اس کی جنس بالکل دومری ہے۔ اور با ور ہا کوس گھرکے بلب کو روشن رکھے رہتا ہے لیکن اس کا مرکز بالکل الگ ہے ۔ روح بھی عالم ارواح اور عالم مجردات کی ایک تخلوق ہے جے مناسب و قدت پرجم ہے جوڑ دیا جا تاہے اور جم میں جیات پریا ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد جب میعادیمتم ہوجاتی ہے تو اس را بط کو توڑ دیا جا تاہے اور موت واقع موجاتی ہے۔ اس کے بعد

قبض روح

کرنے سے تبیرکیا گیلے کے بھی اسے خار دار درخت پر ہلکا کیڑا ڈال کراس کے کھینے ہے تبیرکیا گیلے کے بھی اسے کھول سے خوشبونکل جانا کہا گیلے اور کبھی اس کانام باس کی تبدیلی رکھا گیا ہے کہ انسان ایک لباس اُتار کر دوسرا لباس بہن لیتاہے۔

ظاہرہ کو ان میں سب سے حین تجیر پھول اور خوشبو کی ہے جے ہوئ کے لئے قبض دفح قراد دیا گیاہے ۔ لیکن حقیقت امریہ ہے کہ ایمان و کر دادمسُلہ کو کتنا ہی قابل تحل و برداشت کیوں نہ بنا دیں کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خوشبو مو نگھنے والا کیا جلنے کہ جب بھول سے کھینے کر خوشبو نکالی جاتی ہے تواس پر کیا گر رجاتی ہے اور اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ یہ ترباہر کا سے خوشبو نکالی جاتی ہے تواس پر کیا گر رجاتی ہے اور اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ یہ ترباہر کا سے خواس کیفیت کے تذکرہ سے بھی لذت حاصل کرتا ہے۔

ایان دکرداریمی اس مملکہ کو اس طرح اکسان بنا دیتے ہیں جس طرح ذنان مصر کے لئے مال پوسٹ نے انگلیوں کے کٹ جانے کو اکسان بنا دیا تھا کہ انگلیاں بہر حال کٹ گئیں، خون ہر حال برا کہ موگیا لیکن جال پوسٹ نے قوت بر داخت کو اکنا برطھا دیا کہ اس نے قوت احساس پر حال برا کہ موگیا لیکن جال پوسٹ نے قوت بر داخت کو اکنا برطھا دیا کہ اس نے قوت احساس پر تبدئہ کرلیا اور ذنان محرکو اندازہ بھی مز ہوں کا۔

بعینہ یہی صورت حال ایک مومن کے قبض روح کی ہوتی ہے کہ اس کا ایمان و کرواریا
اس کے سامنے معصوبی کا جال مبادک سلد کو اس توراکسان بنا دیتا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں
ہوتا ہے ورز بات اس قرداکسان نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب حالات برتر ہوجاتے ہیں اور
دست کے بجائے دشمن سامنے آجا تاہے یا کرواد کے بجائے برکر داری کا منابرہ کرنا پڑتا ہے تو
مورت حال اور بھی سنگین ہوجاتی ہے سے جب کوعمل ایک نوعیت کاعمل ہے ۔ جب اکروایات
ما دار ہوا ہے کہ رسول اکرم نے کھا دکے قبض روح کی اوریت کا تذکرہ فرما یا توحفرت علی نے بول

اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے ترمعلوم ہو گا کرمرکار دوعالم نے تین مخصوص تسم کے اداروں کی طرف اشارہ کیاہے جن میں ایک ظلم وجورسے حکومت کرنے واللہے۔دوسرا جھوٹی

حدیث کی جھوٹی گوائی دینے والاہے اور تمسرا بیٹیم پیٹیر کا مال کھانے والا ہے اور یہ تینوں کرداران كے قبض دوح كواس قدر دشوار بنادينے بين جس كا ندازه نہيں كياجا سكتاہے۔

تاريخ اسلام مي توابين كى جاعت كے نماياں افراد ميں نفيل كانام سنرے وف سے مكھنے کے قابل ہے جن کے ثا گردنے وقت وت مورہ کیسین سنے سے انکار کر دیا ۔ اورم نے کے بعد خواب میں آکر بنایا کہ اس بے توفیقی کاسب تین جرائم تھے : حدا چنل خوری اورشراب ، کہ ان جرائم کے مجرین کو وقت آخر تو بر کی توفیق بھی شکل ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

#### قالص روح

قرآنى أيات ين قبض روح كاعل كوكبهى يرورد كارك طوف منسوب كياكيا بي كرده إن كى مت حيات كو إدراكر ك موت ديتا ہے ۔ اور كبھى يركام طالكركا قرار ديا كيا ہے كر طالكروج فين كرك انسان كوموت كى بيندمُلاديت بي اوركبي اس كا ذمردار تنها ايك ملكوت الموت كوت إلياب

كوده يعل انجام دية بي-

ليكن اس اختلاب بيان كا اختلاب حقيقت ياحقيقي اختلات سے كوئى تعلق بنيں ہے۔ بات عرف یہ ہے کرجب کسی کام کی مختلف طیثیتیں ہوتی ہیں تواسے ہر حیثیت کے اعتباد سے کسی ایک عا مل کی طرف منوب کیاجا سکتا ہے۔ ایک ملک کے لشکرنے ایک سردار کی سرکردگی میں حملہ کیااور مدال كوجيت لياتواس مي ملك كابهي بالقرم او رسردار كابهي ا ور نشكر كابهي \_ لهذا جب ملكون كالتذكره وا توملك كوفاع قرار دياجا يحاا ورجب سردارول كى تاريخ مرتب بوكى تؤسردا ركوفاع اغظم كمات سے فوا زاجائے گا اورجب میا ہیوں کی جرائت کی تاریخ ڈہرائی جائے گی آو اتھیں فتوحات کا ذموال

قرار دیاجائے گا اور ان نینوں بیانات بی کسی طرح کا اختلاف سر ہوگا۔

موت کی نوعیت بھی کھوالیسی ہی ہے کہ یہ انسان کے ملک وجود وحیات پر ایک بھر اور ا ہےجس کے بعد حیات کی ساری طاقتیں شل ہوجاتی ہیں اورجم بے جان ہوجاتا ہے۔اس کام کے ا مالك كاننات في ايك فرشة معين كرديا ب اوراس كما تقاس كے اعوان وانصار مين كرف ا اس كے بوجب وہ حكم ديتا ہے توسادے فرضتے سركرم عمل موجاتے ہيں اور انفرادى يا اجماعی

واقع ہوجاتی ہے۔ اور اس موت میں تیمنوں ہتیوں کا دخل ہوتا ہے۔ خدا حکم دینے والا ہوتا ہے۔ مک الموت روح قبق کرنے والے ہوتے ہیں اور ملائکدان کے ساتھ حاضری دینے والے ہوتے ہیں۔ اہذا موقع اور محل کی مناسبت سے اس عمل کو کسی کی طرف بھی منسوب کیا جاسکتا ہے۔!

#### وحشنابوت

موت کی جو تفسیرا و د تعیری کی جائے ۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس سے وحشت کا اصا<sup>ال</sup> ساری دنیا میں پایا جا تا ہے۔ قبرستانوں اور آ دائش دزیبائش اسی وحشت موت کا اعلان ہے۔ آب بقا کی تلاش اسی وحشت موت کا تیج ہے۔ موت کو "بنج اجل "۔" جلا د "۔ ہے دیم" وغیر جیسے القاب سے یا دکر نا اسی وحشت کی نشا ندمی کرتا ہے ورمذیہ چیز وحشت ناک مزموتی تو ایسے برترین القاب اور خطابات سے اسے نہ نواز اجاتا۔

بعن صفرات کا کہناہے کہ وحشت موت کا سب موت کی غلط تفسیرے۔ لوگ ہوت کو زندگی کی انتہا کھے لیتے ہیں اس کے گھرا جائے ہیں۔ اسے دوسری ولا دن قرار دے دیا جائے اسی طرح کی وحشت رز رہ جائے گئے۔ حالا تکہ یہ بات بھی بظا ہر سیجے بہیں ہے۔ موت کہ دوسری مالانگ یہ بات بھی بظا ہر سیجے بہیں ہے۔ بہی بیالین مالانٹ کا نام بھی دے دیا جائے تو یہ بیدائش بہلی پیدائش سے بہرحال مختلف ہے بہی بیالین معمد میں است کا نام بھی دے دیا جائے تو یہ بیدائش بھی بیدائش سے بہرحال مختلف ہے بہی بیالین معمد میں است کا نام بھی دور موت کا تصور وحشت ناک ہوگا۔

وحشت وت كيعن اسباب بظاهريه بي:

معقیقت موت سے نا واقفیت انسان موت کو فنا اور زندگی کے فاقہ کا نام دے کر گھرا جاتا ہے۔ حالانکر خقیقت انسان کی کا نظہے۔ اس کا وقت معین مزہوتا قرمومن کی دوح قراب کی جبجویں برن کا ساتھ انسان اور کا فرکی دوح عذاب کی پریشانی میں دہنے کے لئے تبار مزموتی ۔ یہ قوموت کا انسان وقت ہے جودونوں کی دوحوں کو دوکے ہوئے ہے ۔ اور اسی سے برزندگی

• - دنیاسے دلیسی

کھلی ہوئی بات ہے کدانسان جب کسی چیزسے ضرورت سے زیادہ دل لگا اپتاہے قراس کی جُدانی سے بہر حال دحشت ہوتی ہے۔ موت سے دحشت الفیں افراد کی ہوتی ہے جنموں نے دنیا میں اس قدرسامان جمع کرلیا ہے کہ اب اس کی جُدانی کا تصور کھی نا قابل بردا ہوگیاہے درمذا گرخانہ بروشوں جسی زندگی ہوتی اور خروریات زندگی پراکتفا کرلی ہوتی آجب جا ہتا سامان سفرلے کر دخصت ہوجا تا اورکسی طرح کی دھنت مذہوتی۔

•- آخرت کی بربادی

انسان نے دنیا کی آبادی کواس قدراہمیت سے دیہے کہ آخرت کا تصور ہی خستم موكبا باور بروز بردز بربادى بونا جلاجاريا ب اورظامرسى بات كرجوانسان أباديون يا رہے کا عادی ہوجاتا ہے وہ خوابرس جانا ہرگز گواد انہیں کرتا ہے اور اسے خوار کے نام ہے

وحثت ہونے لکنی ہے۔

دنیاہے دانستگی اور دلچین کے بارے میں یہ نکتہ بھی قابل غورہے کراس کی بھی دوس ہیں۔ بعض افراداس کے ساز درامان اور راحت وارام سے استفادہ کرنے کے لئے اس ول لگاتے ہی اور اس کی آغوش میں آرام کی نیندسونا چاہتے ہیں اور بعض افراد کا منشادیے ہوتا ہے کہ کچے دنوں اور بیاں رہنے کا موقع مل جائے اور کچے سامان اور فراہم بوجائے تاکہ اسے

میں داہ فیریں فرف کیا جا ہے۔

ظاہرے کریدواب کی بہلی تسمیں شامل ہے تو یقیناً قابل مذمت ہے کہ یہ دنیافتیا دل لگانے کے قابل نہیں ہے اور اس کا آخری انجام فنا اور بربادی کے علاوہ کھے نہیں ہے ليكن اكراس كي يحيي عمل خير كاجذبه كار فرما بداورانسان اس فرصت سے فائدہ اٹھا كرافنت تیاری کرنا چا ہتاہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ بساا و قات قابل تعربین ہے کرانسان مُلل غلطيوں كى تلانى كرنا چاہتا ہے يانى زند كى كى تيارى كرنا چاہتا ہے اور پر جذبہ يقيناً قابل قلب ادلیا و خدانے طول حیات کی دعا اسی مفہوم میں استعمال کی ہے اور برام ریقینیا قابل ا

#### ولاكل حيات بعدالموت

حیات بودالموت کا تصود اگرچدا کی فطری امرہے اور اس کا انکار کوئی باشعودانسان ہیں کر سکتاہے \_ بیکن پھر بھی فطری مرائل اگر فلسفہ کی دنیا میں داخل ہوجاتے ہیں توان میں ہزار طرح کے شہات بدا کر دئے جاتے ہیں۔

اس خطرہ کے پیش نظرذیل میں چند دلائل کی طون اشارہ کیا جارہا ہے۔

#### فطرت

کانات کانظام ایک نہایت درجہ حکیما را ورعا دلار نظام ہے کہ اس کا ایک ذرہ جھی اپنی مقررہ جگہ سے مرط جائے تو نظام عالم درہم و برہم ہوجائے۔ آفتاب زین سے ذرہ برابر قریب موجائے تو زین گئے نظام عالم درہم و برہم ہوجائے۔ آفتاب زین سے ذرہ برابر قریب ہوجائے تو زین گئے اور ذرہ برابر دور تر موجائے تو زین انجمادی کیفیت سے دوجا رم ہوجائے۔ یہی حال دیگر کو اکب اور سیارات کا بھی ہے اور ظام رہے کہ جب عسدل دعکمت کے بغیر کا کنات کا نظام نہیں چل سکتا ہے تو عالم شعور وا را دہ میں صلاح اور اصلاح دی کا کام عدل وا نصاف کے بغیر کیونکر چل سکتا ہے۔

دنیایی جن عدالتوں میں انسان کے اعمال کا محاسبہ وتا دہتاہے۔ ان میں ایک کانام موروں ہے جو ہر گرائی پر فور اگو کہ دیتا ہے اور انسان اندرسے ایک طرح کی ہے اطبینانی کا اساس کرنے لگتا ہے لیکن برمحکر کبھی کبھی جذبات اور خواہ شات کی زویں اَ جاتا ہے اور اس کی کا دکردگی مفلوج ہوباتی ہے۔ انسان ذلت کے اس مرحلاتک بہوئے جاتا ہے جہال بہ آجاتی ہے کہ جنت اُ دھارہ اور ملک رُے نقذ ۔ لہٰذا نقد کو اُ دھار پرمقدم اکھنا چاہیے۔
۔ دوسرا محکہ نظری آ ناد کا ہے کہ ہرعمل کے کچھ نظری آ نار ہوتے ہیں جو انسان کو عمل کی اچھائی یا بڑائی کی طون متوجہ کرتے رہنے ہیں۔ کا دخیر پرسکون نفس اور زہر کھانے پرموت دو نوت م کے اعمال کی چنیت کے اظہار کے لئے بہت کا نی ہے ۔ لیکن یہال بھی کل یہ ہے کہ یہ آنا رعام طور سے بہت دیرین ظاہر ہوتے ہیں اور انسان بروقت عربت حاصل بہت کہ یہ آنا ہے۔

، یں رہا ہے۔ \_\_تیسرامحکہ مکا فات عمل کا ہے کہ انسان نے جو کچھے کیا ہے اس کے نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑے گالیکن یہ بات عام طور سے اجتماعی اعمال میں ہوتی ہے اور انفرادی اعمال اس کی ذہ

سے باہررہتے ہیں اور اس طرح اصلاح کاعل محمل نہیں ہوسکتا ہے۔
۔ چوتھا محکہ دنیا دی عدالتوں کا ہے ۔ سیکن وہاں کی صورت حال بیان کرنے سے بھی متعنی ہے۔ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی عدالت میں حاکم کی جہالت عقلت اوربساا و قات ناانصا فی صبح وشام مشاہرہ میں آتی رہتی ہے۔ جس کے بعد برتصور کرنا کران عدالہوں کے در بیدا صلاح عالم کاعمل محمل ہوسکتا ہے ایک بچکار تصور ہے اوربس !

ایسے مالات میں ایک ایسی عدالت کا تصوّد بہر مال خرودی ہے جہاں انسان کوسائے۔
اعمال کے نتائج کر داشت کرنا پڑی اور جہاں کسی طرح کی غفلت بیانا انصافی کا امکان ند ہو۔
ایسی عدالت ذندگی کے خاند کے بعدی قائم ہرسکتی ہے تاکہ پودی ذندگی کا صاب کیا جاسکے اور
ذندگی کے بعد عدالیت کا قیام حیات بعدا لموت کا تقیقنی ہے البنزاحیات بعدا لموت کا تصوّد فطرت
کے تقاضائے کا کہ وانضا ف کا ایک نتیج ہے جس سے انخواف نہیں کیا جاسکتا ہے۔

الباعقل

عقل انسانی اس حقیقت سے انکار نہیں کرسکتی ہے کو اس کا ننات کی ترتیب وظیم الک مقصدیت کی بہترین دلیل ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کا ننا ت کے تمام ذرّات اور اجزا کو بامقصد کے مقدمے کا منات کے جم کے ایک ایک عضو کے مقدم جائے اور اصل کا گنات کو بے مقصد کہر دیا جائے۔ انسان کے جم کے ایک ایک عضو کے مقد

گانتین کی جائے اور اسے بے مقصد تصوّر مذکیا جائے اور پورے وجود انسانی کو بے مقصد قرار اے دیا جائے ۔ اور جب کا کنات کا بے مقصد ہونا ممکن نہیں ہے تو اس کے بدف اور مقصد کی تحقیق بہر حال حزوری ہے ۔

بعن حضرات کا کہنا ہے کہ انسان کی تخلیق کا ہدف اود مقصد موت ہے کہ ایک نسل مرکہ گرخالی لیسے اور دوسری نسل اس کی جگریر آبا و کی جائے۔

لیکن موال یہ پیدا ہوتا ہے کراس طرح ووسری نسل میں کیا اتنیاذیا یا جاتا ہے کہ اسے مقصد قرار دے دیا جائے اور بہلی نسل کو صرف اس کی تمہید بنا دیا جائے۔

بھردوسراسوال بربھی ہے کہ فناکے لئے تخلیق کرنا نود ہی کون ساعا قلار عمل ہے جس مقل ومنطق کی عمادت کو تعمیر کیاجائے کا کنات کا مشاہرہ اس امر کی دلیل ہے کہ بر پوری کا کنات لیل کے راستہ پر حیل مربی ہے۔

انسانیت کاسفرنطفہ سے شروع ہو کرخلق آخر تک بہوئے جاتا ہے۔ دانہ زمین میں اسل جانے سے ذراعت تک کی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ پانی شوریدگی سے آگے بڑھ کرشیری کا منزل تک بہوئے جاتا ہے ۔ نباتات مبز درخت سے بڑھ کر گڑم ازجی کی کیفیت پیدا کر لیتے ہیں ۔ اسان کی تکامل کانام دیا اسلامی تکامل کانام دیا اسلامی تکامل کانام دیا اسلامی تناکہ بھی تکامل کانام دیا اسلامی تناکہ دیا وزکیا فناکہ دینے کے لئے فلن کرنا بھی کوئی عا قلار عمل کہا جاسکتا ہے۔ ہ

## اللحكت

فطرت اورعقل کے اعتباد سے یہ بات طے شرہ ہے کہ یرکا کنات ارخود عالم وجو دیم نہیں اسے بلکداس کا کوئی خالق اور مالک ہے جس نے اسے مزل عدم سے نکال کر عالم وجو دیک پرخیایا اور ہاکت ہے جس نے اسے مزل عدم سے نکال کر عالم وجو دیکی لاطلاق اور پرکا کر کھی علی الاطلاق میں کا کمانت کی حکمت کا محلہ سے کی ہے اور ایسے حالات بی بیسوجیا اسک نے دی ہے اور ایسے حالات بی بیسوجیا اسک ہے کہ حکم اپنے عمل کا ہدف اور مقصد فنا کو قرار دسے دیگا اور اس سادی حکمت صفحت

کعلونا بنانے والا بھی اگر کھلونے کو بنا کر آوڑ دے توصاحب عقل وحکمت نہیں کہاجاتا ہے چ جائیکہ اتنی بڑی کا ننات کی تعلیق کرنے والا۔ اتنے حین نظام شمسی کی تحلیق کرنے والا۔ جاں سارات \_ توابت \_ ستارے \_ کہکشاں \_ اور پھر برعجیب الخلقت انسان پایاجاتا ہے جس کے وجودیں ساراعالم اکرسمایا ہواہے اورجس کے اندر بہاڑوں کی استقامت بھی ہے اور دریاؤں کی روانی بھی \_ آفتاب و ماہتاب کی چک بھی ہے اور ستاروں کی تابان بھی \_ فضاؤں کا تموج بھی ہے اور ہوا وُں کی طغیانی بھی۔ زمبر۔ رکی ٹھنڈک بھی ہے اور اثیر کی ترارت بھی۔ خاک کی کثافت بھی ہے اور آگ کی لطافت بھی۔ یانی کی برودت بھی ہے اور مواکی نظافت جی ساراعالم اكبراسى ايك برم صغيرين سمايا بوا ب اور يمراس فيى زندى كے كتے معائب وا كى بى \_ بچينے كى بكيسى بھى برداشت كى سے اورجوانى كى سركشى بھى - برساب كى بيارى بى ہے اورصحت ومرض کی تبدیلی بھی \_ اجتماعی اعتبار سے بھی کبھی ساج کا ڈکھ تھیلا ہے اور کبھی اتعا باغم \_ كبيى سياست كى مادكهائى ہے اوركبي مصلحت كى مجبورى برداشت كى ہے اور اتنى ماما بواكراس مارے منكام و حيابت كا ماحصل ايك حرف فنا ہے اورنس! انا للترواتا البرراجون ظاہرے کو دیکیم سے اس قسم کے اعمال کی توقع نہیں کی جاسکتی ہے اور ندکو کی صاحب این حین خلوق کو ایک کھلونے کی طرح بناکر تو ڈسکتا ہے۔

ری میں میں میں مہایت تطیعت اندازیں اعلان ہواتھا:" انسانو اکیا تھا داخیال م قرآن مجیدی نہایت تطیعت اندازیں اعلان ہواتھا:" انسانو اکیا تھا داخیال م کر ہم نے تھیں عبث اور میکار پیدا کیا ہے اور تم پلٹ کر ہماری بادگاہ میں آنے والے نہیں ہ

#### فائده عفيدة فيامت

قیامت کے عقلی، اخلاقی، فطری لزدم کو ثابت کرنے کے بعد رہمی کہا جاسکتا ہے گا۔

کوئی شخص ان دلا کل سے مطمئن نہیں ہوتا ہے تو اسے بھی یہ احساس کر ناچا ہے کہ انسان دلا اسے مطمئن نہیں ہوتا ہے جن کا کوئی ماحصل نہیں ہے اور قیامت تو ہم اللہ یہ کے اور قیامت تو ہم اللہ ایک ایسان کا دلی مدماللہ ایک ایسان کا دلی مدماللہ واقعی مقصود ومطلوب زندگانی ہے۔

يرسوينابا لكل غلطب كم اصلاح كى فردرت عوام كوجوتى بادريكام تواصك فربعرانجام دیاجا سکتاہے۔ اس کے لئے الگ سے کسی دوز قیامت کی فرورت نہیں ہے۔ اس لئے کردنیا کے بے شمار کربات نے اس حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دیاہے کر سادے فادات خواص بى كى طوف سے بدا ہوتے ہيں اور النيس فياد كرنے كائم زبھى أتا ہے۔ وہ فيادير ساست ومصلحت كاغلاف برطهما ناتجى جانتة بين اور فساد كى نفسيركو بدلنا بھى جانتے ہيں۔ عوام الناس اسم مزس بے خرجوتے میں بنذا ان کا فساد جزئی مختف محدوداور ص المان بوتا ب جس كا تدارك بهت أسان موتاب ليكن خواص كا فساد العظمة للشربر و بحراكفين كەندادى آماجگاه ہے۔ ستاروں كى جنگ يہى لائتے ہيں۔ فضا دُن كۇمسموم يہى بناتے ہيں۔ معن انسانى كنام يرد اكريمي والمن إسراودا من وامان كى خاطرعالمى جنك يي يعرق ين اليى صورت مي طبقه نواص سے اصلاح كى توقع كرنا ايك دىم دخيال وجنون كے علادہ کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد داخلی وجدان بھی ان کی مصلحت بینی اور سیاست شعاری کا مشکار اماتا ہے اور وہ بھی اپنا واقعی کردار نہیں اوا کریاتا ہے۔ دنیا وی عدالتوں کاسہارالیاجائے ان برہی اکنیں خواص کا قبصہ ہوتا ہے جوعلم وشرکے زورسے سیاہ کوسفیدا ورسفید کو سیاہ الالهرط يقد جانة بي \_ اور كيراكفين د شوت كرسلاب بي بها يا كبى جاسكتا بدان الدى دباؤى ي دراؤى دالاجاسكتاب اورائيس نفسياتى دباؤيس بهى لياجاسكتاب -ایسے مالات میں عقیدہ قیامت کے علاوہ اصلاح عالم کا کوئی راستہیں ہے۔ اور ہی المها كرر آن مجيد في تقريبًا ١٨٠٠ مقامات يرقيامت كاذكركيا اوراس تقريبًا ، نامول ادكامادد كم وبين برراس موره ين اس كاذكر فيركياب \_ جواس امرى تاكيرب الان اس عظيم حقيقت سے بے خرنه بوجلئے اور برحال بن براندا ذسے لسے يادكرتا ہے۔ الميب بات ہے کرماری دنیا کے عقلاء فکر متقبل میں لگے ہوئے ہیں اورسب کی اد ل عبى دنيائ جن كا أخرى الجام فنا كوقراددية بي - توسوال يربيدا بوتاب كركيامارى الاسل مى فناج اورسادى ونياك الماعقل وموش اسى فناك بادے يوسوج رہے السب كى فكر كاكل مقدر بى بى كدير كالنات كس طرح فنا بوسكى بى ـ

ظاہرہے کہ اصلاح سے مراد فنا نہیں ہے تو ہرانسان کا فرض ہے کہ اصلاح کے بارے یں فناسے ہے طے کرغور کرے اور اصلاح کا نتیجہ دنیا کے علاوہ کچھا ور قرار دے تاکی بحنت کا میدان نتیجہ کے میدان سے انگ رہے اور ہرشخض کو بیاحیاس بیدا ہو کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں کہے گاای کا نتیجہ ایک دن برداشت کرنا پڑھے گا۔

#### انسان نمونه فيامت

اللام في حن قيامت كانقشه بيش كياب مالك كانات في السكا ايك فور خودانيا كے وجود كے اندر بھى دكھ دياہے تاكہ كوئى شخص اس امرسے غافل مذہو سكے اور اپنے وجود يونومك والااورافي نفس كى معرفت ركھنے والا بھى اس كے لزوم سے انكار ركرسكے ۔ قیامت کے مناظر ومشاہر کے دواہم ادکان ہیں: ا۔ انسان کے جلداعال کے بارے بن میح فیصلہ کردیا جائے۔ ٧- جن شخص كے بيسے اعمال بين اسى كے مطابق اسے جزايا سزا دے دى جائے۔ الككائنات في انسان كے خيراور صيريس بدونوں بائيس د كا دى بير - اس كے احدود قوت فیصلہ بھی رکھ دی ہے جواعال کے بارے بی خروشر کا فیصلہ کرتی ہے اور اس کا فیصلہ بی فیا ہوتاہے جاں مقدمہ کی کوئی تاریخ بہیں میں کی جاتی ہے اور در کسی دکیل کی عزورت ہوتی ہے ایک فطرت ہے جو بیک وقت خا ہر بھی ہے اور حاکم بھی۔ اور حاکم بھی ایساجس کی عدالت مذكسى طرح كى مفارش جل سكتى ہے اور نه كوئى رشوت \_ دو توك فيصله مؤتا ہے اور فوراً مجىدے دى جاتى ہے كرانسان نيك كام كرتاہے تواندر سے ایک فرحت محسوس كرتاہے ال براكام انجام ديتاب قوتا ديرايك ذبهى كشكش اور قلبى اضطراب كاشكار ربتاب -یرادر بات ہے کہ اس بنور کے بعد بھی اصلی دوز فیصلہ کی ضرورت ہے۔ اس ا ما ول مي نشانات معين كئ جاتے بي تفصيلات كا ذكرنبيں بوتاہے تفصيلات عارت کے بعدہی منظرعام پرآنے ہیں۔ قيامت كى صورت حال بھى ايسى ہى ہے كداس غدالت عظمیٰ بين وہ حقالت

آجائیں کے جوضمیر کی عدالت میں سلمنے بنیں آسکے بین ضمیر کی عدالت میں فیصلہ کرنے کی طاقت مزود ہے لیکن کبھی کبھی اس کے فیصلوں پراوہام وخیالات کا قبصہ بوجا تاہے اور انسان میح فیصلہ مک نہیں بیورخ مکتاہے۔

شال کے طور پر اگر معاشرہ نے انسان کو شراب نہ نا اور سرقہ کاعادی بنا دیا ہے توضیر المت کرنا بھی چوڈ دیتا ہے یا جہالت کی بنا پر اگرانسان ان کی بُر ا کی سے اُشنا ہی نہیں ہے توضیر فیصلہ بھی نہیں کرتا ہے۔ اس لئے کو ضمیر کا فیصلہ عرف فطری میں وقتے تک محدود ہے۔ وہ اُس کے اُسکسی میران میں فیصلہ کرنے کی صلاح ت نہیں دکھتا ہے۔ پھر اس کی سزا بھی اس قدر زہنی میں اُسکسی میران میں فیصلہ کرنے کی صلاح ت نہیں دکھتا ہے۔ پھر اس کی سزا بھی اس قدر زہنی میں قراموش کر دیتا ہے اور پھر دوبارہ جُرم کرنے کے لئے تیاد اور بھر دوبارہ جُرم کرنے کے لئے تیاد اور ماتا ہے۔

عالمی دقع گاموں ہیں جب پہلے پہل برہند دقع کا ملسائہ شروع ہوا تو بعض اخبادی نا کندو کے دواص نے نہایت کے دواص سے موال کیا کہ اُخرتم نے بھر ہے جمع میں برہمند دقعی کی بمت کس طرح کی تو اس نے نہایت کا بے شری سے جواب دیا کہ بھے بہلے لموسخت شرمندگی کا سامنا کر نابی الیکن اس کے بعداص اس کے اور کھے کو ن دیکھ دہا ہے اور کو ن نہیں دیکھ دہا ہے ۔ یہی حال ایک طوالف کی زندگی کا اس کے احدامالات اور خود بیات سے صلح میں ہے کہ ضمیر پہلے دن حرور مندمت کر تاہے لیکن اس کے بعد حالات اور خود بیات سے صلح السا ہے اور ابنی طامت کو حالات اور معاشیات کے مقابلہ میں نظرا ندا ذکر دیتا ہے ۔ السے حالات میں ایک ایسی عدالت کی بہر حال حرورت سے جہاں ہر طرح کے فطری اور الی ایک الی جوائم کا فیصلہ ہوا ورفیصلہ پر کوئی غلط تصوّر بیا مہمل نظریہ غالب مذاکہ اور مرز انجی ایسی ہو الی الی جوائم کی بمت مذکر سکے اور دیر عدالت قیامت کے علاوہ کوئی دوسری عدالت میں ہوگئی ہے ۔

الاهموروم

 ا درجم دونوں سے ہے اور بعض کا تعلق حرف دوح سے ہے۔ جم وروح دونوں سے صادر ہونے دالے اعمال کا محاب روز قیامت کیا جائے گا اور اس کی سزایا جزا اس وقت سامنے آئے گی کیا خالص دوح کے افکار بینی عقائد کے محاسبہ کی کوئی مفصوص منزل نہیں ہے لہٰذا اس کے لئے عالم برزخ دکھا گیا ہے جہاں قبر ہی میں عقائد کا حساب ہوجا تا ہے اور اسی اعتباد سے قبر حِزّت کا ایک باغ یا جہنم کا ایک گرطھا بن جاتی ہے۔

بعض روایات میں قریس بعض اعمال کی مزاکا بھی تذکرہ پایا جاتا ہے۔لیکن اس کا بیشتر صدروح ہی مے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کے نکری اعمال بھی جسم کی مرد کے بغیر انجام نہیں پاتے ہیں۔ لہذا روح بروارد ہونے والے عذاب کا احساس بھی جسم تک منتقل

ہونا بہر حال خروری ہے۔

مثال کے طور پرانسان جس دفت خواب دیکھتاہے۔ اُس دفت بیمل مرف دوق انجام دینی ہے لیکن اس کے با وجو دلعض اوقات اس کا اقرانسان کے جم پریمی نمو دارموجاتا ہے۔ یہی حال عالم برزخ کا ہے کہ اصل سزا روح کے لئے ہے لیکن جم بھی فشار قبرسے مفوظ نہیں دہتا ہے۔ اور اسے بھی دوح کی تکلیف کے احماس میں کسی حد تک شریک کر لیاجا تاہے۔

برزخ کے زمان کی اجالی تعیین قریبی ہے کہ اس کا سلسلہ قرمے شروع موجا تا ہے اور پھر میدان حشر پرتمام ہوتا ہے ۔ لیکن احماس کے اعتبار سے یہ ایک لمحربی موسکتا ہے اور ایک کروڈ سال بھی ۔ جس طرح کرع بی کی شل ہے کہ: "سِنْتَ الْفِسْوَاتِ سَنَدَةٌ وَسُنَدَةٌ الْفِصِدَ الْ سِنَدَةٌ " رفراق کی ایک بیند بھی ایک سال کے برا بر موتی ہے اور وصال کا ایک سال بھی ایک کی جسکنے کے برا بر موتا ہے۔

انسان کی برزندگی راحت کی ہے تو لمحوں بیں گذرجاتی ہے اور تکلیف وعذاب کی ہے

تواس کا حاس صدیوں کے برار موجاتا ہے۔

۔ روایات بیں اس مزل پر دوطرح کے مردگاروں کا ذکر ملتاہے۔ بعض روایات ا وارد مواہے کہ ناز و روزہ مجم موکرانان کی تکین قلب کے لئے آجاتے ہیں اوران میں کو گا موتی ہے توصراسے پورا کردیتا ہے۔ اوربیض روایات میں ہے کہ اکر معصومین تشریف لاتے ہیں جیبا کہ امام روناً نے فرایا
تفاکہ میں شب اول قرائے فراکر کی فریارت کرتا ہوں اور اس کی قریس ماصری دیتا ہوں ۔
اس منزل پر اعمال کی سزا ایک تشیلی دنیاہے جس سے اعمال اور سزا کی مناسبت کا میح
اندازہ کیا جا سکتا ہے ۔ مثال کے طور پر ایک عالم کے پاؤں میں بچھو لیے مہوئے دیکھے گئے کہ ان
کی عادت ہرایک پر طنز کرنے کی تھی ۔ سور بن معا ذکے فضار قری خردی گئی کہ وہ اپنی زوج سے
سختی کا برتا و کرتے تھے اور جس طرح ان کے گھروہ عورت بے بس تھی اسی طرح قریس سعد کا
کوئی اختیار نہیں ہے ۔

جزا وسزاى دنيايس انسان كودوطرح كم محاميه سے گذرنا براے كا- ايك محامية

#### سوال وجواب

یں ہوگاجی کا تعلق دوھانی اعمال یعنی عقائد سے ہوگا کر تیرا فدا کو نہے ۔ تیرادین کیا ہے۔
تیرا قبلہ اور تیری کتاب کیا ہے ۔ تیرا نی اور تیرا امام کو ن ہے ۔ جس پر عالم برزخ کی را تعلیمت کا فیصلہ ہوگا اور افسان جنت کے باغ یا جہم کے گڑھے میں دہے گا۔
اور دومرا محابہ میدان جنر میں ہوگا۔ جباں سب سے پہلاسوال نماز کے بادے میں ہوگا اور مسب سے آخری محاسبہ تی کا ہوگا۔ جس کے بائے میں قرآن مجدر فی بحی بیان کیا ہے کہ اعمال کے محاسبہ کے بیدا فسان کو اس لئے روکا جائے گا کہ قرآن مجدر فی بیان کیا ہے کہ اعمال کے محاسبہ کے بیدا فسان کو اس لئے روکا جائے گا کہ ایسی کے بادے میں ایسی محاول باقی ہے ۔ اور یہ بھی وضاحت کو دی ہے کہ یہ موال نفرت کے بادے میں ہوگاجی کی تعقیمیں امام صادی نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ہم المبسیت کی مجت ہے ورمز ہوائی کے اس سے مراد ہم المبسیت کی مجت ہے ورمز ہوائی کے اس سے مراد ہم المبسیت کی محت ہے ورمز ہوائی کے اس سے مراد ہم المبسیت کی محت ہے ورمز ہوائی کے اس سے مراد ہم المبسیت کی محت ہے ورمز ہوائی کو اس سے مراد ہم المبسیت کی مرائی کہ مرب کے اعتبار سے بات کریم کی متان کے فعلا فت ہے کہ غور ت کے اعتبار سے بیا اپنے ہی درائی کہ کہ موال کی مرب کے اعتبار سے با اپنے ہی درائی کہ میں المبلی کہ اس سے جس پر نمتوں کا اتبام ہوگی کہے اور وین الہی محبت المبلیت ایک ایسی عظیم نعبت ہے جس پر نمتوں کا اتبام ہوگی کہے اور وین الہی

• تیات کے دن عوی موالات کا اندازیہ موگا: عمر کو کہاں تربی کیاہے ہے۔ شاب کو کہاں برباد کیاہے ہے۔ ال کہاں سے لیاہے اور کہاں صرف کیاہے ہے۔ المبیت پینجر سے مجت کی ہے یانہیں ہے۔ اس محاسراعال میں سادے واجبات اور محربات کا محاسر شامل موجا تا ہے اور انسان کے گناہ تین مصول پرتقیم موجاتے ہیں۔

ایک کو ذب موجود کہ اجاتا ہے جس کی سزا مل جگی ہے۔ دو سرا د نب مرجوہے جس کی توب کے تبول ہونے کی اور کے تبول ہونے کی امید ہے اور تمیسرا ذب بخیر مخفورہے جس کا تعلق حتی العبا دسے ہے کہ اسے پروردگادی اس وقت تک نہیں بخش سکتا ہے جب تک صاحب معاملہ معا حن ذکر ہے ور در اس طرح بیمل تودیعی کمزود کے حق میں ایک طرح کا ظلم ہوجائے گا۔

ورحق العباد كے سلسله بيں ايك موال به طرور بديدا مو تاہے كه اس كا محا نبركس طرح بوگاجكہ ظلم كرنے والانيكيوں سے عادى ہے تومنظلوم كوكہا ل سے اس كاحق دلوا يا جائے گا۔

اس سلدین ام سجاد کا ارشاد ہے کوئ العباد کا فرکے ذمہ ہے قومظلوم کے گناہ اس کی طوت موڈ نے جائیں گے اور وہ ظلم کے برلے اُس کے گناہوں کی سزابر داشت کرے گا دریری مسلمان کے ذریہ ہے تو اس کی نیکیاں مظلوم کے جوالے کر دی جائیں گی اور اگر نیکیوں سے خالی ہوگا تو اسے مظلوم کے ذاتی گناہوں کی سزابر داشت کرنا پڑے گی۔

پروردگارتن العباد کے مرکز میں کوئی خداخلت بنیں کرتا ہے اور اس کا کام مون فریقین
کے درمیان الفعا من کر دینا ہے۔ لیکن کمی بندہ مومن کے پاس بہترین نیک اعمال ہیں اوراس
کاطرف مقابل صرف کمی حتی العباد کی بنا پر اسے جہنم میں دیکھنا چا ہتا ہے تو پرورد کا داس بندہ کو اس کے مظلوم کے ماسے جنت کی نعمین رکھ کر برسود اکرائے کہ اکس بندہ مومن کو معاف کر دو گے تو تھیں اس معاف کر دینے کا افعام جنت کی تمکل میں دیویا جائے ہا۔
اوریرانعام ایسا ہے جس سے کوئی صاحب عقل و ہوش انکار نہیں کر مکتا ہے۔

• - انسان کے نامرُ اعمال کے بلئے میں بھی ایک اختمال بہے کہ اس سے مرادہ انسا فرشتوں کا دفر ہو ۔ اور دوسرا احتمال بہے کہ جم پراعمال کے نقوش نمایاں ہوجائیں ادر تیسرا احتمال بہے کہ اعمال خودمجم موکر سامنے آجائیں اور انسان کے سامنے بیش کرنے جائیں بهرطال مرطدانتها لي سخت ہے اور دب كريم بى بربنده كومن كے حال پر دم فرمائے۔!

مراط وميزان

مشہور ومعروف بات ہے کرمیران حشریں پہلے انسان کے اعمال تو لے جائیں گے۔
اس کے بعداسے اس داستہ سے گذاد اجائے گا جسے مراط کہا جاتا ہے۔ مراط ایک پل ہے جسے
جہنم کے اور تعمیر کیا گیا ہے اور ہرانسان کو اس مراط سے گذر نا ہوگا۔ ایمان و کر داریں استحکام
ہے توانسان برق کے مانند گذرجائے گا اور ایمان و کر داریں نقص ہے تو اس مقام پرجہنم یں
گرجائے گا اور اگے جانے کی فرمت ہی نہیں آئے گی۔

اعال کے تو لنے کے لئے ایک ترازہ درکارہے جے عرف عام میں بیزان کہاجاتاہے۔
لیکن حقیقت امریہ ہے کہ ہروزن کے لئے میزان کا انداز الگ الگ ہوتاہے۔ بھاری سامان النا ہوتا ہے تو اس کی میزان الگ ہوتا ہے۔ گھروں ہیں پائیسے آنے والے پانی سااور بجلی کے تا دوں پر دوڑنے والی بجلی۔ ادریائی کے اندرسے گذر نے والی کیس کا میزانیرالگ ہوتا ہے۔

میزان وہ اکہ ہے جس کے ذریعہ چرزی قدروقیمت کو تول بیاجا تاہے ا دراس کی بنیادی اسے کرخود اس میں کوئی نفق مز ہو۔ درمز میزان میں نقص بیدا ہوجائے توسا داحساب

ارت بوكر ده جائكا-

اعال کو تو الے کے لئے کلای یا لوہے کی ترا ذوکا کوئی کام نہیں ہے اور مذوکو کی مادی اللہ کے والی چیزہے کراسے عام ترا فو پر تولا جائے ۔ اعال کے وذن کرنے کا بہترین راستہ یہ کا کی صاحب کردار مطے کر لیا جائے جس کا کردار معصوم اور میزان بننے کے قابل ہوا ور میچراس کے اللہ کی صاحب کردار مطے کر لیا جائے جس کا کردار معصوم اور میزان بننے کے قابل ہوا در میچراس کے اللہ تا کا افراد کے اعال کواسی معیار پر پر کھولیا جائے اور ان کی ایک صربت کو تقلین کی عبادت سے بھادی اللہ کو معیار کا درج دے دیا ہے اور ان کی ایک صربت کو تقلین کی عبادت سے بھادی اللہ کے میار کا درج دے دیا ہے اور ان کی ایک صربت کو تقلین کی عبادت سے بھادی کا اور اس کے لیور تمام افراد کے اعمال کا حماب اسی معیار پر کیا جائے گا اور اسی کی ا

144 مطابقت بانخالفت يرضح بإغلط موفى كافيصاركيا جائے كا۔ • \_ حاب کے اعتبار سے انسان کی چارفسیں ہوں گی: بعض لوك بلاحساب جنت مين واخل مول كيد يرمكل ايان اوركرداروالا افراد مولك بعن لوك بلاحساب جہتم ميں داخل كردئے جائيں كے۔ ير بركردا دا ود كافرا فراوروں كے۔ بعض لوگ جنت کے حقد ارموں کے لیکن حاب کے بعد \_ یعقیدہ کے پخت اور اعمال كيكر ورافرادمون كي. بعض جہنم میں جائیں کے لیکن اعمال کے حساب کے بعد۔ ان کے بدترین اعمال زیادہ موں کے اور انھیں شفاعت کے ذربیہ جہنم سے بچایا جا سکتاہے۔ •- حما بات كاايك سلىلديه بعي في كرانسان كے عقيده بين كفروشرك بيدا موكيا في آ سارے اعمال خود بخودختم موجائیں کے اور کھراعمال کے حماب کی حرورت مزمو کی اور ای طرح معنی نیکیاں رُا مُوں کوختم کردیتی ہیں جن کے بیدانیان انعام کامتحق ہوجا تاہے۔مثال کےطوریہ سركار دوعالم سے إوجيا كياكر جس شحف في جابليت بين بيٹيوں كو زنده دفن كياہے اس كاكفاره كيا بوكا بوس فرمايا اسلام كے بعد ماں يا خالہ كے ساتھ بہترين برتا وُكرے تو يرور د كاريُرانے گناه كوختم كرسكتاب -• حاب كے بعد مراطب كذاب كے لئے مات مزلوں كه طرنا بوكا اور برمنزل يرمختلف موقف موں کے جن کا فاصلہ ا ہزاد فرسے تک ہوسکتا ہے۔ بهلى منزل يرقرابت دارول كے حقوق \_ ا مانت ا ورمجتت المبيث كاسوال بوكا ـ دوسرى مزل ير ناز كاحاب كياجات كا-

پہلی منزل پر قرابت داروں کے حقوق۔ امانت اور مجتب المبیت کا سوال ہوگا۔ دوسری منزل پر نماذ کا صاب کیا جائے گا۔ تیسری منزل پرخس و ڈکواۃ کا صاب دینا ہوگا اور بر ترین انسان دہ ہو گاجس سے سفادش کرنے والے ہی اپنے حق خمس کا مطالبہ کرلیں۔ (امام صادق) پچوتھی منزل پر دوزہ کا صاب ہو گا۔

> پایخوی منزل بر حج کے بارے میں دریا فت کیا جائے گا۔ چھٹی منزل برطہادت لعنی وضو، غسل اور تیم کا صاب کیا جائے گا۔

اورما تویں منزل پرمظالم کاحماب کیا جائے گاجن ہیں بچوں کو ناحق مار پہیٹے کہ نا۔ زوجہ کو اذیت دینا اور امانتوں کو بروقت واپس رز کرنا جیسے مظالم شامل ہیں اور ان کاحماب دیے بخیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ امیرالمومنین نے بالسکل صحیح فرما یا ہے کہ حقیقت صراط مستقیم ہیں ہوں۔ میراحماب دئے بینے کو کی مجنت میں قدم نہیں دکھ سکتا ہے۔

جنت وجهنم

جنت وجہنم ان مقامات کا نام ہے جہاں نیک د بدان اول کو بطورا نعام یا بطورعقاب مگر دی جائے گی اوران کے راحت والم میں اس قدر خالصیت یا ئی جائے گی کہ جنت کے آرام مرکسی طرح کی تکلیف شامل مذہو گی اور جہنم کی تکلیف میں کسی طرح کے آرام کا تصور مذہوگا۔ جنت وجہنم کے بادے میں چنوطرح کی بحثیں یائی جاتی ہیں :

۱- دجود جنت و نار بعض علما د کاخیال ہے کہ نی الحال جنت وجہنم کا کوئی وجود نہیں ہے اور زان کا کوئی مصرف ہے۔ پرور دگار کوئی چیز بریکار نہیں پیدا کر ناہے جب نزاوج زا کا وقت اُکے گاتو بطور "کٹ فیکون" دونوں کو ایجاد کر دیا جائے گا اور ہر جگہ کو اس کے محقق کے جوالے کے ماما ایس

لیکن یرتفور آیات قرآنید سے مریجی اختلات رکھتاہے کہ دہاں جنت وجہتم کے مہیا ہے نے
افکر کیا گیاہے اور محراج کے ذیل میں سرکار دوعالم کے شاہرہ کی طرف بھی استارہ کیا گیاہے:
"عند هاجنة الماوی"۔

۲۔ جگہ۔ دومراموال یہ ہے کہ اگر جنت وجہنم کا کوئی وجو دہے تو ان کی جگہ کہاں ہے ؟

اگر ایک جنت کی وسعت کو آسمان وزین کے برا بر قرار دبا گیا ہے۔ لیکن اس کا جواب بھی

ال ہے کہ دومرے عالم کے ممائل کا اس عالم پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اور مذکوئی شخص

ال ہے کہ دومرے عالم کے ممائل کا اس عالم پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اور مذکوئی شخص

ال ہے کہ دومرے عالم کے ممائل کا اس عالم پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔

٣- فلود \_ تيسامئله يه به كرجنت وجهنم من جن فلودا وربه ينگى كا ذكر ب اس سراد الم ب كرانسان كے اعال مين بميشكى نبين يائى جاتى ب اور جزايا سزااعال سے زيادہ نبين

موسكتى ہے۔

اس السلدين تين باتين كيي كي بي -

بعض علماء کاخیال ہے کہ خلود سے مراد طویل مرت ہے۔ بہیشگی نہیں ہے اور جمکسی شے کی مدت طویل موجاتی ہے تو اسے بہیشگی ہی سے تعبیر کیاجاتا ہے۔

بعن صفرات کا کہنا یہ ہے کہ جزاد سزا اور اعمال کی مطابقت وقت کے اعتبار سے ہم بوق ہے باکہ کی مطابقت وقت کے اعتبار سے ہم وق ہے ورز قتل ایک لمحریں واقع ہوتا ہے اور وت الل کا میشر ہمیشر کے لئے قرمتان کے جوالے کر دیا جاتا ہے۔

تیسری تنم کاخیال ہے کرمزایا جن اعمل کا نیتج ہے اور نیتج عمل سے مختلف ہوسکتاہے جس طح کرتخ ریزی کمحوں میں کی جاتی ہے اور درخت مرتوں باتی رہتاہے۔ انسانی عمل کتنا ہی مختفر کیوں ما مواس کا نیتج ابدی اور دائمی ہوسکتا ہے۔

امام جعفرصاد ق نے اس مسلد کو نیت سے مربہ طفر مایا ہے کہ برکا دانسان کا وقت علی محدود نفالیکن نیت علی غرمحدود دفقی البنزا سنرا کو دائمی مونا چلہ ہے اوراس کے وقتی ہونے کا کوئی موال مہیں ہے۔ دیکن اس سلسلہ میں یرمسلہ قابل غورہ کر اسلام نے عمل پرسٹراد کھی ہے نیت پرسٹرا نہیں رکھی ہے۔ تو بہکس طرح ممکن ہے کہ صرف نیت کی بنا پرسٹرا کو دائمی اورا بدی بنا دیا جائے میکن اس کا جواب بھی واضح ہے کرنیت سے مرا دھرف نیت بنیں ہے بلکہ نیت سے مراد وہ خوات انسان مے جس کے بورکسی نیک علی کے ادادہ کا بھی تفقور نہیں پایا جاتا ہے یا دو مسرے الفاظ میں ایوں کہا جائے کہ اُرائی کی دائمی نیت اس بات کی علامت ہے کہ انسان اسلام وا بھان سے عادی ہو چکاہ اور اس میں کفر کے علاوہ کی تہنیں پایا جاتا ہے اور کفر کی سٹرا ہمرطال دائمی ہوگی۔ اور اس میں کفر کے علاوہ کی تہنیں پایا جاتا ہے اور کفر کی سٹرا ہمرطال دائمی ہوگی۔

كيفيت جنت ونار

بنت کے بارے پس جن نعمتوں کا ذکر کیا گیاہے، ان کی تفصیل درج ذیل ہے : ا۔ دائی سایرا در کھانا۔" اکلیعا دائٹھ وظلّھا " ۲۔ نہریں۔" فیبھا انجار من ماء غیر آسن وانھا رمن لبن لے میتغیرطیم

وانهارمن حمرلذة للشاربين "

سر قريب ترين ميوك -"وذللت قطوفها تذليلاً " س - شراب -"يسقون من رحيم مختوم ختامه مسك" -۵ - بهترين غذا" فيها ما تشتهيه الانفس و تلذ الاعين "

٧- برادرى- ونزعنا مافى صدوره مدن غلّ اخوانا ـ"

2- ملامتى - " لهعردارالسلام عند رجمم"

٨-١ الم - "دعويله ع فيها سبخنك اللهم و تحيتهم فيها سلام "

و-اس كري فلاف جنم -"وقودها الناس والحجارة" " نارالله الموقدة التى تطلع على الافت دة" " زفيروشهيق "" عليها ملتكة غلاظ شداد"

منظرفيامت

تامت كى بارى سى چار طرح كے نظريات يا ئے جاتے ہيں : روحان ، جتمان ، جتم مثال ، جمان ورد وحان حقيقى ـ

رومانی ،جتمانی ،جتم مثالی ،جهانی و رومانی حقیقی ۔

معادردهانی کی دلیل برے کرانانی زندگی برجم ایک ظرف سے زیادہ کوئی چئیت بہیں رکھتا

جس طرح انسان کے بچر کے لئے وجم ادریا مرغ کے بچے کے لئے انڈا۔ بچرجب تک لیفظون

کا اندر دہتا ہے اس کے ہر سرد دگر م سے مثاقر ہوتا دہتا ہے لیکن ظرف سے انگ ہوجائے

کے بعد سادے معاملات کی وہ دادی بچر پر ہے ظرف سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔ قیامت بی اس کی معاملہ ہے لہذا اس جدید عالم بی جسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے ۔

معاد جمانی کی دلیل یہ ہے کہ دون کوئی شے نہیں ہے ۔ وہ جم کے اندر حلول کے ہوئے تھی۔

معاد جمانی کی دلیل یہ ہے کہ دون کوئی شے نہیں ہے ۔ وہ جم کے اندر حلول کے ہوئے تھی۔

جب موت واقع ہوئی تو باہر نکل گئے۔ اب دوبارہ اسی جم کے منتظر اجزا کو جمع کرنے کا کام

باتی دہ گیا ہے اور اس کے علادہ قیامت کوئی اور شے نہیں ہے ۔

ہم شالی کا فلسفہ یہے کہ دون نے ترتی کہ کے دہ مرتبہ حاصل کر لیا ہے کہ یوجم مادی اس کے منالی نہیں رہ گیا ہے لہٰذا اس نے اسے چھوٹر کر ایک مثالی جم اختیار کر لیا ہے اور اب

دوباره ای کے ساتھ زندگی گذارنی ہے اور جزا وسزا کے طالات کاسا منا کرناہے۔
۔ جہانی دروحانی حقیقی کامفہوم بیہے کہ جس طرح انسان پہلی مرتبہ اس دنیا یں آیا تھا ادراس نے
اعال انجام دیے تقے اسی طرح دوبارہ زندہ کیاجائے گا ادر جزایا سزا کاسامنا کرے گا۔ اس
کے علادہ تمام ہاتیں فلسفیار موشکا فیاں ہیں۔ قرآن مجید کے صاحب اور سادہ عقیدہ سے اس کے
کی تعلق نہیں ہے۔ اس نے بار بار قیامت کی تفہیم کے لئے ذراعت کا حوالہ دیا ہے جس کا
کھکا ہوا مفہوم یہ ہے کہ دار زمین میں جاکہ کیسا ہی تباہ و بربا د ہوجائے دوبارہ باہرائے گا قد
دانہ ہی ہوگا اور اسی فرع کا ہوگا۔ مثالی یا برزخی نہیں ہوگا۔

اور میں مسلمنگرین کے بیش نظر بھی تھا کہ ان کی سمجھ میں اسی ذیدگی کی دوبارہ واپسی ممکن نہیں تھی۔ درمذ روح کی واپسی یا جسم مثالی وغیرہ تو ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ ان کا اس قدر شخص سے انکار کیا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ بڑاوں کے بوسیدہ ہوجانے یا ہمارے خاک میں مل جانے کے بعدد وہارہ مرکار کیا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ بڑاوں کے بوسیدہ ہوجانے یا ہمارے خاک میں مل جانے کے بعدد وہارہ

زنرگی کیے واپس آسکتی ہے۔

قرآنی نقط انگاہ سے قیامت بہی دا تعی قیامت ہے جس کی منظر کشی نفخ صورسے کی گئی ہے کہ پہلے صور کیے گئی اور میں می کا اور میں میں منظر کی اور میں دوبارہ صور میون کا جائے گا اور میں برجائیں گے اور میرود بارہ صور میون کا جائے گا اور میں برجائیں گے اور میرود بارہ صور میون کا جائے گا اور میں برجائیں گے۔

اس کے بعد دوسرا مرحلہ اہل محشر کی جُدائی کا ہے کہ قیامت فافضۃ را فعہ ہوگی۔ زین کے طبقات کی طرح انسانوں کو بھی پست و بلندیں تقسیم کردے گی۔ بیض افراد بست ہوجائی ادر بیف بلندیں تقسیم کردے گی۔ بیض افراد بست ہوجائی ادر بیف بلندمنز لوں تک پہونج جائیں گے۔

تيسرامرطه" يومرتبلي المسل عن كشف اسراد كامو گاجها ل سب كي حقيقت الله عند ا

الخ دعاكرف كاحكم ديا كياب كم:

" فدایا اِ مجھے تجمع عام بین دُسوان کرنا " چوتھامر طرع یانی کا ہوگا جہاں سب کے لباس اُ رّجا بُیں گے اور ایک عظیم میوانی کا ساما کرنا ہوگا۔ اس موقع پرلباس تقویٰ کے علاوہ کوئی پر دہ پوشی کا کام رز کرسکے گا۔ امام مجادف ای

موقع کویاد کرکے دونے کی دعوت دی ہے" اجکی لخروجی من قبری عربیاناً ذ لیلاً " بإنجوال مرحله مواقف كابو كارجهال انسان كوبجاس مواقف يرتفهرا ياجائ كاا درهر

موتف ایک ہزارسال کا ہو گاجس کی مقدار خدائی دنوں سے طے کی جائے گی۔

چھٹا مرحلہ تطا ٹرکتب کا ہوگا جہاں نامہُ اعال اڑتے ہوئے نظراً بیں گے اور ان میں ایک ایک مانس کا صاب مکھا ہوگا اور واستہ ایک کا ٹا ہٹا دیاہے تواس کاحراب بھی درج ہوگا۔ دوایات میں ہے کہ فرشتے انسان کے جم سے مکلتی ہوئی خوشبویا بداد سے اس کی نیت کا صا لگالیتے ہیں اور اسی اعتبارے درج بھی کر لیتے ہیں۔

ساقدان مرحد سادے حسابات کے بعد محبت المبیت کے حساب کا ہو گاجس سے مرحق كاكذرنا بوكا ادراى مرحله يرنمازا ورحقوق العبادك بارسي بازيس كى جائے كى اور ایک ایک درمم کے مقابلہ میں ، ہم نمازیں ضبط ہوجائیں گی۔ ان دونوں کو اس مرحلہ پرٹ ائد اس كے دكا كيا ہے كما نشركى بندكى اور بندگان فدا كے حقوق كى ادائيكى كے بغير مجتب المبيث اواقعی کوئی تصور نہیں ہے۔ اوعا کی دنیا بہت وسیع ہے۔ اسس میں انسان نعدا و رسول بھی الاسكتابي -

قيامت اوراصلاح عالم

كماجاتاب كددنياكى اصلاح كے لئے اتنے وسائل موجد بين ص كے بعد عقيده قيامت الك ف ورت بني إوراس كے بيزيمي عالم بشريت مزل صلاح و فلاح تك بيوني مكتاب. ال كے طور يران انى دوح كے لئے چھطرح كے تصلحين يائے جاتے ہيں اور قرآن مجد نے سب ا اید بھی ک ہے اور ان کی اصلاحی طاقت کا اعلان بھی کیا ہے۔

عقل \_ ارشاد ہوتا ہے کہ" ان افراد کو بشارت سے دیجے جو باتوں کوسنتے ہیں اور جو ان ہوتی ہے اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ اخیں خداکی طرف سے ہرایت عاصل ہے ۔ اور یہ المان عقل بي-"

این عقل انسانی خود انسان کوبہترین بات کے اختیاد کرنے کی دعوت دی ہے ، اور

پروردگاراسی طربق کارکدا پی ہدایت قرار دیتا ہے لہذا انسان اس کے بورکسی مزیرصلے کا محتاج نبس ہے۔

ہیں ہے۔ علم ۔"الشرایان اور علم والوں کے درجات کو بلند قرار دیتاہے " عقل تنہا انسان کی اصلاح کے لئے ناکا فی ہوجائے قراس کی مدد کے لئے علم موجودہے

جوانسان کوبلندی کے درجہ تک بہونیا دیتاہے۔

وجدان ملم کے ساتھ انسان کی نطرت میں خیرسے بمت اور شرسے نفرت کاجسانہ رکھ دیا گیاہے اور یہ نظرت مسلسل بُرائیوں پر انسان کو تنبیہ کرتی دہمی ہے اور اسی پاکیزہ صلت کی بنا پریہ تسم کھانے کے قابل ہے:

" قسم دوز قیامت کی اور طامت کرنے دالے نفس کی "۔ ترمبیت \_ نرکورہ بالاامور کی کاد کردگی میں کوئی کمزوری دہ جلئے تو تربیت اسس کی کمی کو پورا کرنے کا بہترین ذریعہہے۔ اسی لئے حکم ہوا ہے کہ" ایمان دالو! اپنے کو اور اپنے اہل کو اس آگہے بچاویس کا اینزھن انسان اور تچھ بیں "

اجتماعی نگرانی \_انفرادی تربیت کے ساتھ اجتماعی نگرانی کا نظام بھی رکھ دیا گیا ہے تاکہ

انان كى طون سے بھى انواف كا تىكادر بونے يائے۔

سیکن ان تمام باتوں کے بعد بھی ایک مسلا باتی رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اقلا تو برتمام مصلحین انسان کی فطرت کی کم ور پورکا علاج ہیں لیکن ان میں جذبات کی سرکتنی کورد کے کہ اللہ نہیں ہے۔ انسان علم وعقل کے ذریعے بڑائی کا احماس کر سکتا ہے لیکن اسے ترک بھی کرفے گاا گا کہ کی انتظام عقل کی طرف سے نہیں ہے اور میں وجہ ہے کہ ان تمام امور کے توقیق نے بھی عالم انسان کے فیادی کی نہیں ہورہی ہے اور ساوا فیا داو نچے طبقہ می کی طرف سے اُر ہا ہے۔ صرف سے کہ ان کی علاوہ کو کی اور بھی رو کھنے وال ہوجی کا احماس انسان کو لرزہ برا تدام کوف اس

#### اس سے بمت وجرأت كناه كوسلب كرا وريكام عقيدة قيامت كے علاده كوئى بنين كوسكا

جہاں مرحلة بقن دوح ہی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک مُردہ نے جناب سلمان سے بیان کیا کہ مارے جم کا مکر طرف کو دینا قبض دورہ سے ذیادہ اَ مان ہوتا ہے اور دوح کے الگ اللہ نے کے بعد جم کا یہ عالم ہوتا ہے جسے اسے اُسمان سے ذین پر پھینک دیا گیا ہو۔ امام حادق کا ارفا دہے کہ 'کا فرکی دوح قبض کرنے کے لئے پانچ سوفر شنے ملک الموت کے مائے اُلگ کے گرز نے کرائے جم اور مار مارکر کہتے ہیں کہ آج تم خو داپن جان نکال کر پیش کرد کہ

اس دن کا انکار کردہے تھے '' اس کے علاوہ انسان کو ہر آن یہ اصاس رہتاہے کرمنزادینے والا اعمال کو دیکھ رہاہے ارداس سے کوئی نئے تخفی نہیں رہ سکتی ہے۔

#### املاح اورسزا

اگرچانسانی کرداد کی اصلاح میں مزاکا بہت برطاد خل ہے لیکن حقیقت امریہ ہے کہ اسلاکا آخری حل ہے جہاں تمام حرب ناکام ہوجائے ہیں اور معالج جم کو داغنے کا حرب اسلاکا آخری حل ہے جہاں تمام کا منتاد بہی ہے کہ انسان شرافت ہے اپنے اعمال کی اصلاح کے ادر سزاکا حرباستعال رز کرنا پڑھے کو سزا ہے عقل بچوں کے لئے ہے یابی شعور جا آوروں کے لئے ہے ۔ انسان حقائی پرنگاہ کر کے فیر وحشر کا لئے ہے ۔ انسان سے بلند ترہے ۔ انسان حقائی پرنگاہ کر کے فیر وحشر کا اور عندا کی بنا پراپنے کردار کی اصلاح کر بیتا ہے ۔ اسے سزا اور عقاب کی میں ہوتی ہے اور ان کا کہنا میں سزاک کو کئی گئی گئی گئی ہے ۔ اسے سراکا دیکا دریا ہے اور ان کا کہنا میں سزاک کو کئی گئی گئی گئی ہے ۔

سزا تربیت کے لئے ہوتی ہے یا انتقام کے لئے یا دوسروں کی عربت کے لئے۔اور میں ان میں سے کسی بات کی گنجا کش نہیں ہے۔ وہاں مز تربیت کا کو نکا امکان باتی رہ گیا دوسروں کی عربت کا۔انتقام یوں بھی شان پرور دگا دکے خلاف ہے۔ لہٰذا مسزا دنیا دی قانون می ممکن ہے۔ مذہبی قانون میں سزائی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

یکن برخیال درحقیقت دنیا وی سزاؤں کو دیکھ کرا در ذہبی سزاؤں کی حقیقت سے
ہے خبری کی بنا پر پیدا ہواہے۔ دنیا میں سزاکے بارے میں برخیال صحیح ہے کواس کی بنیاد تربیت
ہوتی ہے یا عرت یا انتقام ۔ اس لیے کریہاں سزائیں جوائم سے الگ ایک چیشت رکھتی ہیں
ا دربیا اوقات بچاس تم کے جوائم کی ایک ہی سزا ہوتی ہے ۔ لیکن ذہبی سزاؤں کا بدا اعاز نہیں
ہے۔ ذرب ہے نے دنیا وی سزاؤں میں بھی جوائم اور سزاکی مناسبت کا حما ب رکھا ہے تاکوانسان
کی سزاق سونیصدی الیہ ہی ہے کہ وہ در حقیقت عمل کا ایک اثر ہے جو دیر میں ظاہر ہونے واللہ ہے۔
اس کے علادہ الگ سے کوئی عقاب نہیں ہے۔
اس کے علادہ الگ سے کوئی عقاب نہیں ہے۔

اوريمي وجهد كرقرآن مجيدنے بارباراس نكة كى طون اشاره كياہے كه: "انان وعل دنیایس کرے گاای کو اکرت یس دیجھ گا۔" " ابخوں نے اپنے اعمال کو تیامت میں حاضریا یا " " جو کھدا ہ خدا یں نے دو کے اسے خدا کے بہال یا لو کے " "جو ذره برا برنکی یا بُرُانی کرے گا اسے قیامت میں دیکھ لے گا " " ہم اعمال اور ال کے آٹار کو تکھتے جارہے ہیں اور اس کو بیش کردیں کے " ان تعبیرات سے صاف واضح بروجاتا ہے کر سزاکوئی اضافی شے نہیں ہے کہ اس کے امكان باعدم امكان يرتبث كى جائے ـ يعل كا فطرى اثرے جوابنے وقت يربير حال ظائر جو ا در ہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کی تعبرات میں بھی وہی لہج اختیار کیا ہے جس سے سزا کے نظری الدُبون كاتارُ بيرا بوسك اس في مال تيم كاف كواك كاف ستبيركياب -ظلم كوظلمان كانام دياب اورب اعترالي كوشيطاني خبط س تغيركياب اوربردوهية سرائي بنبي بي بلكه اعمال كي خقيقي شكلين بي جن كا اندازه دنيا بين بنين بوسكتا بي انكن آخرت یں جب حفالی بے نقاب ہوں کے تو یرحقیقت بھی منظرعام پرا جائے گی اور بہت ممکن ہے کہ

الال ہی اجمام کی شکل میں تبدیل ہو جائیں جس کا سمجھنا دور حاضریں کو فی شکل کام نہیں رہ گیاہے

کر اُرج مکنا لوجی کی ترتی نے انسان کو اس مزل تک پہونچا دیا ہے جہاں مادہ انرجی میں تبدیل

ہوجاتا ہے اور پھرانر جی مادہ کی شکل اختیار کرلیتی ہے تو مالک کا کتات کے لئے کیا مشکل امری کر دہ اعمال کو اپنی شکا ہموں سے دیکھ لے اور پھر

اس کے اثرات کا اندازہ کر لے جے عقاب یا سز اکہا جاتا ہے۔

لیکن ان تمام یا توں کے بیر بھی اصل کام اصلاح کا ہے جس کے پانچ مرصلے ہیں :

ا۔ مثا رطہ ہے جہاں نفس کو انجام کار کی طرف متو ہم کیا جاتا ہے ۔

ا۔ مثا رطہ ہے جہاں نفس کو انجام کار کی طرف متو ہم کیا جاتا ہے ۔

ا۔ مثا رحم ہے جہاں نفس کو انجام کا کی حاصل کام اسلام کا ہے جس کے پانچ مرصلے ہیں :

مرا تبہ جہاں فعد ان کا کر حاصل کی جاتا ہے ۔

مرا تبہ جہاں گذشتہ اعمال کا حماب کیا جاتا ہے ۔

مرا تبہ جہاں نفس کو مزادی جاتی ہے تاکہ اُن خوت کی مزاسے محفوظ دینے کا انتظام میں معاقبہ ہے جہاں نفس کو مزادی جاتا ہے ۔

مرا تبہ جہاں نفس کو مزادی جاتی ہے تاکہ اُن خوت کی مزاسے محفوظ دینے کا انتظام میں معاقبہ ہے جہاں نفس کو مزادی جاتی ہے تاکہ اُن خوت کی مزاسے محفوظ دینے کا انتظام میں معاقبہ ہے جہاں نفس کو مزادی جاتی ہے تاکہ اُن خوت کی مزاسے محفوظ دینے کا انتظام میں معاقبہ ہے جہاں نفس کو مزادی جاتی ہے تاکہ اُن خوت کی مزاسے محفوظ دینے کا انتظام میں معاقبہ ہے جہاں نفس کو مزادی جاتی ہے تاکہ اُن خوت کی مزاسے محفوظ دینے کا انتظام میں مدید کے مدید کے مدید کے مدید کے مدید کے مدید کے انتظام میں مدید کی مدید کی میات ہے کہ کو مدید کے مدید کی مدید کی مدید کے مدید کے مدید کی مدید کے مدید کے مدید کی مدید کے مدید کی حدید کی مدید کے مدید کی مدید کے مدید کے مدید کی مدید کے مدید کی مدید کی مدید کے مدید کی مدید کے مدید کے مدید کی مدید کی مدید کی مدید کی مدید کے مدید کی مدید کی مدید کے مدید کی مدید کے مدید کی مدید کی مدید کے مدید کے مدید کے مدید کی مدید کے مدید کی مدید کی مدید کے مدید کی مدید کے مدید کی مدید کی مدید کی مدید کے مدید کی مدید کے مدید کی مدید کے مدید کے مدید کے مدید کے مدید کے مدید کی مدید کے مدید کی مدید کے مدید کی مدید کی کر ان کی مدید کی مدید کے مدید کی مدید کے مدید کی مدید کے مدید کی مدید کی مدید کے مدید کے مدید کی مدید کی مدید کی کر کے مدید کی مدید کے مدید کی مدید کی م

مكرة قيامت كے شہود

بڑھتا دہے گا ور دوح اپن محدودیت کے خاتر کی بنا پر اپنے دا کرہ کا دکو دسے تر بناتی دہے گا۔
موت کے فنا دعدم نہ ہونے کا ایک ثبوت پر بھی ہے کہ ہرانسان کی فطرت بی بفائ خواہش
پائی جاتی ہے اور کوئی شخص بھی آخری امکان تک فنا ہونا نہیں چا ہتا ہے حالانکہ اسے فنا کے لئے بنایا
گیا ہوتا تر اس کی فطرت بیں فنا وعدم کی ترطب ہوتی۔ بفائی خواہش ادر سکون کی تلاش علامت ہے
کو اسے کسی اور عالم کے لئے بیدا کیا گیا ہے جہاں بقائے دوام بھی ہے اور سکون مطلق بھی پشرطیکہ
انسان اپنے کو اس سکون واطبینا ن کا حقد اربنا ہے۔

موت کے بعرجی عالم وجود کاسلیا شروع ہوتاہے اس کا اختام قیامت پر ہوتاہے جا
افسان کو پھلے دجود کا حراب دینا ہوتاہے اور حراب لینے والا وہ مالک کا کنات ہے جو ذرہ ذوہ
سے باخر ہے لیکن اس کے با وجود اس نے اپنی حکمت وعدالت کے تحفظ کے لئے مقدم کا فیصلہ نے
علم کے جوالے نہیں کیا ہے بلک اس کے لئے محاکمہ اور شہود کا نظام معین کر دیاہے تاکہ برشخص اپنے فیصلہ
سے مطمئن ہوسکے اور اسے یہ اندازہ ہوسکے کہ ایک ایسی عدالت بھی ہے جہاں کسی طرح کی دستوں
کا امکان نہیں ہے اور کچھ ایسے بھی گواہ ہیں جن کی گواہی ہیں کسی طرح کا نقص نہیں یا یاجا تا ہے۔
قیامت ہی سات طرح کے شہود کی نشاند ہی کی گئے ہے:

ا- اعضاد وجوارح \_ جهال زبان بندكر دى جائل اور با تقياد ك بولناشرع كريك

ا درخوداینے مالک کے خلاف اس کے جوائم کی گواہی دیں گے۔ نورملائکہ \_ جن ملائکہ کو اعمال کا ٹگراں اور کا تب بنایا گیاہے۔ وہ بھی گواہی دیں گے کافسان

في كي كيداعال انجام دے بي -

۳ نواصان فدا - قرآن مجید نے مان مان کہد دیا ہے کو مل کرتے جا و کھارے اسال کو انتخارے انتخار کو انتخار کے انتخار کا انتخار کے انتخار کو انتخار کی کہ انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کو انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کو انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کے انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کے انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کے انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کا انتخاب کے انتخاب کو انتخاب کا انتخاب کو انتخا

۵۔ زمان ۔ وہ وقت بھی انسان کے اعمال کی گراہی نے گاجی وقت عمل انجام دیا گیاہے اوراسی لئے او قات عمل کو بیمواہمیت دی گئی ہے۔

۲- مکان ۔ وہ جگر بھی انسان کے اعلال کی گواہ ہوگی جہاں عمل انجام دیا گیاہے۔

۵۔ مشیاطین ۔ یہ وخمنان بشریت بھی گواہی دیں گے کہ کون کون ہمارے ساتھ آیا یا در کون نہیں آیا اور پھر بیا اعلان کریں گے کہ ان بیں سے کسی کی بھی ذمہ داری ہمادے او پنہیں اور کہا ہے۔

اور کون نہیں آیا اور پھر بیا علان کریں گے کہ ان بیں سے کسی کی بھی ذمہ داری ہمادے او پنہیں ہے۔

التربربنده وى كواس وتت ك شرك مخفوظ دركه ، يوم الا ينفع مال والنبون الآمن انت الله بقلب سليم-!

TELESTIC TO STATE OF THE STATE

1000年1000年1000年100日 1000日 100

Little of the Land Control of the State of t

and the second of the second o

# عقيدة قيامت \_ نتائج اوراثرات

IN STATE OF THE ST

اسلام نے انسان کو متوجہ کیا ہے اور اس کے ذہمن پر کسی ذاتی نظریہ فطری عقیدہ ہے جس کی طرف
اسلام نے انسان کو متوجہ کیا ہے اور اس کے ذہمن پر کسی ذاتی نظریہ کو سلّط نہیں کیا ہے ۔
انسان اپنی ذات پر عود کرے اور اس کے خصوصیات کا جا کر ہے لے ۔ آوا سے اندازہ ہوگا
کہ قانون جز او سرزا ایک فطری قانون ہے جس کا ایک شخت خواک خود اس کی ذات کے اندر بھی پایا

انهانی نفس ایک محکهٔ عدلیه بے جہاں ہرعل کالمحوں میں فیصلہ ہوجا تاہے اور اس کا برزایا سزاہبی دے دی جاتی ہے۔ یہاں نہ گواہوں کی صرورت ہوتی ہے اور مذہبوت کی۔ اسس مقدمہ کی کوئی تاریخ طے کی جاتی ہے اور مذکوئی ماعت۔ یہاں بظاہر مذکوئی رعی ہوتا ہے اور مذ

ر عاعلیہ۔ ایک نفس انران ہے جو سادے کام خود انجام دے لیتا ہے۔ اندان نے جیے ہی کوئی عمل کیا نیفس کی عدالت نے اس کے بارے بس فیصل مُنادیا عمل

اچاہے آد فرحت وسکون کی شکل میں اس کی جزادے دی اور عمل بُراہے آد کربے بینی کی شکل میں اُسے سزامیں مبتلا کر دیا اور یہ کام صبح وشام ہو تا دہتا ہے اور برترین نفنس والاانسان بی اس احماس دکھتاہے نا دجی عوامل یا غلط تعلیم و تربیت کے نتیج میں فیصلہ غلط ہوسکتاہے لیکن نفس

كافيملة ذكرے يا اسے دومرے كول كردے اس كاكونى امكان بنيں ہے۔

ابن معدمیا انسان بھی دات بھر موجتاہے کہ ختل حین کے لئے دضا مندی کا اظہاد کر یا نہ کرے۔ یہ اور بات ہے کہ مادی تربیت کی بنا پر مادی پہلو کو مقدم کرنے کا فیصلہ کر لیتا لیکن دات بھر کرب میں مبتلا د جنا دلیل ہے کہ غلط انداز فکر کی سزامل دہی ہے اور شیع کے وقعہ العالم کرینا دلیل ہے کرنفس کی عدالت فیصله صادر کرنے سے باز نہیں آتی ہے۔ یہ اور بات ہے کرنفس خبیث ہوتا ہے تو فیصلہ بھی خبا تت کے ذیرا تر ہوتا ہے۔

ظامرُ کلام یہ ہے کہ قانون مجازات انسان کا ایک فطری قانون ہے اور اسلام نے اس قانون کو روز قیامت کی شکل میں بیش کیا ہے اور اس کی دلیل ایسے ہی غلط فیصلوں کو قرار دیا ہ جو ابن مور جیسے افراد کر لیا کرتے ہیں۔ ورزنفس کی عدالت کے ہوئے ہوئے کسی روز جزاکی حزورت بنیں تقی۔

نفس کی خباشت اور حالات کی اثر اندی نے اس کے فیصلوں کو نا قابل اعتبار بنادیا اور حرورت پڑی کہ ایک دن ابر ابھی ہوجب خالتی نفس فیصلہ کرے اور انسان کو اسس کے کرداد کی قرار دا تعی سزادی جائے پاستخ تا نعام ہے تو اس کو مکمل انعام سے نواز اجائے۔

عقیدهٔ قیامت فطری اور منطقی ہونے کے علادہ انسانی زندگی بربے شادا ٹرات بھی والتا ہے اور برا ٹرات انسان کی زندگی میں انقلاب بھی بیدا کردیتے ہیں۔ اس کے ضرورت ہے کیفین نتائج وا ٹرات کی طون اشارہ کر دیا جائے شایر برا شارہ ہی بیعن افراد کی زندگی میں انقلاب بربا کے دا ٹرات کی طون اشارہ کر دیا جائے شایر برا شارہ ہی بیعن افراد کی زندگی میں انقلاب بربا کرسکے اور ان کاعقیرہ تیا مت نظریہ کی صدیب کی کر تقدیر سازی کی صدود ہیں داخل ہوجائے۔

## ا-احاس مئوليت

انسان کے ذہن بی اس عقیدہ کاپیدا ہوجا ناکدایک دن پوری زندگی کے اعمال کا حاب دینا ہے اور اس کے مطابق ہوا یا سزاکا فیصلہ ہونا ہے۔ ایک عجیب وغریب ہماس کو سے سار دینا ہے اور اس کے مطابق ہوا یا سزاک فیصلہ ہونا ہے۔ ایک عجیب وغریب کا کو نکامل مرضی مولا کے خلاف نہونے پارا کہ دیتا ہے کہ کو نی عمل مرضی مولا کے خلاف نہونے پارا کے کہ کل اس کی بارگاہ میں حاضری کے لاگن مزرہ جائیں یا برترین عذاب سے دوچار مہوائیں۔ احماس ذرواری انسان کی زندگی میں تقدیر سازی کا کام کرتا ہے اور بیا حاس شیح کے میز نہیں پیدا ہوسکتا ہے۔ مس الے کو میں میں یہ احماس شیوں میں عقیدہ ویا انسان میں یہ احماس شیولیت ایجاد نہیں کرسکتا ہے۔ اس الے کم ہمر قانون انسان میں یہ احماس شعولی مور پر اپنے کو کسی بندہ کے سامنے جوا برہ تصور میں ندوں کا بنایا ہوا ہے اور انسان فعلی مور پر اپنے کو کسی بندہ کے سامنے جوا برہ تصور میں ندوں کا بنایا ہوا ہے اور انسان فعلی مور پر اپنے کو کسی بندہ کے سامنے جوا برہ تصور

نہیں کرناہے اور یہی وجہ ہے کہ ہروقت عمل سے فراد کرنے کی تدبیر میں سوچتار ہتاہے۔ لیکن جب براحماس بریرا ہوجا تاہے کہ قانون پرور دگار کا بنایا ہواہے اور جواب اسی کی بارگاہ بیں دیناہے تواس احماس سے نجات حاصل نہیں کرسکتاہے۔

## ٧-شوربقا

ذندگانی دنیا کاظا ہری نقشہ بیہے کہ انبان دنیا میں پیدا ہوتاہے، ترقی کرتاہے اور
ایک دن مرجا تاہے۔ اس کے سادے اعمال ، سادے افکا در سادی ترقیاں اور سائے عدما کا خلاصہ اور نتیج صرف نناہے اور بس اے۔ ظاہرہے کہ بدبات ایک طرف ذندگی کو بے قدر دوسی بنادی ہے اور دوسری طرف ہرنسل میں بہ احماس کمتری پیدا کراتی ہے کہ ہما دا وجو داگلی نسل کے بنادی جند دوسری طرف ہرنسال میں بہ احماس کمتری پیدا کراتی ہے کہ ہما دا وجو داگلی نسل کے لئے جگر خالی کر کے جلاجانا ہے سینی ایک دن اُس نسل کے لئے جگر خالی کر کے جلاجانا ہے۔ سینی ایسے جند دنوں باتی رہناہے اور ہمیں ننا ہوجا ناہے۔

لیکن اس تفور کوعقیدهٔ قیامت سے تبدیل کردیا جائے تو انسان میں یہ احماس بیدا ہوتا ہے کہ اس کامقدر فنا نہیں ہے۔ بلکروہ بقائے دوام کی خاطراس دنیا میں آبلہے اورجب تک اس کا حجم مادی اس دنیا کے حالات کو برداشت کرسکتاہے وہ اس دنیا میں رہ کرعمل کرتا رہتا ہے اوراس کے بعد یہاں سے ایک عالم مجازات کی طوف منتقل ہوجا تاہے جہاں اپنے بہترین کردا دکا انعام حامل کرتا ہے اورایک بقائے دوام کی دولت سے مالا مال ہوجا تاہے۔

اس کی موت کوئی منزل فنانہیں ہے۔ بلد ایک وسیل بقاہے جس کے ذربید انسان اس دنیا میں کے و فات کے سابقہ ہی دومرے عالم میں ولادت کا جنن منا تاہے اور جس طرح اس دنیا میں کنے کے بعد ابدا زہ ہوتا ہے کہ شکم ما در ایک عالم نہیں تھا ایک طرح کا ذیدان تھا اور اس میں ملنے والارزق بہترین ماکول و مشروب نہیں تھا بلکہ ایک کٹیف تھون تھا۔ اسی طرح اُس عالم میں قدم رکھنے کے بعد ابدا زہ ہوگا کہ یہ دنیا ، دنیا نہیں تھی ایک طرح کا قید خار تھی اور بہاں کی غذا میں لذیر نہیں تھیں بلکک شیف تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کو اس کٹا فت کا احماس نہیں ہور ہا تھا۔ اب جوجنت کی نعمیں سلمنے آئیں تو اندا زہ جوا کہ ہم کہاں بربادی کی ذیر کی گذار رہے تھے۔ اور ہماری موت

الما الكن مرحله بعض في ممين قيدخار سا أزاد كراك دمين ترين عالم تك بينجاديلها ور الم مبترين لذ تون سع بهره ياب بورج بي -

### الم تسكين خوامشات

انانی زندگی مین خوابشات کا پہلواس قدر نمایا ب جس سے کوئی فرد بشرانکارنہیں کرسکتا پینوابش انسانی زندگی کی وہ عظیم ترین ضرورت ہے جس کے بغیر فردک بقا اور معاشرہ کی ایجاد دونوں ناممکن ہیں۔ انسان میں کھانے پینے ، سونے جاگئے کی خوابش نہ ہوتی تو چند روز کے اندر مناہرجاتا اور جنس کی خوابش نہوتی تو دوسری نسل کی ایجا دناممکن ہوجاتی۔ برخوابش ہی ک

گر ترمازی ہے جوعالم انسانیت باتی ہے اور اس میں کسل اضافہ ہوتا جارہا ہے۔

دین اس کا ایک تاریک پہلویہ ہے کہ خواہش ایک ایساسمندر ہے جس کا کوئی گنارہ نہیں
ہاور ایک ایسا تقاضا ہے جس کی تحییل ناممکن ہے۔ دنیا میں اگر صرف دوانسا فوں میں ساری دنیا کی محومت کی خواہش پیدا ہوجائے تواس کی تحییل ناممکن ہوجائے چرجائیکہ لاکھوں ایسے سر بھرے

موجودہیں جن میں اس سے زیادہ کی تمنا اور آرزوپائی جاتی ہے۔ تواب سوال پر پردا ہوتا ہے کہ کا کنات کے خالق نے ایسا پریٹے ہی کیوں پردا کیا ہے جس جرے کا کوئی امکان نہیں ہے اور ایسا جذر ہی کیوں دیا ہے جس کی تسکین ممکن نہیں ہے۔ اگراس کا وجود صروری تھاتو اسی مقداریں پردا کیا ہوتا جس کا امکان ہوتا اور اس سے زیادہ کا تصور بھی

انان كے لئے محال كرديا موتا۔ ناكر زندگى ين كوئى زحمت سزيدا مو-

یکن اس کا بواب بھی عقیدہ اُ آخرت میں پایا جا تاہے کہ پروردگارنے اس دنیا کو خوریات
گا تکیل کے لئے پیدا کیاہے اور اس میں اتنا ہی سامان رکھاہے جس سے صرورت کا علاج کیا
ماسکے اس کے بورخواہش کی تکیل کے لئے اُتخرت کو قرار دیاہے جماں ہروہ نعمت مہیلے جس کا
اسکے اور ہروہ شے ہاتھ اُجائے گی جس کی خواہش ہوجائے یشرط صرف یہے کو انسان
اس شے کا استحقاق پیدا کرلے ورز نعمین موجود رہیں گی اور انسان محروم رہے گا۔ گویا کو اس دنیا
میں نقص انسان میں بنیں ہے ، دنیا کی وسعت میں ہے اور اُنخرت میں نقص نعمتوں میں نہیں ہے

نقق انان یں ہے کہ اس نے اپنے کونعتوں کے قابل نہیں بنایا ہے۔

# الم عدالت كبرى

دنیا دار مجازات ہے جہاں داخلی طور پر بھی انسان کا محاکمہ ہوتا رہتا ہے اور وجدان کی عدالت سے سلسل فیصلہ صا در ہوتا رہتا ہے اور ضارجی طور پر بھی مقدمات چلتے رہتے ہیں اور فیصلے ہوئے رہنے ہیں۔ لیکن ان فیصلوں میں دو بنیا دی کمزوریاں ہوتی ہیں :

ا۔ فیصلہ کرنے والاعالم الغیب نہیں ہوتا ہے لہٰذاصرف قانون کی روشی میں فیصلہ کردیا ہے جس کے بعدظالم آزاد بھی ہوسکتا ہے اور مظلوم محروم بھی ہوسکتا ہے۔ حاکم پرکوئی عتاب نہیں ہوتاہے کہ اس نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے لیکن صاحب حق کاحق بہر حال ماراجا تاہے اور اس کاکوئی علاج نہیں ہے۔

۲ فیصله پر مختلف عوامل اثراندا زموجائے ہیں اور کبھی کبھی جعلی کا غذات یا دشوت دغیرہ صحیح فیصلہ کی راہ ہیں حائل ہوجائے ہیں اس کے ضرورت ہے کہ ایک ایسی عدا است ہوجہاں فیصلہ کی راہ میں حائل ہوجائے ہیں اس کے ضرورت ہے کہ ایک ایسی عدا است ہوجہاں فیصلہ سوفیصدی حق وصدا قت کے مطابق ہوا ورکسی طرح کی دشوت وغیرہ کا کوئی اسکا مزموا درائیں عدا است آخرت کے علاوہ کوئی عدا است نہیں ہوسکنی ہے جہاں ساری زندگی کے اعمال کا حیاب کر کے جزایا سزا دی جاسکے ۔

ه \_نظرتانی

دنیا کے فیصلوں کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ان میں بالاتر عدالت میں اپیل کی کجا گئی ۔

باتی رہت ہے یا اسی عدالت میں نظر ثانی کاموقع دے دبیاجا تا ہے اور اس طرح مجرمین کے حوصلے بلند ہوجاتے ہیں کہ بہلی مرتبہ سزا کا فیصلہ بھی ہوگیا تو دوسری ساعت یا دوسری عدالت میں بڑج جانے کے امکانات باتی ہیں لیکن عقیدہ اُنخرت اس طرح کی حوصلہ افرائی کا داستہ بھی بھی کہ دیتا ہے کہ ایک مرتبہ جو فیصلہ ہوگیا وہ ہوگیا۔ اب مذ نظر تانی کی کوئی گئیا کئی ہے اور مناکل کی ۔ جس کی مختصر شطر کشن تر آن مجدد نے یوں کی ہے کہ بعض لوگ گذا دش کریں گے کہ ہمیں و اُل

دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک اعال کرکے آئیں قرار شاد ہوگا کہ ہرگز نہیں۔ یہ صوف باتیں ہیں جن کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ جب والیسی کا امکان نہیں تھا تب قو ذندگی کا یہ حال تھا، جب اس کا بھی امکان بیدا ہوجائے گا قو حالات اور تھی برز ہوجا ئیں گے۔ ان کے بہتر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔

### ٧- ثلا في ما فات

عقیدہ اُخرت کا جہاں ایک بہلو بہ ہے کہ اس یں کسی نظر ان کا کوئی امکان نہیں ہے وہاں ایک امیدا فرا بہلو بھی ہے کہ فیصلہ کی وں اور ہزاروں سال بعد ہونے والا ہے والا ہے والا در میان عالم نے یہ مہلت دے دی ہے کہ اگر کوئی شخص مقدم کی کمزور ہوں کا علاج کرنا چاہتا ہے ۔ وثال کے طور پر مرنے دالے کے ذر فرائفن رہ گئے ہیں قو زندہ انفیں ادا کر سکتا ہے ۔ اس کے او پر دو مروں کے حقوق ہیں تو وہ معاف بھی کر سکتے ہیں اور دیرا دے اعلام مرنے والے کے حماب میں کھودے مائیں گئے۔

رفلات اس کے اگر فیصلہ زندگی میں ہوگیا ہوتا یام نے کے ساتھ مُنادیا گیا ہوتا اور اسے خت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑتا۔
اس مقام پر برخیال نہ بیدا ہوکہ یہ خود بھی مجرم کی توصلہ افزائی کے مُراد ون ہے کہ دہ دوسروں کے بھروسے اعالی ترک کرفے گا اور دوسرے لوگ اس کی تلافی کر دیں گے۔ اس لائک یہ درحقیقت رعایت اور چھوط بہیں ہے بلک تربیت کی تعلیم ہے کہ انسان اپنے بعدائیں اولا دچھوٹ جائے جواس کے اعال کی تلافی کوسکیں یا ایسا حلق احجاب بنائے جومرفے کے بعداس کے کام آسے ۔ بربلیغ و تربیت کاحمین ترین اندا ذہے جہان انسان جھوٹ سے فائد و اٹھلنے کے لئے ایک پوری نسل کی جی اسلامی تربیت کرتا ہے یا اپنے حلق احجاب سے فائد و اٹھلنے کے لئے ایک پوری نسل کی جی اسلامی تربیت کرتا ہے یا اپنے حلق احجاب سے انسان میں یہ نسور پر یا ہوجائے گا وہ خود بھی باعمل ہوجائے گا دراس کے نام اعال میں کردوں اور گھی ہوئی بات ہے کہ جسس انسان میں یہ نسور پر یا ہوجائے گا وہ خود بھی باعمل ہوجائے گا دراس کے نام اعال میں کردوں کا انسان میں یہ نسور پر یا ہوجائے گا وہ خود بھی باعمل ہوجائے گا دراس کے نام اعال میں کردوں کا ایک میں میں یہ خوال میں کردوں کی کی موجائے گا دراس کے نام اعال میں کردوں کا دوراس کے نام اعال میں کردوں کا دوراس کے نام اعال میں کردوں کو کہ بی باعمل ہوجائے گا دراس کے نام اعال میں کردوں کا دوراس کے نام اعال میں کردوں کو کھی کو دو خود بھی باعمل ہوجائے گا دراس کے نام اعال میں کردوں کا دوراس کے نام اعال میں کردوں کو کھی کیکھی کی دورا کو کھی کو دو کو دھی باعمل ہوجائے گا دوراس کے نام اعال میں کردوں کو کھی کی دورا کو کھی کو دو کو دھی باعمل ہوجائے گا دوراس کے نام اعال میں کردوں کا میں کردوں کو دھی جان کیا کہ دورا کی کو دو کو دھی باعمل ہو جائے گیا دوراس کے نام اعال میں کردوں کی دورا کو دو کو دھی باعمل ہو جائے گا دوراس کے نام اعال میں کردوں کو دھی باعمل ہو جائے گا دوراس کے نام اعال میں کردوں کو دھی باعمل ہو جائے گا دوراس کے نام اعلی میں کو دورا کی کوروں کو دھی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کردوں کی کوروں کوروں کی کردوں کوروں کوروں کی کردوں کوروں کی کوروں کی کردوں کوروں کی کوروں کوروں کی کردوں کوروں کی کردوں کوروں کوروں کی کردوں کوروں کی کردوں کوروں کوروں کی کردوں کوروں کی کردوں کوروں کردوں کی کردوں کوروں کی کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کردوں

- انفاقاً ای بوسکتی ہے تصدّا اور عدا نہیں ہوسکتی ہے۔

#### ۷-عمومیت صاب

انسان کی زندگی میں بعض بُرائیاں چور در وا زے سے داخل ہوجاتی ہیں اوراساصاس بھی ہمیں ہوتاہے۔

ان یں سے ایک تیم چوٹی چوٹی اُڑا یُوں کی ہے کہ جب انسان بڑی بڑا یُوں کے ترک کے نے
پر تقددت حاصل کر لبتا ہے تو چھوٹی بڑا یُوں کی طرف سے غافل یا مطمئن ہوجا تا ہے کہ اہل دنیا مقدین
کی بہت کی غلطیوں کا محامر بنہیں کرتے ہیں اور اکھیں برسوچ کر نظرا نداذ کر دیا جا تا ہے کہ اکھوں
نے بڑی بُرایُوں کو ترک کرکے ایک کا رنمایاں انجام دیا ہے اور اس کا رنمایاں کا انعام برہے
کہ ان سے چھوٹی بڑا یُوں کا محامر رنگیا جائے۔

دوسری قنم باطنی بُرا بیُوں کی ہے جن کی ساج کو اطلاع ہی نہیں ہوتی ہے اورا نسان پر سوچ کرخوش ہوجا تلہے کہ اس بُرائی سے مذکسی سزا کا خطرہ ہے اور رزیسوائی کا۔ یہ وہ جُرم ہے جس کی گرفت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔

لیکن عقیده اُنزت ان دونوں دروازوں کو بند کردیتلہے اوراس کے بارے میں قدرت کا کھکلا ہوا اعلان ہے کہ یہاں ایک ایک ذرہ کا حماب ہو گا اور جو کچھے کیا ہے سب سامنے آجا کے گلہ صرف سزادراکتفار کی جائے گی بلکہ اعمال کو بھی سامنے لا یا جائے گا۔

#### 1-51-60 A

دنیلے ہرقانی اور تعزیراتی نظام برجم کے اعمال کی سزامعین ہے لیکن روح کے اعمال کا کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ انسان اپنے بغض دحمد یا بخل و کُرزدلی کا اظہار مذکرے قدکوئی تانون بیموال مہیں کرسکتا ہے کہ اندر فلاں کا بغض یا فلاں شخص سے حمد کیوں پایا جا تاہے یا آپ اندر سے بخیل یا گزدل کیوں ہیں۔ اس طرح کی کیفیات کا محاسبہ صرف ان کے اظہار کے بعد ہوتا ہے۔ اس لے بخیل یا گزدل کیوں ہیں۔ اس طرح کی کیفیات کا محاسبہ صرف ان کے اظہار کے بعد ہوتا ہے۔ اس لے کمکمی قانون کو اظہار کے بعد ہوتا اون بی نیشی ا

خباش، نفاق اوربے دین کے امکانات پائے جاتے ہیں اور بڑے ذمہ داران قانون بھی ان بڑا ہُوں بی مبتلارہتے ہیں۔ ایک مذہب کاعقیدہ اُکٹرت اس بُرائی کا بھی سدباب کردتیاہے اور وہاں اعال سے پہلے عقیدہ کا محاسبہ ہوتا ہے اور اعال بی تقلید چل جاتی ہے دیکن عقیدہ میں محقیق کا تقاضا کیا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ اعمال بیں سفارش کی بھی گنجائش ہے اور اس کی کی کو دوسرا انسان بھی ہورا کرسکتا ہے لیکن عقیدہ بیں الیسی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کا محاسبہ انتہائی سخت ہے جہاجہ اس کے بعد انسان حن عمل سے پہلے تزکیؤ نفنس کی فکر کرتا ہے اور تزکیر نفنس کے بعد حن عمل کوئی کام نہیں رہ جاتا ہے۔

### ٩- انتقامت عمل

قیامت کے مالل میں ایک ملا مراط کا بھی ہے جہاں ہر شخص کو جہنم پر قائم ہونے والے بگ سے گذرنا ہوگا اور اس کے بیز جنت میں دا خارمکن نہیں ہے ۔

اس مراط سے گذرنے کا داحد رائے ہے کہ انسان اپنی ذید گی بن البنی استقامت بیدا کرنے کہ کسی طرح کی کجی مز رہنے پائے درمذیباں کی کجی دہاں کی رفتار پر اثراندا ذہوگا ور کزرنے دالے میں اوٹی کجی پیرا ہوجائے تو اس کے گذرجانے کا کوئی امکان نہیں ہے اوراس کا گرجا ناقطعی اوریقینی ہے۔

ظاہرہے کرانان میں ایساعقیرہ اور ایمان پیرا ہوجائے تو وہ اپنی زندگی میں استقا اور اعتدال پیرا کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ زندگی کا سب سے زیادہ حین ترمنظر ہوگا کہ انبان پوری زندگی کوجادہ اعتدال پر گذار دے اور اس میں کسی طرح کا انخواف رنبیرا ہونے

-24

### ا- توازن حیات

انان ذندگ كا ايك عيب يرجى ب كراس كرماطات بي توازن نبي ربتا باور

کہمی افراط کی منزل میں جا کر صدیے اکے بڑھوجا تا ہے اور کبھی تفریط کا شکار ہو کرحقیقت سے بہت پیچے رہ جا تا ہے جب کرمیح ترین زندگی وہ ہے جس میں توازن بر ترار کہے اور کسی طرح کا بے ہنگرین مذہبرا ہونے پائے۔

بے منگم ذیدگی کا نقشہ یہ موتا ہے کہ انبان کہ مالکان مکان یا دائے ہیں تو کرایہ دادوں

کو مجول جاتا ہے اور ان سے بمدر دی پیدا ہوجاتی ہے تو مالکوں کو گالیاں دینے لگتا ہے۔
مرمایہ دادوں سے مرعوب موجاتا ہے تو مردور دور دن کا نحون چوسنے کوجا کر قرار دے دیتا
ہے، اور مزد دروں کا بمدر دم جوجاتا ہے تو سرمایہ دادوں کے قتل کو بھی جا گز کر دیتا ہے۔
کبھی باہے کا طرفدار ہوجاتا ہے اور کبھی بیٹے کا ۔کبھی ذوجہ کا بمدر دبن جاتا ہے اور کبھی شاکر دسے، عرض کہ کبھی متا نون کا
شوہر کا۔کبھی استاد سے بمدر دی کرنے لگتا ہے اور کبھی شاکر دسے، عرض کہ کبھی متا نون کا
ما تھی بن جاتا ہے اور کبھی مجرم کا۔

اسی عدم توازن نے سماج کے نقشہ کوسٹے کرکے رکھ دیاہے اور اس میں ہرطرے کی بڑائی داخل ہوگئ ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ قوانین بنائے جاتے ہیں لیکن نہ کوئی عمل کرنے والا ہوتا ہے اور مذعمل درآ مرکز انے والا۔

اس معیدت کری کاعلاج مرف عقیدهٔ اکزت بی ہے جاں ایک میزان عدالت کا کی جائے گا۔
کی جائے گئی جی پر ذری کی کے را دے اعمال کو قولا جائے گا اور کسی عمل کو نظرانداززکیا جائے گا۔
زرگی میں قوازن پر قراد رہا تو انسان میزان عمل پر پورا اُ ترجائے گا اور بہاں کا قوا ذن بگڑ گئی تو وہاں بھی بڑا نیوں کا پلر بھادی ہوجائے گا اور سخت شکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔
اس لئے کرماجا بن جی اپنے جی کا مرطالبہ کریں گئے اور انسان کے پاس کو نی ذرایوان حقق کی ادائیگی کا مزہوگا جس کا ابخام جہنم کے علاوہ کھی نہیں ہوسکتا ہے۔

عقیدهٔ انفرت قوازن اعمال کابہترین وسیلہ جہاں کسی انسان کے حقوق ضائع بہترین وسیلہ ہے جہاں کسی انسان کے حقوق ضائع بہترین ہوسکتی ہے۔ اس عقیدہ کا مالک انسان دبان کھولنے سے پہلے و ون کو تو لتا ہے اس کے بعد بولتا ہے کہ دوز قیامت ال حرون کا ورز ن بھی کیا جائے گا اور اکنیں بھی قول کران کا فیصلہ کیا جائے گا اور اکنیں بھی قول کران کا فیصلہ کیا جائے گا۔

# ظامرے کجب نظام اتنا پاکیزہ ہوگا توزندگی کے پاکیزہ ہونے یں کیا کر وہ جاتی ہے۔

# اا فرف رسوانی

انسانی نفسیات کاجائزہ لیاجلے توائدازہ ہوگا کرانسان کے لئے جمانی مشقت کا رداشت كرينا بهت آسان موتلب ليكن ردحاني اذيت كابرداشت كرنا آسان بنين بوتاب ادر دائم كے تائج دوقتم كے بوتے بي : دا اسزا (٧) برناى در دوائى انان جرم كارتكاب كيدا بتدائي طوريراس امركا نوابشند بوتاب كسيحض كم اس کےجوم کی اطلاع نے بونے پائے اور وہ برطرح کی سزاسے مفوظ دے۔اس کے بعد درداران قانون كواطلاع بوجاتى بادروه سزاكا فيصله اديتي بي تودد سرى تناير بوتى م كرمزا مل جائے ليكن عوام الناس كورم كى اطلاع مر ہونے بائے تاكرمزاكى تاولى كالنجات رہادرعوای بمدردی کا مکان باتی رہے۔ در زجم کے انکشاف کے بعد بمدردی خستم موجائے گی اور وہ زموانی ہو گیجس کا برداشت کرنا اصل سزامے بھی زیادہ سخت زموگا۔ عقيده تيامت انسان كواسى كمة كى طوف متوج كرتاب كرقيامت كى منزل يى انسان درزاسے محفوظ دہ سکتا ہے اور مزرسوائی سے \_اور درسوائی بھی چذا فراد کے درمیان نہیں عدادلین واترین کے درمیان۔

آپ وس کے جوانیان اس بات پرداخی نہیں ہے کہ اس کے خفیا خاروں کورار فيضف والع جان سكير - جواس بات سے لرزر با تقاكر اس كى خلوتوں كے اعال سے اس كے اں باپ یا اعزا واقر یا با جرمز ہوجا ئیں کرکسی کومند دکھانے کے قابل مذرہ جائے جباس كاعال برارى خلقت باخر بوكى تواس كاكيا عالم بوكا اورع صد محترين كس طرح سر

ائر محصومین نے اسی موقع پراس دعا کی تعلیم دی تھی کہ" خدایا ایمیں بے شاران اوں
کے ما منے رسوائی میں مبتلار کرنا "۔ ہمارے لئے عذاب ہی کیا کم ہے کہ رسوائی کا بھی سامنا کناپڑے۔

ظاہرہے کہ جب انسان کو ایسی رسوائی کا احساس پیدا ہوجائے گاتو اس کی زندگی میں خود بخود انقلاب آجائے گا اور اس طرح سارامعاشرہ صلاح و فلاح کے راستہ پرنگ جائے گا۔

# مرا- بابندئ حقوق

ظاہرہ کرانیان اس بیکی اور بے سبی کا احماس کرنے آواس کی زندگی سا پیدا ہوسکتاہے اور وہ کسی کے حق کوکسی وقت بھی ضائع نہیں کرسکتاہے سیکن سا عقیرہ اُ خرت سے پیدا ہوسکتی ہے در مز دنیا میں بے شمار حفوق ضائع ہورہے ہیں اور کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔

# ١١- كازات آخريهل

دنیا کے سادے قوانین کی سب سے بڑی کر دری یہ ہے کہ دہ ذیدگی ہوکے آغال کا محاب کرکے ان کی جزایا سرائے مکتے ہیں ۔ لیکن زیدگی کے آخری مرحلہ کی درجوا دے سکتے ہیل ورد منزا۔

انسان نے آخری لحظ جیات ہیں ہمترین عمل کیا ہے قواس کا کہ ٹی انعام ہمیں ہے مرف والے کے حق کے نام پر دوڈیا بارک بناوینا یا کسی نہیاں سقام پر اس کا مجہ نصب کردینا مرف والے کے حق میں کوئی انعام ہمیں ہے اور ذاہے اس انعام سے کوئی فائدہ ہونے والاہے۔

میں حال بڑائی کا بھی ہے کہ اگر اس فے تو دکتی بھی کہ لی ہے قوقا نون کی گرفت نے کھل گیا ہے اور اب قانون اس کا کھ نہیں بگا ڈسکتا ہے اور اس طرح بہترین نیکی کہنے والا لینے انعام سے گروی دہ جاتا ہے اور بد ترین جُرم کا ادتکاب کرنے والا سزا سے محفوظ ہوجا تا ہے۔

ایکن عقیدہ اُن تون میں اس محودی یا آزادی کا کوئی امکان نہیں ہے ۔ وہاں جس طرح اس کی کے سادے اعال کا محاسبہ ہوتا ہے اسی طرح اکنوی عمل کا بھی حماب کیا جاتا ہے اوراسی

عقیدہ اُنٹرت کے رز ہونے کا نیتج ہے کہ رائے اوگ اکودگی کی تلاش میں تودکشی اللہ ایس اور ہرطرے کی اللہ ایس اور ہرطرے کی اللہ ایس یا بڑے ہوئے ہیں اور ہرطرے کی اللہ ایس یا بڑے ہیں اور ہرطرے کی اللہ ایس کے سے آزاد ہوجائے ہیں ۔ حالا نکدا کرعقیدہ اُنٹرت عام ہوگیا ہو تا اور عوام الناس کے اور اس مرح کی صورت حال مز ہوتی اور سماج اس تسم کے بدترین اس مرح کے بدترین اللہ عمد خطر مرتباء

المقالص مال

الكادون ين خالص دو ده اور قالني كم تومل سكتاب يكن خالص داحت

دارام كاكونى وجود بنين ہے۔ دنيا كے كى راحت ارام كاتصوركري اس يى كونى زكونى تكليف كابيلو موجود ہے۔ مال دنیا کے راتھ تکر حفاظت اولاد کے ساتھ فکر زندگی، ندہب کے ساتھ فکر بقا۔ عرض برآدام كحماته ايك تكليف اورووها في كرب عزور شامل ربتا ہے اور يبي حال تكليف كالجى ہے كم برترين مكيف بين بحى كوئى مذكوئى ببلوراحت كاحرور نكل أتاب يجفتل كردياجا تاب لسيجى بهت سى زحمتوں سے نجات مل جاتى ہے اور جے مجانسى پرلٹكا دیا جاتا ہے لسے بھی شدت كرم الم كے باوجود كونى م كى داوت خرورنمية وجانى باوراسطرح دنيا بى خالص لذت ياخالف قت كاكونى امكان بي اورامی کانتیجه یہ ہے کہ سخف کو بہترین انعام دیا جائے تو اس انعام میں شقت کا بہلوشامل منہا ہے اور کی تعف کوبد ترین سزادی جائے تواس سزاین راحت کاببلوٹا مل ہوجا تاہے اور اس بنایات دنيايس دواقعي انعام كاكونى تفتور بوسكتاب اورد وانعى سزاكا -اس ملك كاحل مرف عقيده أخرت يس ب جها ن جزا اورسزاك لئے دوم كذ قائم كئے كے ين ايك نام بعضت اوردومر علانام بعينم جنت اسم كزنهات كانام بعجال كلع ك زجمت وشقت الكيف وروج والم بنين م مدرب كرفوا مثات كي كيل كالمبى عمل مامان وجود ہے کہ انسان کور ذہی تکلیف مجی رہونے پائے کو فلاں شے کی اُرزوبدا ہوئی اوروہ نے حاصل بونے یائی۔

جنت میں اس امر کا امکان ہے کہ انسان پاکیز کی نفس کی بناپر اپنے حق اور استحقاق ہے زیادہ کی اُرزور نرے دیکن اس کا امکان بنیں ہے کہ اُرزو کرے اور اُرزولچری ندجو ۔

یہی طال جہنم کا بھی ہے کہ جہنم ایسے کربے الم وردور نے اور زحمت وشقت کا مرکز ہے جہاں کسی طرح کے راحت اُرام کا کو کی تصور نہیں ہے اور جہاں کی سزا واقعاً سزا ہے جانے کے قابل اور جہاں کا سزا پانے والاکسی طرح کی راحت کے بالے میں مورچ بھی نہیں سکتا ہے علاوہ اس کراس کے اعمال میں کوئی نیک علی ہی خالی اور جباں کا جزا فکر راحت کی شکل میں نے دی جائے اور اس کے اعمال میں کوئی نیک عمل بھی خابل موجس کی جزا فکر راحت کی شکل میں نے دی جائے اور اس کے اعمال میں کوئی نیک عمل بھی خابل موجس کی جزا فکر راحت کی شکل میں نے دی جائے گئی اور اس منزل عذاب سے محفوظ دیکھے اور اُس منزل راحت کا کہا اس تکلیف میں کئی راحت کی قوفیق عنایت فرمائے۔!

7-1610 ٧- زكان 8.8 ٢- جهاد ۷- امر بالمعروب ۸- بهی عن المن 113-9 1- 1-

معاملات: ۱- اتوال ۲- انوال ۲- انجال

### انزاز

اسلای عبادات میں بہترین عبادت کا نام ہے نماز۔
ان اسلام کی انفرادیت اجتاعیت، سیاست اوراخلاقیت کا بہترین بنورہ ہے۔ اس
ماجف علی دکے ارخاد کے مطابق بہوا خصوصیات بائے جاتے ہیں جفوں نے اس عبادت کو تمام
مادات سے ممتاذا ورمیز بنا دیا ہے اور حقیر کی تلاش کے اعتباد سے اس سے زیادہ خصوصیات
ماہیں جن کی طرف گفتگو کے دوران انٹارہ کیا جائے گا۔

#### السيرت انبياء

نماز کا پہلاامتیازیہ ہے کواکس کا تذکرہ مابی امتوں اور انبیاد کوائم کے حالات کے ذیل اس ملتا ہے اور بیصرف شریعت اسلام کا انفرادی حکم نہیں ہے۔ اس کی پابندی تمام انبیاد کوائم اسرت کی متا بعت ہے اور اس سے اختلاف تمام انبیاد کوائم کی میبرت سے اختلاف ہے۔ و جناب ابر اہیم نے نماز کے بائے میں دعا کی تفقی کہ خوایا! مجھا و دمیری ورت کونازگذاد اس مقام پر اس نکت کی طرف بھی توجہ دینا ہوگ کہ جناب ابر اہیم نے ابنی ورتیت کے باکہ ماری کی دعائیں کی ہیں: اے بری ورت میں ایک امت ملم بیدا کر۔ ہے۔ میری ورت میں امامت قرار دیرے۔

ج- میری دریت کو نازگذار قرار دیدے۔ جواس بات کی علامت ہے کہ جناب ابراہیم کی تگاہ بی جی قدرا ہمیت اصل اسلام کی ہائی قدرا ہمیت مسکدا مامت کی بھی ہے اور جس قدر اہمیت عقائد میں مسکدا مامت کی ہے اُسی قدر اس میں ایک میر مروا نازیک اہمیت احکام یں مثل نازی ہے۔ الممت سے انحراف كرنے والا واقعى ملمان نبيں كها جاسكتا ہے اور نماز سے كناره كل كرف والاحقيقى معتقدا مامت نبين قرار ديا جاسكتا ہے۔ ٥-جناب فيب نے قوم كوتبكيخ كى توقع نے كہاكہ" كيا آپ كو آپ كى نماز ہما ا خداوں کی رستش سے روک رہی ہے "؟ اس جواب كالبجا كرچ البراد وتسخ كاب ليكن اس سے دو حقيقتوں كاببرطال اندان ا۔ قوم کی نگاہ یں جناب خیب کے سارے احکام ایک طرف تھے اور تہا غاذا ک طرف تھی کر قوم نے طنز د مذاق کے لئے اس کا انتخاب کیا۔ ب ـ قوم كويداحماس تفاكريت رستى معدو كنفوالي كوني اورشفى نازكم الله بنیں ہوسکت ہے کہ انسان اسی طرح پرور دگاری بارگاہ یں مجے وخام مجدہ ریزرہے گا آگا كرائ كى طرى مرتجع كا ـ المع مع ما الحاس قويبتل كورته كا في كالله طرح کی ہی ہوتی ہے اور انسان کا سرنیازکس کے ماعے نم ہومکتا ہے۔ • جناب وسي كومالك كائنات فيجهدا يات دى بين - ان ين ايك المحلا ے ک" سری یادے لے 'نازقا م کرد"

ہے وہ میری یا دے سے کا وہ اشارہ ہے کو نما ذکا مقصد یا دفعدا ہے اور یا دفعدا کا کو گا اللہ کا مقصد یا دفعدا ہے اور یا دفعدا کا کو گا اللہ کا مقصد یا دفعدا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسسلام نے پانی میں ڈوستے ہوئے اور دلول کا دوستے ہوئے افران پر بھی نماز داجب رکھی ہے کہ انسانیت کا کوئی عمل اس سے بالات کا اور انسان کسی بھی حال میں دنیا سے جائے ذکر فورا سے محروم مذر ہے بائے۔
اور انسان کسی بھی حال میں دنیا سے جائے ذکر فورا سے محروم مذر ہے بائے۔
و جناب عیسیٰ تھے دو زاول گہوا رہ میں کلام کیا تو فرما یا کہ "میں بندہ فورا ہوں کا میں بندہ فورا ہوں کہ وار و میں کلام کیا تو فرما یا کہ "میں بندہ فورا ہوں کہ وار و میں کلام کیا تو فرما یا کہ "میں بندہ فورا ہوں کہ وار و میں کلام کیا تو فرما یا کہ "میں بندہ فورا ہوں کہ وار و میں کلام کیا تو فرما یا کہ "میں بندہ فورا ہوں کہ وار و میں کلام کیا تو فرما یا کہ "میں بندہ فورا ہوں کہ وار و میں کلام کیا تو فرما یا کہ "میں بندہ فورا ہوں کہ وار و میں کلام کیا تو فرما یا کہ "میں بندہ فورا ہوں کی میں میں میں کیا تھی میں بندہ فورا ہوں کی میں کیا تو میں کا میں بندہ فورا ہوں کی کا میں دیا ہوں دیا ہوں کیا تھی کیا تو میں کا میں بندہ فورا ہوں کیا تھی کیا تھی ہوں کیا تھی کیا تو میں کا میں کیا تو کو کیا تھی بندہ فورا ہوں کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تو کیا گیا تھی کیا تھی کیا تو کی کیا تو کی کھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تو کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کی کی کیا تھی کیا تھی کی کی کیا تھی کی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کی کیا تھی کیا تھی کی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کی کی کیا تھی کی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کی کی کی کی کی کی کیا تھ

نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے ۔ اور نماز کی وصیت کی ہے '' اس مقام پر نماز کے ساتھ ذکا ہ کا تذکرہ بھی پایا جا تا ہے کہ دین خدا صرف انفرادی اعمال پر زور نہیں دیتا ہے بلکدا سے اجتماعی اعمال سے بھی برابر کی دلجیسی ہے اور شائر حضرت عیسیٰ کی نصیحتوں بیں روز اول اس امر کا تذکرہ اس کے آگیا تھا کہ تنہا نماز کا تذکرہ اجتماع سے کنارہ کشی اور دہمیا نیت کی دلیل مذہن جائے اور اس طرح نجیبیث النفس افراد ایک نیا فتہ نہ کھ طاکر دیں۔

• جناب لفمان اگرچها یک عجیم تصاور ان کا شمار انبیا، و مرسلین میں نہیں ہمة ناہے لیکن پردر د کارنے ان کی نصیمتوں کو جز و قرآن بنا دیاہے ، جواس بات کی علامت ہے کہ ان کی صیحة یں الہام خدا دئری کا دخل تھا اور یہ ایک طرح کی خدائی تعلیمات تھیں جو زبان نبوت کے بجائے زبان حكمت سے بیان ہمونی تحقیں اور نبوت وحكمت میں کھے زیارہ فاصلہ بھی تہیں ہے۔ نبی خود بھی معلم حکمت ہی ہوتا ہے اور تعلیم حکمت اس کے اولین فرائض میں شامل ہوتی ہے۔ جناب لقان نے اپنے زاز ند کونصیحت کرتے ہوئے فرمایاکہ" فرزند! ناز قائم کرو، الكيون كاحكم دوا برايون سے روكو ا ورمصيبتوں يرصبركر وكريمي ستحكم اموركي بہجان ہے " مفسرين كابيان بي كرقر آن مجيدين جندالفاظين إدرا نظام ذند كى بيان كرف ك الے اس سے بہتر کوئی انداز نہیں ہے۔جہاں عیادت، سیاست، اندار اجتماع، راحت، معيت تام طالات كا اعاط كرايا گيا ب اورايك محمل نظام حيات پيش كرديا كيا ب لیکن بربات قابل توجهے کرجناب لقمان نے زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیاہے اور مشاید الالادازيب كراس طرح نازيجي حالاتي عمل بين شامل موجائے كى كرزكونة كاعمل بيال البات پرمو قوت ہے اور جس کے پاس مال نہیں ہے اس سے ذکوٰۃ کامطالینس کی جات مادرزوه خود زكرة اداكرسكتاب- نازان تام مشكلات سے بالازب اوراسے بہرحال المارونا ہے۔ اس من حالات کی کوئی تفریق اور کیفیات کا کوئی انتیاز نہیں ہے • جناب ذكر يك بالت يب بيان كياكيا ب كملائك في الحين ا دلاد كى بشارت الى وت الابده وابي كواب موت نازياهدب تعدادرياس امرى طرف اشاده ب

بے إولادا نسان اولاد كا طلبكارہے تواكس كا ذريجہ دوا اور انجكش نہيں ہے بلكه اس كا ذراجہ بھى بارگاه مجودین حاضری اور اس سے التماس ہے۔ اس نے مشکر تخلیق کو مرف اپنے ہاتھیں رکھا ہے اور کسی کے والے بہیں کیاہے ۔طبیب دست شفاکا عامل ہوسکتاہے دست عطاکا بہیں اوليادالتروسيله بن سكتے ہي خالق كالنات نہيں۔ ان كى ظاہرى تخليق بيں بھي اذن خدا ضروری ہے کہ اس کے بغیر مادیات کی تشکیل و ترکیب بھی صحیح نہیں ہے ۔ نفخے روح کاملا تواس سے کہیں زیادہ اہم ادر سنگین ہے۔

و جناب اساعیل کا تزکره سوره مرسیم میں اس اندازسے کیا گیا ہے کہ وہ صادق الدید اسول اور نبی تھے اور اپنے اہل کو ناز کا حکم دیتے تھے اور پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ شخصیت

ے مالک ہے۔ اس سے بدا مربھی واضح ہوجا تاہے کہ برجناب اساعیل کا انفرادی عمل نہیں تھا بلک آپ اس کام کے لئے اپنے اہل کو بھی برا برکا حکم دیا کرتے تھے اور اس مرحلہ پرکسی کی غفلت کو بردا شہ - Di Sur

اوریکی واضح موجاتا ہے کرمیندیر گی میں ان کی نازا وراس کی تبلیغ کا بہت بڑا دخل اللہ کے پرورگار کی بازگاہ میں بندیر گی کامعیار بہی ہے کرانسان بندگی پروردگاد کرے اور دوسر افران

کوبھی بندگی کاحکم دے۔ • پروردگارنے اولادا دی ۔ راکبین کشنی نوخ ۔ ذرّیت ابراہیم واسرائیل کے انبیادی ا اور مہتدین و مخلصین کا تذکرہ کرنے کے بعد برفر ما یا ہے کہ" ان کے بعد ایسی اولاد پیدا ہوئی۔ جسنے ناز کوضائع کردیا اور خواہشات کا اتباع کرلیا "

جس سے اندازہ بدناہے کرناز کارواج کشی فرخ کے مواروں کے درمیان جی ال اورانسان اس وقت تك نمازسے غافل نہيں ہوناہےجب تك نوا ہشات كے اتباع يں اللہ جائے کراتیاع خواہشات سے روکنے والانا زکے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے۔ رواضح بال مقام يراس اولاد كوخُلف كما كيا ہے جونالائعى كى علامت ہے ورسز لائتى اولاد كو فُلف كاجاتاب). ایک مقام پراولادا براہیم میں مختلف انبیاد کرائم کا تذکرہ کرنے کے بعدادت دہوتا ہے کہ" ہم نے انھیں قوم کا امام اور قائد قرار دیا کہ ہما دے حکم سے ہدایت کریں اور ہم نے انھیں نماز قائم کرنے کی ہدایت دے دی "

جواس بات کی علامت ہے کہ نماز کا حکم جلد انبیار و مرسلین کے لئے تفاا در پردردگار
نے اپنے کسی نمائنرہ کو اس عمل جرسے الگ نہیں رکھاہے ۔ اور اس عمل کو اس قدرجامع
بنا دیا ہے کہ گویا پر کردا رصالحین کی ایک بہترین نشانی ہے کہ جہاں واقعی نما زہے وہاں واقعی
بندگی اور صلاح و تقویٰ بھی ہے اور جہاں نماز نہیں ہے وہاں اتباع خواہشات کے علاوہ
کھی نہیں ہے ۔

ا بیاد و مرسلین کے تذکرہ کے طفیل میں یہ تذکرہ بھی مناسب ہے کہ بروردگارنے سورہ نور میں ابن تبیع کرنے والوں میں زمین واسمان کی تمام مخلو قات کے ساتھ فصا میں رواز کرنے والوں میں نرمین واسمان کی تمام مخلو قات کے ساتھ فصا میں رواز کرنے والے پر ندوں کو بھی شمار کیا ہے اور فرما یا ہے کہ وہ ان کی تبیع اور صلوات سے

موال بربیرا موتاب کراس مقام پرتبیع کے ما فاصلوٰۃ کا ذکرکیوں کیا گیاہے ہے۔
ظاہرہ کے براملامی نما زنہیں ہے اور مذبر ندے نماز جاعت قائم کرنے والی مخلوقا
ساس کا ایک ہی دا زموسکتاہ کر پرور دگار 'عالم انسانیت کو اس نکمۃ کی طوف متوجہ
ساسا ہتا ہے کہ ہماری یا وا ور ہماری نعمتوں کے شکریہ کے دوہی واسنے ہیں۔ ایک قول

قرل کے ذریعہ یادِ خدا اور شکرنعمت کانام ہے تیج ۔ ادرعمل کے ذریعہ ذکر خدا اور اللہ سے مسلوہ تے ہیں بلکہ یہ مسلوہ تے ہیں بلکہ یہ مسلوہ تے ہیں بلکہ یہ اور ہے خصائدا کر اللہ تا ہے جسے نفنا میں اُوستے ہوئے پرندے بھی اختیار کرتے ہیں اور ہے اللہ اللہ ہا ہے اور وہ نغمت خدا کا مفت خدریا جرام خور نہیں ہے ۔ وہ ذکر خدا اور اللہ مناہے ۔

سلاۃ ایک یادگاری عمل ہے جس کے ذریعرائے مالک کو برابریا درکھاجا سکتا ہے اور

اس کا یا در کھنا ضروری ہے کہ وہ تی قبق ہے اور اس کے علاوہ بس مرکب کام آنے والا کوئی نہیں ہے۔

#### ٧- دعوت سلسل

امسلام میں کسی عمل کے بادے میں اس ٹندّت اور کٹرت سے دعوت نہیں دی گئے ہے جس ٹندّت اور کٹرت سے نماز کی دعوت دی گئے ہے۔ روز وشب میں کم سے کم مشئن مرتبہ مرد مسلمان کو نماز کی طرف متوجہ کیا جا تا ہے۔

پاپوں نازوں کے ساتھ اذان اور اقامت اور ہراذان میں دومر تبہ حتی علی الصلوٰۃ ، دومر تبہ حتی علی خیر العمل اور ہراقات میں ان تینوں کلمات کے علاوہ دومر تبہ قد قامت الصلوٰۃ ہو مجموعی طور پر مختلف میں ان تینوں کلمات کے علاوہ دومر تبہ قد قامت الصلوٰۃ ہو مجموعی طور پر مختلف ہجوں میں ہم امر تبہ امت اسلامیہ کو نماز کی دعوت ہے اور پھریے علی پنجوں وقت وہمرایا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نمازا داکرنے کے علاوہ ہرسلمان سے مطالبہ کیا گیاہے کردہ نماز سے میں مرحد پر فودغوضی نماز سے میں مرحد پر فودغوضی کا شکار دنہ ہو کہ تو د قرب الہٰی کا شرون حاصل کر لے اور دومرے میلمانوں کے مادے میں فکر بھی در کرمے۔

اذان دا قامت کا قانون مُردد ن ہی کے لئے بہیں ہے بلاعور آوں کے لئے بھی ہے گراسلام نے ہرمردا در ہرعورت سے برمطالبہ کیا ہے کہ روز ارنہ ہرمردا در ہرعورت سترمی فاز کی دعوت ہے اوراس دعوت سے ففلت رنبر نے تاکہ ہران ان پر حجمت تمام ہوجا کے اور اس برا ہوکہ میرل پر دوردگا دیکھے دو ذرا مرسر مرتبرای بارگاہ میں حاضری کی دعوت دیتا ہے اور میری ففلت کا یہ عالم ہے کرمیری نیند ہی تمام بہیں ہوتی ہے یا میرا کا دنباری خشم نہیں ہوتی ہے یا میرا کا دنباری خشم نہیں ہوتی ہے یا میرا کا دنباری خشم نہیں ہوتا ہے۔

حقیقت امریہ ہے کہ اتمام ججت کا اس سے بہتر اسلوب بنیں ہوسکتا ہے جہاں اتمام بھی ہے اور ہرسلمان کے خلاف میکڑوں مسلمانوں کو گواہ بھی بنا دیا گیا ہے کہ بمے فی مختلف یں اس بے نازی کو دعوت نماز دی ہے اور اس نے دعوت الہی کومسترد کر دیا ہے جس کے بعد مکست پروردگار کو حق ہے کہ وہ اسے سمنت ترین سزا دے کہ ایک مرتبہ بلانے پرز کئے والا غلام مستی سزا قرار پاجا تاہے توجس بندہ کو دن اور دات بین ستر مرتبہ آواز دی جائے اور وہ توجہ رنکرے اس سے زیا دہ سزا کا حقد ارا ور کون ہوسکتا ہے۔

اس مقام پرشیطان یه و موسرز بیرا کردے کراذان بندهٔ مسلمان کی اُدانہ۔ خداکی
اُداز بنیں ہے، لہذا اسے خدائی پیکاد کا نام بنیں دیا جاسکتا ہے۔ واس لئے کراس طرح آز سادا
مذہب ہی ختم موجائے گا اور ہرقانون کے بارے میں یہ کہنے کا جواز پیرا ہوجائے گا کہ یہم سے
مذہب ہی ختم موجائے گا اور ہرقانون کے بارے میں یہ کہنے کا جواز پیرا ہوجائے گا کہ یہم سے
مذاہ داست پروددگا دیے بنیں کہلے۔ یہ ایک بنره کی دعوت ہے جس کا انکاریا اس سے انحوان

بنده سے انوان ہے۔ بروردگارے انوان ہیں ہے۔

اس کے کداذان وا فامت احکام الہیہ ہیں اور احکام الہیہ کی نسبت پرور دگادہی کی طرف اوق ہے۔ انھیں بندوں کی بات نہیں کہاجا سکتا ہے۔ چاہے کسی کی ذبان سے کیوں مذا دا ہو۔ اگر درخت ہے آنے والی آواز جناب ہوسی کے لئے خوائی آواز کام تبر دکھتی ہے اور اسس طرح بناب ہوسی کی بین آور کھی خوائی آواز کام تبر دکھتی ہے اور اسس طرح بناب ہوسی کلیم المشر ہوسکتے ہیں تو گلز سنة اذان سے بلند ہونے والی آواز بھی خوائی ہی ہے اور شاری کے ایک مرکا دروعا کم نے تمام حیین وجمیل اور خوش آواز عول اک کی است قدر مرکز درخت کے لئے سرکا دروعا کم نے تمام حیین وجمیل اور خوش آواز عول اک سے قدر مرکز کرمین کے ایک غلام کوموذن بنایا تھا کہ الہی اواز کو بہو نچانے اور بلند کرنے کا سے تروی الل کو ہے کہی اور کو نہیں ہے۔

پردردگارنے اگرائج حکم اذان کوعام کردیاہے تؤیر بھی مسلمان کے لئے ایک لموفکریہ ہے کراسے بلال کا ہم صفت اور دمساز ہونا چاہئے اور اپنے کردار میں ایسا کمال پیدا کرنا چاہئے کہ والی الہٰی کے جانے کے قابل ہوجائے اور دعوت الہٰی کو دمبرانے کاحتی پیدا کرلے۔

### ۴- بروتفریبات

ناز کاایک اسیازید بھی ہے کہ اسلام نے اپنے جلہ تقریبات میں ناز کاخیال دکھاہے۔ وروٹ کی تقریبات ہوں یا سال دماہ کی تقریبات مسرت کے مواقع ہوں یاغ کے موارد۔ اسلام نے کسی وقع پر بھی ناز کو نظرانداز نہیں کیاہے۔

فریر کا انتہائی پڑمسرت ہوتے ہے تو دہاں بھی نما ذہے اور عاشور کا قیامت نیز ہوتے ہے تو دہاں بھی نما ذہے۔ اسلام کی کسی بھی نقریب یں کچھاعلال مقرد کئے گئے ہیں تو ان اعمال میں کوئی نہ کوئی نما ذخر در شامل ہے۔ حدیہ ہے کہ انسان کے مرجانے کے بعد نما ذمیت واجب ہے تو دفن ہوجانے کے بعد نما ذرحشت مستحب ہے۔ تو دفن ہوجانے کے بعد نما ذرحشت مستحب ہے۔

اسلای تقریبات میں روزہ ، زکوۃ۔ تلادت اور خیرات کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے کی نازکو نہیں بلک بعض اوقات میں تو روزہ ترام ہے لیکن نماز وہاں بھی واجب یا مستحب ہے ۔ عیدے عیدین کے موقع پر کہ اس موقع پر روزہ رکھنا حوام ہے لیکن نماز عید مہر حال موجود ہے جائے۔ مدہ حضہ دیا تام میں بلطر واجہ میں میں اور وغیرت دلائم میں بلطور استحاب ہے۔

دورصنورامام میں بطورد اجب ہویا دورغیبت امام میں بطور استحباب ۔
اسلام کی نگاہ میں کوئی تقریب اس دقت تک مکمل نہیں ہونی ہے جب نک انسان
بارگاہ الہی میں مربیجود مذہوجائے اور اس کی بے حماب نعمتوں کا بقد را مکان شکر برا دار کرف ۔
اسلام کے اس انداز فکر کو دیچھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مسلمان کو مزینسنے کاحق ہے

ادر در دونے کا جس کی زندگی میں نماز شامل منہوا درجو بارگا و اصریت میں سرنیاز خم نے کوسکتا ہو۔

٧- كترت اقعام

ناز کاایک المیازیر کھی ہے کا اسلامی توانین میں جتنی تسیں نازی پائی جاتی ہیں۔ اتنی قسین کسی اور عبادت کی نہیں ہیں۔ روزہ کے اقسام محدود ہیں۔ چے کے اقسام اس سے بھی کمتر ہیں۔ زکواۃ۔ ذکواۃ مال اور فطرہ کے علاوہ کچے ہیں ہے۔ جہاد چارا قسام سے زیادہ نہیں ہے۔ کیکن ناز کے اقبام نا قابل شمار ہیں۔

اس کا ایک سلد شرف روز کے اعتبار سے ہے جہاں رات کے وقت کی نماذیں اور ہے اور دن کے وقت کی نمازیں اور ۔

ایک تقتیم واجد متحب کے اعتباد سے ہے کہ واجب نازی اور میں یامتحب نازی اور ۔ ایک تقتیم داجات میں حیات وموت کے اعتبار سے ہے کہ زندہ کی نماز اور ہے اور مُردہ کی

ایک تقییم ذاتی اور غیری کے اعتبار سے کہ ابنی نمازا ور ہے اور والدین کی نازاور۔ ایک تقییم ادا و تفنا کے اعتبار سے ہے کہ وقت کے اندر کی ناز اور ہے اور وقت کیل جانبیں

ایک تقیم فرض ا درا ختیار کے اعتبار سے ہے کہ یہ نماز شریعت نے فرض کی ہے یا انسان نے نذر دغیرہ کرکے اپنے اور فرض کر لی ہے۔

ناز دوغیرہ کرکے اپنے اور فرض کر لی ہے۔

ایک تقییم شخصیات کے اعتبار سے ہے کہ اکر طاہر کین کی نمازیں ا در جی ورجعفر طیت اگر

ايكنفسيم أواب كاعتبار سے بے كوا بنے أواب كے لئے نماز يراحى كئ ہے ياكسى

اكتقيم نعمتوں كے اعتبار سے كم ير تاز تحفيل نعمت كے لئے تاز عاجت ہے يا السول نعمت كے بعد نماز شكرہے۔

ايك نقيم دنوں كے اعتبار سے ہے كہ برجمعه كى نمازہے ياعيدين اورغد يروغيرہ كى نماز۔ اسلام بن كوئ عبادت اس قدر متنوع ادر مختلف اطوار واقسام كى عامل بني ب ال قدر مختلف النوع نما زب ا دربه نما ز کی عظمت کی وه دلیل ہے جس سے بالا زکوئی دلیل ا دراسی تقیم سے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کرجس کی زندگی میں ناز شامل نہیں ؟ ال فاندك كابرشورغيراملاى ہے اور اسے كسى رُخ سے ملمان كيے جانے كاجواز بنيں ہے۔

#### Silar

ونياكا برانسان اين وطن سے مجت ركھتا ہے اورجب تك كونى بنيادى سبب نہيں المحار وطن پراکا دہ بہیں ہوتا ہے۔ وطن کی مجتن جزیرا یا ن بھی ہے اور مقتضا کے فطرت المسامي كبي ابيه حالات بيدا موجلتے بي كرانسان كو وطن بھي تذك كرنا موتا ہے اور الالا لا لذار نا عزورى موجاتى ب ا در ظاہر ب كريراسى وقت موتا ب جب فطرى خواہن

سے بالازکوئی مقصد سامنے آجا تاہے اور وہ انسان کو ترک وطن پر اً ما دہ کر دیتاہے۔
امسلام نے اس مقصد کو بھی نمازسے وابستہ کر دیاہے کہ جناب ابراہیم نے ابنی زوجہ
جناب ہاجرہ اور اپنے کمس شیر خوار فرز : راسماعیل کو دطن سے دور ایک وا دی غیر ذی فررع میں تہنا جھوڑ دیا تر اس کا مقصد بھی یہ قراد دیا کہ یہ اس علاقہ میں نماز قائم کریں گے۔
گریا خلیل کی نگاہ میں نماز اس قدر عظیم عمل ہے کہ اس کے قیام کے لئے وطن کو بھی خیر باد کہاجا سکتاہے اور کمسی کے عالم میں ایک ہے اب وگیا ہ علاقہ میں زندگی بھی گذاری جاسکتی ہے۔
ہم عقصت رحکوم مدت

اسلام جس طرح ترك وطن اور بجرت كالمقصد نمازكو قرار ديتاب الحاطرح حكومت واقتدار کاسب سے بہلا ور منیا دی مقصد نمازہی کو قرار دیتا ہے۔ اس کا علان ہے: بروردگار نے مظلوم افراد کو جہا دکی اجازت دے دی ہے اور وہ ان کی امراد کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ منظلم افرادوہ ہیں جنمیں بلسب ان کے علاقہ سے نکال دیا گیاہے اور ان کا جم مرف یہ ہے ک التركوابنا يرور دكار كينة بي اور يرور وكارلوكون مي بعض كوبعض كے ذريعه د فع مزكزنا آوتام نرابب كے عبادت خانے اور مسجدي سب منهدم موجانين الشرايے مدد كاروں كى مدا كرے كاكر وہ صاحب قوت بھى ہے اور صاحب عنت بھى ہے۔ بيظلوم صاحبان ايمان دور ا كرجفين زين من اختيار حاصل موجائ تو نازقام كري كے ـ ذكوة اواكري كے عليال علم دیں کے اور برایوں سے نع کریں کے اور تام الور کا اخری انجام پرور دگاری کے ا ان آیات سے صاف واضح ہوجا تاہے کہ اسلام میں اقتدار قائم کرنے کامقصدا نفس کی سکین یا اینے اختیارات کا مظاہرہ نہیں ہے۔ اس کے پہاں افتداد کاسب معرف نازقائم كرنا اور زكونة اداكرناب جس اذاتى جذب بندكى كا اظهار يلى بوالم بندكان فداسے بمدردى كا بھى اظہار ہوتا ہے۔اس كے بعدامر دبنى كا قانون اس ا علامت ہے کرمسلمان اختدار پانے کے بعدتام انسانوں کو بندہ پرورد گار بنانا ما ا اس داسته پرچلاناچا بتاہے جو پرورد گار کا راستہ اورجی بی زندگی مرض اس

سانچ میں ڈھل جاتی ہے۔

ي مقصد جاد

قرآن مجدف جهاد کا تذکره مختلف اندازسے کیاہے۔

موره بقره این عصی میں ارشاد موتا ہے کہ" ایمان دالو اصبرا درصلوہ کے درامد مدد مانكوكرا تشرصركرن والول كے ماتھ ہے اور ديجورا و ضرامي فتل ہوجانے والوں كومرده المناكروه زنده بي اورتهي ان كي زند كي كاشعور تهي بني بي

جس سے صاف واضح ہوجاتا ہے کہ میدان جنگ کی سب سے بڑی قوت کانام ہے نماز ادراس سے بہتر مجاہدراہ خدا کا کوئی مہارا بہیں ہے۔ بعض روایات میں صبر کی تفییروزہ سے لائى بىكى يرصبركا ايك مصداق ہے در زصبركا دائرہ بہت وسيع ہے ادراس ميں روزه اس شامل ہے۔ اس مقام پر پرورد گارعالم کامقصود اکرمرف روزہ ہوتا توصیر کے بجائے الااسوم استعال كياجا - اجس طرح كرنماز كالفظ استعمال مواسع جب كرم رميدان من روزه كا

الان بى نبيى با در نا زكا مكان برحال برصورت بى با فى دبتا ب

جياكسوره نارآيت علاوي ارشاد بوتاب ك" اگرتم ان كما تف فاز قائم كرد لذ المال دوصول برنفتيم كردو ايك حد متحارب ما فقرناز يرط صليكن اليف المحرما فقركه الساك المسجادكراء ادر كيرجب بينازتام كرك جلاجائ تؤدد مرى ركعت بس دوسرا الما الشريك بوجائ اوروه بهي البين اسلح البين ما تقد كه . كفاركوبه فكرب كرتم البين المساق الله بوجادُ تو مكبارگي تمارے او برحمله اور بروجائيں — البته مخصوص حالات ميں المال على المال المال المرامان عربهم على فرد كاب اس كے بعد جب نماذتمام الأشخ بيضني ليطني برا برذكر خدا كرن وادرجب جنگ كى طرف سے اطمیت ان المائة باقاعدہ نیاز قائم کرو کرنمازصاحبان ایمان کے لئے وقت کی یابندی کے

الی ہے۔اس میں تاخراد رطال مٹول کی گنجائش ہیں ہے ! الاست كريس صاف واضح بوجاتا ہے كر مجا برين اسلام كے لئے وقت ناز كالحاظ

ركهنا بهرحال صروري بداورعين حالت جنگ مين بھي الخيس نماز قائم كمرنا ہے۔ اسلامي جنگ نماز سے جدا نہیں ہوسکتی ہے اور نما زسے جدا ہوجائے آواس کا نام جہا دراہ خدا نہیں ہوسکتا ہے۔ اس مقام پر صرف بربات قابل توقیع ہے کہ اسلام نے جہا دسے پہلے بھی بطور کمک ناز كا واله ديا ہے اور جہا د كے دوران اور اس كے خاتم كے بعد كبى نماز كا ذكر كيا ہے اور اس كے قيام پرآماده كياہاوراس سے مرف يہ بات واضح موتى ہے كافرا ورجهادك ماته ما ته ربنا چاہیے اور ان میں جدائی نہیں ہوسکتی ہے لیکن ناز جہاد کے لئے ہے یا جہاد نازك لي وصب كرجب مدان صفين یں مولائے کا ننات نے عین حالت جنگ میں مصلیٰ بچھا دیا تو ابن عباس جیے مرو دیفسرقرآن نے بھی یرسوال اٹھا دیا کہ یرجنگ کا وقت ہے نماز کا وقت بنیں ہے ہے۔ گویا نماز جنگ کا مقدم ہے اور جنگ خطرہ میں برط جائے تو ناز کوٹا لاجا سکتاہے \_ سین امرا لمؤمنین نے فور ًا ولاك كرفرما ياكر" انبانقا تلهم على الصلوة" بمارى جنگ اسى نازكى بارى یں ہور ہی ہے اور نماز جنگ کا مقدم نہیں ہے بلکجنگ کا مقصدہے \_ اور میں وج ہے کرجب بجا پررا و ضدا کی فتح کا اعلان کرنا ہوتا ہے آد کہا جا تاہے کہ" ہم گواہی دیے ہیں كأب نازقا مُك ب يعى اليف مقدر جنك كوماصل كرايا با ورميدان جادك

حاکم نام معادین ابی مفیان کے مقابلہ میں امیرالمومنین کا یہ جمله انہا کی معنی خیز ہے کہ

ایک طون معادیرا بل کو فہ سے خطاب کر کے اعلان کر دہاہے کہ " میری جنگ نماز ، زکواۃ اور جے کے

افر جی مخفاری کر دنوں پر حکمرانی کرنا چاہتا ہوں " اور دو مری طرف امیرالمومنین یہ اظہاد کی چاہتے ہیں کہ معادیرا بل کو ذکی نماز کو نماز مجمعت ہے چاہتے ہیں کہ معادید کی نماز کو نماز نہیں سمجھتے ہی اور اسی لئے اُس سے نماز کے لئے جنگ کر دہے ہیں ۔ نماز اسلام میں مقصد حکومت ہی اور مقد جہا داسلام میں مقصد حکومت ہی اور مقد جہا داسلام ہی مقادید کی قابل ہے اور مزجہا داسلام ہی محادید کے قابل ہے اور مزجہا داسلام جہا دے ۔

#### ۸ منع فساد

اسلام نے چارطرح کے اعمال کوشیطانی اعمال اور خبا ثت نفس سے تعبیر کیا ہے ؛ (۱) شراب (۲) جوا (۳) انصاب (۲) اذلام

شراب عقلی فسادہ اور جوا مالی فساد۔ انصاب وازلام میں علمی اور عقائدی فساد ایاجا تاہے کرانسان اس مسی کو بھی نہیں بہچا نتاہے جسنے وجود دیا ہے اور جس کی راہیں

(بان دى جاسكتى ہے۔

ليكن ان چارول ين بعى شراب كو" ام الخبائث "عقبيركيا گيا ہے اور اس كاراز ان کیا گیاہے کرانسان جب مک ہوش و تواس میں رہتاہے اس سے شرافت کی توقع ا ماسكتى ہے۔ ليكن ہوش و جواس كے كم ہوجانے كے بعد كسى شرافت كى تو تع بنين كيواسكتى ادروه برقسم كے اعمال انجام دے سكتا ہے۔ برا بيوں سے بيخ كادار و مدارعقل بوش الماسى رب ادراس كے نقدان كے بعد ہرقسم كے جرم كى توقع كى جاسكتى ہے اورظاہر ہے العنائت برطرح كى خيانت كومكن بنادے اسے"ام الخيائث"كي علاوه كونى دوسرانام الما الماسكتام \_ ليكن قرآن حكيم في "ام الخائث" كى خوانت كى توضع اس الدادي المان شیطان شراب اور جوے کے ذرایع عدا دت اور اختلا من بردا کرانا جا بتاہے۔ رہوے ا المات المركب كي بنياد مع اور شراب بين موش وحواس كي كشدگي ) اورتيس يا د خد ا الاسدوكاجابة في كاتم نازية كرك جادك " (مائده ملا) ا کریرے ما دنظا ہم ہوتا ہے کشراب اور جوے بی تین قسم کے مفاسد الے الى اخلاف يا دخدا سے غفلت اور نماذكى طرف سے بے توجى \_ ظاہرے كم المى المادى اورمادى فساوسها ورياد خدا اورنما زسي غفلت انروى اورمعنوى فساوس الاستعفات سب سے رطافها و کردادہے کہ اس کا تذکرہ علیٰمدہ سے کیا گیا السی ذکرفداکا ایک معداق ہے اوراسے یا دِفراہی کے لئے داجب کیا گیا ہے۔ السالت بى بلاخوت زديديه كماجا سكتاب كمهما شره كومحقوظ بنا ناب ونمازكو قائم

کنا ہوگا در رجس معاشرہ میں حقیقت نماز نظرا نداز ہوجائے گی اس سے نساد کے علادہ کسی امر کی توقع نہیں کی جاسکتی ہے۔

### ۹ زک نازمحک فساد

ندکوره بالابیان کی مزیر قرضی صوره مریم کی ان آیات سے ہوتی ہے جن میں جناب ابراہیم برخاب اسماعیل برخاب بولی برخاب باروق برخاب اردیس جیے جاب اسماعیل برخاب بولی برخاب الدر ایس جیے جاب الاندر انبیاد کرا م کے بعد البی نسل بھی عالم وجو دیں آگئ جس نے نماز کوهنا نع کر دیا اور ہے اور ابنات کی ہیروی شروع کودی اور وہ عنقریب اپنی گرائی انتہ برداشت کریں گے۔ جس سے مات ہوجاتا ہے کہ تو اہنات کی ہیروی شروع کودی اور وہ عنقریب اپنی گرائی انتہ برداشت کریں گے۔ جس سے مات ہوجاتا ہے کہ تو اہنات کی ہیروی کے امکانات نماز ترک کرنے اور اسے تو اہنات کے بعد ہی بیرا ہوتے ہیں۔ ورد جب تک انسان نماذ کی یابندی کرتا دہتا ہے نما اسے تو اہنات کے انسان میں ماصری دینے والاانسان اس تدر جرات نہیں کرسکتا ہے کہ اس کے مقالم یہ تو اہنات کو مقدم کرنے اور اس کے احکام کے بجائے تو اہنات کا اتباع کرنا شروع کے اس کے مقالم میں خواہنات کو مقدم کرنے اور اس کے احکام کے بجائے تو اہنات کا اتباع کرنا شروع کے اس کے مقالم نماز کا بنیادی عنصر ہے" قصد قربت الہٰی "اور قربت الہٰی کا طلب کا کسی لیے داست و اسے بارگاہ الہٰی سے دور تر بنا دے اور اس کے قرب کی راہ یں حائی ہو سے بارگاہ والہٰی سے دور تر بنا دے اور اس کے قرب کی راہ یں حائی ہو طلب

# ا ـ نمازمانع منكرات

اکیسوی پاره کے اُغازیں ادشاد موتاہے کہ "بیغبر جو کتاب بزرابعہ وحی آپ کی طور ازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نما نہ قائم کریں کہ نماز ہرطرح کی گفتی اور تھی اور نما نہ قائم کریں کہ نماز ہرطرح کی گفتی اور تھی اُلا اللہ ہے۔ اور ذکر نموا بہت بڑی شے ہے۔ "
اس ایک کریم میں گذشتہ آبیات کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ انسان نما نہ سے اس ایک کریم میں گذشتہ آبیات کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ انسان نما نہ سے اور نماز کا بابند ہوجا تا ہے آ نا اللہ موجا تا ہے آبا ہے آباد کی کیسروں موجا تا ہے تو خوا ہو خوا ہو نا نے کی موجا تا ہے تو خوا ہو خوا ہو خوا ہو نا موجا تا ہے تو خوا ہو نا موجا تا ہے تو خوا ہو خوا ہو نا موجا تا ہے تو خوا ہو خوا ہو نا موجا تا ہے تو خوا ہو خوا ہو خوا ہو نا موجا تا ہے تو خوا ہو خوا ہو

برا بوں سے دو کے لگتی ہے۔

نازیں طہارت کی شرط انسان کو نجاست، کثافت اور خباشت سے الگ رہنے کا مبت

د صور کے پانی نازی جگر ، نازی کے لباس میں جا اُز ہونے کی شرط انسان کو حرام خوری اورغصب مرتسص محفوظ بناتى ہے۔

. خاک پرسجدہ کرنے کی تعلیم انسان کو خاکساری کاسبق دیتی ہے۔ و تنت کی پابندی انسان کو د قت کی اہمیت کا پرتا دیتی ہے اور و قت ضا کئے کرنے سے

قبله كى شرط انسانى زىدگى كوايك دُخ برك جانا چا بىتى ہے اور اس كى زندگى كودورخى مرزى سے مفوظ د كھنا چا بتى ہے۔

ے سوہ دھا چا، ہے۔ ذکر خداکی شرط انسان کی زبان کو برکلامی ، فحش کلامی اورلغویات سے دوکنا چاہتی ہے۔ ہنسنے اور دونے پر بابندی انسان کوجذ بات پرکنٹرول کرناسکھا تی ہے اورسخت ترین مالات سے بھی مقابلہ کرنے کی دعوت دیتے ہے۔

كلام بشروريا بندى اخلاص عمل كاسبق ديئ ب كرجوشحف باركاه المي بس طاصر ب اس الساسے کلام کرنے کاحق نہیں ہے تاکدانان میں جب یہ احماس پیدا ہوجائے کروہ دوتیقت وقت محفر فدا وندى مين ما عرب توكسى وقت بھى اس كى مرضى كے فلا ف كونى كلام داكرے ۔ اذي اذان واقامت كاستماب انسان كودعوت عمل كى طوت متوجد كرتاب كمريم الالال كوانانيت اور فودغ صى كاشكار نهين مونا جلهي بلكجب بعي كسى راه خريس قدم أكر الدوس افراد کو بھی ساتھ ملنے کی دعوت دے اور بیانگ وہل دعوت دے۔ ازیں نیت قربت کی شرط انسان کے ظاہر کے ساتھ اس کے باطن کو بھی پاک بنانا ا اللاص نیت کے بغرکونی بھی عمل عبادت کھے جانے کے لائق نہیں ہے۔ الماس قيام كى شرط انسان كواف بيروى يركه طوا مونا سكهاتى با ورامتقامت عمل

نازیں دکوع اور سجده کی پابندی انسان کو اہل اور حقد ایخصنوع مستی کے سامنے جھکنے کا مبتی دیتی ہے تاکر معمولی جاہ و مال دنیا کو دیکھ کمرانسان میں غرور دز بیدا ہوجائے اور دہ داوفلا سے منحر دن در ہوجائے۔

نازیں سلام کی شرط جذبہ احمانمندی بیدا دکرتی ہے کہ جن عباد صالحین کے ذریعیریہ دولت نماز حاصل ہوئی ہے یا جفول نے اس را ہ بی ہم سے پہلے قدم دکھاہے انھیں نظرانداذ رئی اجائے اور رخصت ہوتے ہوتے انھیں بھی ایک سلام کر لیا جائے۔

ناز کا پورا ڈھا پندانسان کی ذیرگی کو ایک پاکیزہ ترین سانچہ میں ڈھلفے کے لئے
تیارکیا گیاہے اوراس کے احکام پرغور کرنے والا اس حقیقت کا بخوبی اوراک کرسکتاہے کہ
نازانسان کو ہرطرح کی بڑائی سے رو کنے والی ہے بلکہ نمازی کے اعمال میں ریا کا ری کا بھی
کوئی امکان نہیں ہے بشرطیکراس کی نماز نماز ہوا ور واقعی نماز ہو۔!

### اا ـ جنگ باشیطان

سودهٔ ما کره مراه ی اس امری طرف اشاده کیا جاچکاہے کوشیطان شراب اور ہو کے ذریبوا نسان کو کا ذریبے فا فل بنا ناچا ہتا ہے اور اسے یا د فداسے دور کر دینا چا ہتا ہے جس کا کھکلا ہوا مطلب بیہ کے کما ذشیطنت کے ساتھ ایک مبارزہ اور مقابلہ ہے جہاں شیطان انسان کو کا ذریبے فا فل بنا ناچا ہتا ہے اور انسان یا دفداکو دل میں جگہ دے کوشیطان کوشک دینا چا ہتا ہے اور انسان یا دفداکو دل میں جگہ دے کوشیطان کوشک دینا چا ہتا ہے ۔ اور شاید مہی وجہ ہے کر مسجد میں مرکزی جگہ کا نام ہے کو اب جہاں ناذی شیطان کے ساتھ مشخول جہا در ہتا ہے اور ناز کے اختتام پر اس جنگ کا فیصلہ سامنے آجا تا ہے کوف المصمت وسلامتی کے ساتھ تمام ہوگئ تو گویا شبطان شکست کھا گیا ۔ اور اسس کے ادکا ان فیصدت وسلامتی کے ساتھ تمام ہوگئ تو گویا شبطان شکست کھا گیا ۔ اور اسس کے ادکا ان اور مردم کمان شکست سے دوچا دموگیا ۔ اور مردم کمان شکست سے دوچا دموگیا ۔

اس ترب وصرب کا بہترین مرقع اس دن دیکھنے یں آیا جس دن امام سجاً دنے اسا شروع کی اور شیطان نے مانپ کی شکل اختیار کرکے بیروں کے انگو کھے کو چانا شروع کی ا جب آپ کے اخلاص عبادت بیں کوئی فرق نہیں آیا قراح اس شکست ہے کر فراد کر گیا اور کویا لین روزا دل کے افراد کو دُم برانے پرمجبور ہو گیا کہ" بیں سب کو گراہ کروں گا لیکن عباد مخلصین کو گراہ نہیں کرسکتا" اور یہ بندہ عباد مخلصین بیں شامل ہے۔ اس کے بزرگوں کی پاکیزگی کا اعسالان واضح اندازسے آیت تطہیر بیں کیا جا چکا ہے۔

کھی ہوئی بات ہے کہ جب ابلیں جیسا دشمن اپن شکست کا اقراد کرنے توغیر ممکن ہے کہ رحمت المبی کو جوش رزائے اور اُ دھرسے" انت ذبین العابدین "کا اعلان رز ہوجائے۔

# ا-علامت مردائكي

آیت مبادکی ان افراد کو لفظ "رجال "سے تبییرکیا گیاہے ہے قرآن مجیدکی ایک تفوی اور ہے۔
اور جے کبھی ان لوگوں کے بارے ہیں استعال کیا گیاہے ہوع بدا کہی کو پودا کرنے والے اور ہے کبھی ان افراد کے بالے میں استعال اور ہوتی ان افراد کے بالے میں استعال اور ہوتی ان افراد کے بالے میں استعال اور ہوتی امران کی علامتوں ہو بہان کے علامتوں ہو بہان کے علامتوں ہو بہان کی علامتوں ہو بادی کا اور ہوتی استعال اور ہوتی مرسلین کی دسالت وعظمت کے اعلان کے لئے اس ان مزدوں کو یا دکیا گیاہے" ہو طہادت کو بسند کرتے ہیں کہ خوا بھی استد کرتا ہے " و تو ہدی مرسلین کی دسالت وعظمت کے اعلان کے لئے اس ان مزایا گیاہے ۔

اس الفظ کی تعبیراس بات کی علامت ہے کہ اسلام کی نگاہ میں اگرمیدان جہادیں

ر بونا بھی بہت بڑی مردانگی کی علامت ہے کہ شیطان پہلے مشق عمل بہیں سے شروع کرتا ہے۔ اس کے بعدمیدان جها دسے فراد کی دعوت دیتاہے۔

دومرا الفاظين يول كهاجائ كررا وفداين جها دكامله ياد نازم فتلف نهيب ادراسلام من جهاد كامقصد كمي ناز كا قيام ، كا بهذا جوشخص نازكه يادمكه كا ده آخرى انس يك قيام بهي كركے كا درمزيا د خداسے غافل ہوكرميدان جہادسے فرار اختيار كرمے كا۔

## ١٧- وسنبادتشكر

عقل ومزمب دونو ں کا تقاضاہے کہ انسان نعمت پروردگار کامشکر پرادا کرے ک شكرمنع ايك قانون عقل بھى ہے اور فريف مزمب بھي -

اس كے مختلف درمائل و ذرائع بيں كہي پرشكريدالفاظ سے اواكيا جا تاہے اور كہم اعمال سے کہی اس کے لئے صرف اعمال کو ذریعہ بنا یا جاتا ہے ادر کہی پورے وجود کی قربال

دى جاتى ہے \_ جبيى نعمت بوتى ہے اسى كے اعتبار سے شكريدا داكيا جاتا ہے -

پرورد کارعالم نے اپنے جبیب کوبے شمار نعمیں عطاکی ہیں ا در ہر نعمت کا الگ الگ معین کیاہے۔ اگریتمی کے دور میں پناہ دی ہے تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ کوئی تیم سامنے آجائے آلے جولي بنين\_ادرا گرغربت من مالداربنايا بي قراس كاشكريه يه كرما كل سامن آجا استفكرائين نبين اورا كرعالم غربت وبمكي مي متعارف كرايا بي تواس كاشكريه يب كاس

نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہیں۔

ليكن ان تمام نعمتوں سے بالا ترا يك غظيم ترين نعمت ہے جدے إدور كارعالم فيلندا تجيركيا ہے اور جن كامصرات ونيايس بھى ہے اور آفرت يس بھى ہے اور جن كے دائرہ خرشا مل موجاتا ہے۔ ظاہرے کہ الیمی نعت کے مقابلہ میں شکریہ بھی اسی معیار کا ہوا ا نے ارٹاد فرایاک نصَلِّ لِرَبِّلِ وَانْحَدُ وَانْحَدُ وَانْحَدُ وَانْحَدُ وَانْحَدُ وَانْحَادُ اللَّهِ دو) \_جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازے بالاتر کوئی دسیار نشکر نہیں ہے اور نمانے سال شكريه كاهداق مية ده بورے دجود كى قربان بے جس كا قدل اظہار نمازكے ذرائع

عملى اظهارشها دت كے ذريعه-

#### ١٦٠ علامت ايمان بالغيب

سوده مبارکربقره میں ابتدائی طور پراس حقیقت کا اعلان کیا گیا گرآن سے استفاده میا ۔

کرنا تقویٰ کے بیز ممکن نہیں ہے اور اس کا فاکرہ صرف ایخیں افراد کو بوگا بوستی ہوں ہے ۔ اس کے بدر شقین کا تعارف کرایا گیا کر مقین وہ افراد ہیں جوغیب پرایان رکھتے ہیں اور ان کا ایمیان محمود اخری کا تعارف کرایا گیا کہ مقد و افرائ کا تعارف محمود اخری بالغیب رکھنے والوں کا تعارف کرایا گیا گر یہ لوگ نار قائم کرتے ہیں اور در قرفراس کے بعد ایمان بالغیب رکھنے والوں کا تعارف اس انواز میان سے صاف واضح ہوجاتا ہے کہ قرآن مجیدسے کما حقہ ہوا ہت صاصل کرنے کا دارو مدار نماز پر ہے جس سے ایمان بالغیب سے تقویٰ کا دارو مدار نماز پر ہے جس سے ایمان بالغیب کا مظاہرہ ہوتا ہے اور ایمان بالغیب سے اور کا کا ان ماصل ہوتا ہے اور ایمان بالغیب ہوجاور کا انہاں ماصل کرنا ممکن نہیں ہے اور کا انہاں بالغیب پر ہے اور کا انہاں بالغیب پر ہے اور کا انہاں بالغیب پر ہوتا ہے جو سب کی نگاموں سے غائب ہیں تو اگر انسان کو کا انہاں بالغیب کا کا ل حاصل ہمیں ہے تو اس کے داقعی نماز گذار ہوئے کا کوئی سوال نہیں ہے نظام کی انہاں بالغیب کا کا ل حاصل بہیں ہے تو اس کے داقعی نماز گذار موئے کا کوئی سوال نہیں ہے نظام کی اس بات ہوں کے داور در کوئی و سبح در تو کوئی تخص بھی ادا کر مسال ہوں جو در کوئی کوئی سے خال ہیں ہو تا ہے۔ دارور در در کوئی و سبح در تو کوئی تخص بھی ادا کر مسال ہیں ہیں تو اگر کا کہا ہوں سے نائب ہیں ہو تا ہے۔

#### ١٥- الاقات بالمجبوب

نازے بارے میں پراعلان کرسورہ فاتھ کے بغیر ناز ان ناز نہیں ہے۔ اس امر کا واضح اشارہ اس مسلیٰ پر ماصری نہیں ہے بلکہ بارگا والہٰی میں حاصری ہے جہاں انسان فدائے فائب کی حمد ایک مرتبراس کی بارگا ہ میں حاصر ہوجا تا ہے اور ایا دے فعید دوایا افٹے فستھین اس کے ایک مرتبراس کی بارگا ہ میں حاصر ہوجا تا ہے اور ایا دے فعید دوایا افٹے فستھین اس کے فلگتا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بندہ فعد اسے جومعبود کی بارگا ہ میں کھولہے اس ماصر ہوا ہے اور یہ ایک کمال مجمت کا جذبہ ہے جواسے با فااد اس کا بارگا ہ میں کا مرتب کا بازگی اس عظمت کا احماس انسان کو ایک عجمیہ فی مرب الذّت

سے آسٹنابنا دیناہے اور اس کے بعد انسان اس وقت تک مصلیٰ ترک نہیں کرتاہے جب تک مجبوب خود مذکہ دے کہ تفور کی دیراً رام کرلیا کروا در تام رات عبادت کرنے کی کوئی فراز نہیں ہے۔

### ١١- وسيلهُ اطبينان فلب

اہل دنیانے اطبینان قلب کے لئے بے شمار درمائل ہمیا کئے ہیں یعین افراد کے زدیک دولت اطبینان قلب کا دسیلہ ہے اور بعض کے زدیک اقتداری

بعض اولادکوسکون واطمینان کا دیبلہ سمجھتے ہیں اور تبعض ورائیل زندگی کو ۔ لیکن حقیقت امریہ ہے کہ بیرسارے امورا گرایک طرف اطمینان قلب کا ذریعہ ہیں آ دوسمری طرف بے شمار پریشانیوں کا پیش خیر بھی ہیں ۔

دولت واقتدار کا آنا ایک پریشانی ہے اور محفوظ رہنا دومری پریشانی ۔ اولاد اور وسائل زندگانی کا فراہم ہونا ایک سبب اضطراب ہے اور ان کارہ جانا دومراسب اضطراب ، وسائل زندگانی کا فراہم ہونا ایک سبب اضطراب ہے اور ان کارہ جانا دومراسب اضطراب اس کے مقابلہ میں قرآن مجید نے ایک ایسے وسیلہ اطمینان کی نشاندہی کی ہے جہاں کسی طرح کا اضطراب اور اضطرار نہیں ہے ۔ اور وہ ہے ذکر خدا۔

ذکر خدا اگرچرایک عام مفہوم ہے اور لعبق مقامات پر نماز کے مقابلہ میں استعال ہواہے

لیکن حقیقت امریہ ہے کہ نماذسے بہتر یا دخدا کا کوئی ورلیو نہیں ہے اور نماز الشراکبرسے شروط

موکر تعقیبات میں الشراکبر ہی پر تمام ہوتی ہے اور پھر ہر حالت سے دو مری حالت کی طون منتقل

ہونے میں ایک بجیر کا استحباب ہے ہوا س امر کی علامت ہے کہ نمازسے بہتر ذکر خدا کا کوئی

وسیار نہیں ہے اور سورہ مبارکہ جمعہ میں نمازکو ذکر خدا ہی سے تعیر کیا گیا ہے !" جب جمعہ کے دن

ماز کے لئے بلا یا جائے تو کا رو بار چھوٹ کر ذکر خدا کی لئے دوٹر پڑو و " یہ ذکر خدا و رہندہ کے ذہن میں

معبود کا تصور دا اس بنا یا جاتا ہے۔

معبود کا تصور دا سے بنا یا جاتا ہے۔

فاذذكر فعداكا واضح ترين معداق ب- جس كامطلب يهدك فاز سع بهزاطينا نظب

کاکوئی ذرید بہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دوعالم کی تاریخ بی نقل کیا گیا ہے کہ جب آپ کوکوئی فاص
پریٹانی لاحق ہوتی تھی تو مصلائے عبادت پر آجائے تھے اور شغول نماز ہوجاتے تھے۔
نماز کی ترتیب و ترکیب بھی اس امر کی واضح دلیل ہے کہ نماز اطبینان قلب کا بہترین مہمارا ہے۔
پروردگار نے ایک نماز دن شکلے سے پہلے دکھی ہے کہ بنرہ ' فعدا کی بادگاہ میں حاضری دے کہ
اس سے طلب ا مداد کرکے گھرسے باہر شکلے تاکہ یہ اطبینان دہے کہ بین تنہا نہیں ہوں اور مبرے ساتھ
میرا مددگار پروردگار بھی ہے۔

اس کے بعد جب کار و بارسے تھک کر گھرا کے قریم صلیٰ پرا جائے اور زندگی کے دوسرے دور کے لئے طلب امرا د کرے اور گذشتہ حالات کا در دِ دل بھی بیان کردے۔

یمی کیفیت کاروبار کا دوسرا دورختم کرنے کے بعد مہوگی اور اس کے بعد مبرخ کے اور اس کے بعد مبرخ برجائے ہوئے اور مسرا دورختم کرنے کے بعد مہوگی اور اس کے بعد مبرخ درجی اور مبرخ کے بعد مرتب مرح درجی اسے اور مبرخ کے بعد مرق کی مرد مانگی جا سکتی ہے۔ انسان کے دل کو اس قدر طمئن بنادتیا ہے کہ جواطبینان مزدولت وا فترا رہے حاصل ہو سکتا ہے اور درمائل دا ولاد سے۔

نازایک بہترین ویدا اطینان ہے۔ بشرطیک انسان اس کی معنویت سے باخر ہوا وراسی معنویت سے باخر ہوا وراسی معنویت کے را نفر اسے اوا کرے ۔ ورز کسل مندی کے را تھ یا دیا کا دی کے لئے اوا ہونے والی نازمزیدا ضطراب حیات پیرا کرسکت ہے مکون قلب نہیں دے کتی ہے۔

#### ١١-مجسمه ايمان

پروردگارعالم فے سرکاردوعالم کی مدنی زندگی کے گذرجانے کے بوئین طالب اُز یں تحویل قبلہ کا حکم ہے دیا اور صنور نے اپنارخ بیت المقدس سے ظان اکعبہ کی طرف موڈ دیا ہے۔ بلا ہرایک لماتی واقعہ تھا لیکن اس کے مفمرات بے شادیجے۔

جن من ایک طرف بهود اول کایه منگار بھی تھا کہ انفوں نے ہمارے قبلہ سے کیوں انخواف کیا ہے؟ اگر دہ قبلہ سے کیوں انخواف کیا ہے؟ اگر دہ قبلہ سے تھا تو اب اسے تبدیل کیوں کر دیا ، اور اگر وہ غلط تھا تو اب کے کی پرانی ناذوں ایک اثر ہنیں ہوں کتا تھا۔ لیکن رادہ اور ا

پروردگارعالم نے اس کا جواب دوا ندا زسے دیا۔ آولاً آؤاعر اض کرنے والے اور فقف اُ کھانے والے افراد کو سفیدا ور بیو قوت قرار دیا۔ تاکر مسلما نوں کو اطبینان ہوجائے کر احکام المبیر پاعتراض کرنا دانشوری نہیں ہے سفاہت اور حماقت ہے اور جے عقل عطا کرنے والا ہی سفیدا وراحمق قرار دیا۔ اس کے ماقل ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔

دوسری طرف مسلما او ای کربراه راست اطبینان دلا دیا کربرایک طرح کا امتمان تفاجس سے تحصیں براحماس دلانا مقصود تفاکرتم میں کون عادت کا بنرہ ہے اور کون عبادت کا بنرہ ہے۔ کس کی نظریں میہود ہوں اور عبیبائیوں کے طعنوں کی اہمیت ہے اور کون بلاخوت اور تاکم اطاعت یرور دگار کرناچا ہتاہے۔

کون احکام المبیکوپردددگاد کی عظمت کی بناپرتسلیم کرتا ہے اورکون اپنے تراثیدہ یا سخیرہ للسفوں کی بنیا دیر۔

کس کے خیال میں بیت المقدس اور کعبہ کی عمارت ہے اور کون صاحب خانہ کی عظمت پر نگاہ رکھتاہے۔

کون سرکار دوعالم پرایمان مطلق رکھتاہے اور کون ان کے بارے میں بھی سہو و نسیان یا غلطی ا ورخطا کا احماس رکھتاہے۔

لیکن ان تام باتوں کے با دجود پرملہ بہر صال تھا کر پُرانی نا زوں کا کیا ہوگا۔ ادرا تھیں کا فی تصور کیا جائے گا یا د د بارہ ا داکر نا ہوگا۔ ؟

بروردگارنے اس مملد کوان الفاظیں طل کیا کہ: "اسٹر تھا ارسے ایمان کوخا کے نہیں کرسکتا ہے '' جس کے بارے میں عام مفسرین کا بیان ہے کہ اس ایمان سے مراد سابقہ ناذیں ہیں ۔ اوراس کا بیوا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجیدنے ناز کو مجسرایان قرار دیا ہے اور یہ بات مجمع بھی ہے جس کی وضاحت صادق آل محرسے ان الفاظیں کی ہے کہ: "ایمان اور کفر کے درمیان ترک نماز کے علادہ

کوئی فاصلہ نہیں ہے '' نماز ہے آوا یمان بھی ہے اور نماز نہیں ہے آو حقیقت ایمان بھی نہیں ہے مرت ظاہری اسلام ہے اور واقعی کفران نعمت پرور د کار-!

### ١٨ معيارضتوع

امسلام نے بارگاہ احدیت می خضوع وخشوع کو بے عداہمیت دی ہے کہ بہم اصاس و کتے ہوں اسلام نے بارگاہ احدیث می خضوع وخشوع کے درمیان بھی خشوع کی وکت و درمیان بھی خشوع کی اس منظر ہے نے خضوع وخشوع کے درمیان بھی خشوع کی اہمیت زیادہ ہے کہ خصوع ظاہری آواضع کا نام ہے اورخشوع قلبی خوت اور آوج کا نام ہے اور خشوع قلبی خوت اور آوج کا نام ہے اور خشوع قلبی خوت اور آوج کا نام ہے اور خشوع قلبی خوت اور آوج کا نام ہے اور خشوع کا نام ہے دیا دہ اہمیت دکھتے ہیں ۔

سورہ مبارکہ بقرہ مصرم میں ارشاد مہن اے کن صبراور صلوٰۃ کے ذریعہ مدد مانگواور بین انہ عام لوگوں کے لئے بہت سخت اور ناگوار ہے، علاوہ ان افراد کے جو خاشعین ہیں اور جن کاخیال یہ ہے کہ انھیں پروردگارسے ملا قات کرنی ہے اور بلٹ کراسی کی بارگاہ میں جانا ہے''

جس کا گھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے دل کے اندرختوع پایاجا تاہے تونا ذایک لاڑت آمیز عمل ہے اور اس بیں راحت وسکون واطبینان کی کیفیت پائی جاتی ہے ۔ لیکن اگر دل کے اندرختوع نہیں ہے تو ناز ایک مصبت اور تکلیف دہ عبادت سے زیادہ کچے نہیں ہے جس کے بعد بارن کہ اجار کہ کا اندازہ کرنا ہے تو اس کی کیفیت نار پر توجد دو باری سکون وراحت اور آرام ولڈت کی کیفیت پائی جاتی ہے تو انسان فاضعین میں نہیں ہے اور ایسان فاضعین میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے تو انسان فاضعین میں نہیں ہے۔

اس مقام پریہ بات بھی واضح دہے کرسورہ مومون میں کا میا بی کو اکفیں انسانوں کا صه قرار دیا گیاہے جو نازیں خشوع کی کیفیت رکھتے ہیں ورنہ باتی افراد کا ذی ہیں خاشعین نہیں ہیں۔
ناز کی لذّت کا اندازہ کرناہے تو ان افراد کا کردار دیکھنا ہوگا جفیں مصلے سے اُسطے کا کم دریا بالے تو درد کا احماس نہوئوں سے تیزنکال لیا جائے تو درد کا احماس نہوئوں نہا گھ گردن پر تلواد بھی جل جائے تو خشوع میں فرق نہ آنے بائے۔ اہلیں سانب بن کرانگو تھا بھی جباتا دہے تو بھی زبان پر سبھان رہی العظیم اور سبھان رہی الاعلیٰ ہی رہے۔!

#### 19-2/5/20

اسلامی زبان میں معراج اس دا تعرکو کہتے ہیں جب سرکار دوعالم فرمشن خاک سے
نقرب اللی کی منزلیں طے کرتے ہوئے عرش اعظم تک بہوئج گئے اور ساتوں آسانوں کو یہ بھے
جھوڈ دیا جس کے بعدا یک طرف بندہ تھا اور ایک طرف مجود ۔ در میان میں جمابات قدس سے
اور کلمات مجتبت وعطوفت۔

ظاہرہے کہ عام انسان کے لئے اس مزل کا تصور کرنا بھی ممکن بہیں ہے اس کے طالات اور کیفیات کا اندازہ کرنے کا کیا سوال بیرا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی دوایات نے اسس نکتہ کی نشاندہی کی ہے کر سرکار دو عالم جب مراج ہے واپس تشریف لائے تو اپنے ساتھ امت کے لئے تخذ انہاز لے کرائے جس کے بعد نمازیں بھی ایک معراجی کیفیت پیدا ہوگئ اور علما واعلام نے اس کی تفییری اس طرح بیان کیا ہے کہ جس ارح مرکار دو عالم نے منزل مواج تک بہونی کے لئے ساتھ رائی اور کا مزلیں طے کی تھیں۔ اسی طرح ایک نمازی کو منزل نمازتک بہونی کے لئے ساتھ رائی ان کی منزلیں طے کی تھیں۔ اسی طرح ایک نمازی کو منزل نمازتک بہونی کے لئے ساتھ رائی ان طور نماز ہوئے ہیں۔

ا۔ پہلے وقت ناز کی تشخیص کرتاہے۔ ہ۔ اس کے بعد قبلہ کا تعین کرتاہے۔ س۔ اس کے بعد اپنے لباس کا جائزہ لیتاہے۔ ہے۔ اس کے بعد اپنی جگر کی کیفیت کا لحاظ کرنا ہوتاہے۔ ۵۔ اس کے بعد طہارت کے ممائل طے کرنا ہوتے ہیں۔ ۲۔ اس کے بعد افران دی جاتی ہے۔

ے۔ اس کے بعدا قامت کے ذریو مکل آما د گی کا اظہار کیا جاتا ہے۔

ادراس طرح ساقر سرطوں کے بعد سرحد نازیں قدم رکھنے کی فوبت آتی ہے ادریہ سات مراحل دیکھنے ہیں تو بہت آسان ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کے ممائل میں توقیق کرنے والاجا نتاہے کہ یہ پوری زندگی کے بجزیہ کاعمل ہے جو کموں میں انجام پاجاتا ہے۔

اس كربودايك اورسوزمواج شروع بوتا ہے جونا ذكر ہفت مراحل طے كواكے

ان كو ترب الملى كے عرش اعظم تك بہونجا دیتا ہے۔ ان ہفت مراحل میں پہلے نیت كامرطلہ

الما الموتا ہے جہاں اخلاص و ریا كافرق ظاہر كیا جاتا ہے۔ قرب الملى كا تصور بدا كیا جاتا ہے۔

الشرے مرت نظر كرنے كى بمت بيراكى جاتى ہے اور اوّل سے اُتر تك اس نيت كو باقى النے كا ادا وہ كیا جاتا ہے۔

۲- اس کے بعد قیام کامر حلہ ہوتا ہے جو ایک بند ہ فاشع کی حاصری کی بہترین کیفنیت اور جس سے ہرطرح کی کسلمندی کی نفی ہوتی ہے۔

مرد قیام کے بعد ذکر البی شروع ہوتا ہے جو مفر معراج کا بہترین توشہ کے کمسلمان ایس ذکر خدا سے بہتر مذور الله اطمینان ہے اور مزمامان مفر۔

ہے۔ تیام وذکر کے بعد خصنوع وخشوع کا پہلا مظاہرہ رکوع کی شکل میں ہوتاہے۔ مریکیء کر دوخصورع کا انتخاب مرحاسمہ ہ کر ذریعہ طرمونا سرحیاں استحدہ کر

۵- دکوع کے بعدخصوع کا اکنری مرحل سجدہ کے ذربعہ طے ہوتا ہے جہاں سجدہ کر اور ترب المنی حاصل کو "کا معداق سامنے آجا تاہے۔

٢- قرب الني كي اس عظيم مزل پرجانے كے بعد توجد و رسالت كى گوائى ديكال ديول

التي دعائے رحمت كى جاتى ہے۔

یے۔ تشہد کے تقرب آمیز مرحلہ کو طے کرنے کے بیدانسان اس بادگاہ احدیت بک پہونے

البے جہاں وہ تمام پیٹیرو حضرات موجو دہیں جواس سے پہلے تقرب کی منزلیں طے کہ چکے ہیں۔

البے صاحب محراج رسول اکرم کوسلام کیا جاتا ہے، اس کے بعد تمام عباد صالحین کوسلام کیا

الب اور سلام کے ماقہ رحمت وہرکت البی کی پیٹیکش کی جاتی ہے اور اس طرح بیسفرمحراح

ام جوجاتا ہے اور انسان گویا دوبارہ اپن منزل پر واپس اُجاتا ہے اور شاگداسی لئے ہروی نا مرحمن سے مصافح کرتا ہے کہ مصافح سفر سے واپسی کے موقع پر سنت اسلام معلین ہے

اسلام سال وں کو یہ احساس دلانا چا جتا ہے کہ وہ مصلے پر نہیں تھا بلک عرض البی پر تھا، اور المال سفرکو کمحوں میں طے کرکے واپس آگیا ہے۔

الم یل سفرکو کمحوں میں طے کرکے واپس آگیا ہے۔

#### ۲۰ مخلوق شناسی

انسانی زندگی میں میں وشام کا مشاہرہ ہے کر سبتی میں رہنے والا بلندی کے حالات سے
باخر مہیں ہوتا ہے لیکن بلندی پر رہنے والا بستی کے حالات کا برا بر مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ دامن کو
کے باشدہ کو بالائے کوہ کی خرمہیں ہوتی ہے اور مذیباڑ کے اُس پارٹی کو کی اطلاع رکھتا ہے لیکن
بلندی کوہ تک بہر پخ جانے والا بلندی کی بھی اطلاع رکھتا ہے اور دو نوں طوت دامن کوہ کے
حالات کا بھی مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔

دورحاضریں ملکی اور عالمی حالات معلوم کرنے کا بھی یہی دا حد فطری ذریعہ ہے کہ فضائی راڈار بلندی پر نصب کئے جاتے ہیں اور رمارے ملک یا ساری دنیا کے حالات کا جائزہ لے لیا جاتا ہے اور بوقت خرورت یا بقد رضرورت متعلقہ افراد کو باخر بھی کر دیا جاتا ہے۔

اسلام نے نازکومعراج مومن بناکراس نکتہ کی طرف بھی اشادہ کر دیاہے کہ نازانسان کان بلندیوں تک پہرنچا دیتی ہے جہال سے انسان ساری کا کنانٹ کا شاہرہ کرسکتاہے اور اپنے دور کے پوئے حالات کا جا کڑے ہے سکتاہے ۔

روحانی اورمعنوی دنیاسے دور رہنے دالے افراد تعجب ہی کہتے رہ جاتے ہیں کہ درسے کے جو وں میں زندگی گذارنے دالا انسان جاسوسی کے مراکز میں طے مونے دالے منصوبوں سے کس طرح باخر مہوجاتا ہے اوراس کی کا ہے کس طرح تلاش کرلیتا ہے ۔ لیکن روحانی دنیا میں زندگی گذارنے دالال کو اس امرسے کوئی تعجب نہیں موتا ہے ۔ وہ جانتے ہیں کراس "بیرجمران" کے پاس ایک الہی داؤاد ہے جو معراج کی بلندیوں پر نصب کیا گیا ہے اور جہاں سے ساری دنیا کے حالات کا بیک دفت مشاہدہ کرلیا جاتا ہے ۔ اس سے کوئی بات دار نہیں دہ سکتے ہے ۔ اور اس کے پاس یستقل آلد موجود ہے جودن دات جب دشام کی وقت بھی اور کسی موسم میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے ۔ اس میں کسی خاص نصااور تھی کی قید بھی نہیں ہے ۔

مرکار دوعالم "فے بیج فرمایا تھا کہ" انسان کومومن کی فراست اور ہوشمندی سے ہوستسیار رہا چاہئے۔ وہ ظاہری آنتھوں سے بنیں دیکھتا ہے بلکہ نور نداسے مشاہرہ کرتاہے اور نور ندا زمان ومکاں

كى پايندوں يں اسرنبيں كياجا سكتاہے "

# ١١- وسيد تحقيرونيا

بلندلوں کا ایک فاصر یہ بھی ہے کہ دہاں تک بہوئی جانے دالے کہ دنیا کی ہر شے ہو آل کھائی دیتی ہے جس کا بخر ہموائی جہا ذہاند کو ل دائے ہوا ہو کہ خوات پر داز کرتا ہے اور جس قدر بلند تر ہوتا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہوتی جا ذہاند کو ل کی طرف پر داز کرتا ہے اور جس قدر بلند تر ہوتا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہوتی جاتی ہے دہ بلندی پر جانے کے بعد ایک مٹی کا گھروندا دکھائی دیتی ہے اور انسان کی نگاہ سے ہرشے کی بلندی کا احماس مرف جاتا ہے اب دہ خود اپنے کو ان بلندوں پر دیکھ رہاہے جس کے مقابلہ میں دنیا کی بلندی کا احماس مرف جاتا ہے اب دہ خود اپنے کو ان بلندوں پر دیکھ رہاہے جس کے مقابلہ میں دنیا کی بلندی کا احماس مرف جاتا ہے اور برسب اس دقت ہوتا ہو جب انسان کی بلندی ۔ ہم ہزار فی سے جو نیا در ایک ایک نقطر کے ماندنظر آئے گا اور پر دکا کا اس سے بھی مختلف ہوگا۔ ایکیس قر پورا ملک ایک نقطر کے ماندنظر آئے گا اور پر ہوئی جاتے دور اور کا کا اس میں جبی مختلف ہوگی جب کہ یہ بلندی بھی اسی نصائے ہیں جو ذین اس دنیا کی کی صفحت اس اس کے اس پادموان کی بلندی پر ہوئی جائے گا ۔ ب

یمی دجہ ہے کہ مواج حقیقی کی مزل پرجانے داسا ہے جب یہ کہا گیا کہ چوا ہو مانگ لو۔

ہے عطا کر دیا جائے گا آواس نے دنیا کی کسی شے کا مطالبہ نہیں گیا کو اب یہ دنیا بالکل تھزا در

ہو جگی ہے۔ اس کی نظریں حرف جلو کہ مجود تھا اور حبود سے بندگی کے علاوہ کوئی متحکم ٹر تنہ میں ہوسکتا ہے لہذا اس نے صاف لفظوں میں کہ دیا کہ: "پر دوردگا را اب ماری کائنات زیر قدم

ایک ہے کہ لہذا میری کوئی تواہش کوئی تنا اور کوئی آرز و نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آرز دے آو

ماری ہے کہ مجھے اپنا بندہ بنالے اور اپنی زبان مجبت سے اپنا بندہ کہد دے "

الم ایسی انسان کو انھیں بلندیوں تک لے جانا چا ہی ہے جہاں انسان " ایا دھ فعبد"

الم دوردگا دسے باتیں کرتا ہے اور اس کی نگاہ میں جلو کہ دو بیت کے علاوہ کوئی جسلوہ نہیں الم دوردگا دیا اس کی نگاہ میں جلو کہ دو بیت کے علاوہ کوئی جسلوہ نہیں الم دوردگا دیا اس کی نگاہ میں جلو کہ دو بیت کے علاوہ کوئی جسلوہ نہیں الم داراس کی بھا دی ہو اسے اپن طرف

جذب مذكر يك

# ۲۲ نفرور کائنات

یے غلط خیال کیاجا تا ہے کہ نماز انسان کو تمام دنیاسے غافل بنا کرصرف پروردگار کی طرف متوجہ کرد بنتی ہے۔ نماز کے احکام اس قریم کی گفتی ہوئی تردید ہیں جن کے بعداس خیال کی کو نئ گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔

نازانان کو پروردگاری طون ضرور لے جانا چاہتی ہے۔ سیکن اس کا کوئی مکان اور سمت میں نہیں ہے کہ انسان ہر چیز سے مخھ مور گر اس سمت یا جہت کی طرف متوج ہوجا۔
اس کا جلوہ کا 'نات کے ذرہ ذرہ بیں ہے اور اس کا پر تو ہر مخلوق میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اسلام کا منشار پر نہیں ہے کہ انسان کا گنات سے غافل ہوجائے۔ اسلام کا منشا ریہ ہے کہ انسان کا گنات میں گم نہ ہونے پائے کا نمات کو شاہرہ کرے اور زنگین کا نمات میں گم نہ ہونے پائے کا نمات کو شاہرہ کو اور کا کا انسان کا منات میں نکا ہوں کا گم ہوجا نامین کھراور کا ذریع قرار دینا میں اسلام اور کمال انسان سے اور کا نمات میں نکا ہوں کا گم ہوجا نامین کھراور

كافرى نظروه بعدة أفاق ميل كم بهد موسى كانظروه بعد كم عن يري بول آفاق

ناذکاوکام کاجائزہ لیاجائے تو دہ مطالعہ کا کنات اور تجزیۂ نظرت کا بہترین ذراجیہ۔
انسان مومن جب نماز کا ادادہ کر تاہے توسیسے پہلے پانی کی ماہیت کاجائزہ لیتاہے کہ میطلق ہے
یا مضاف ہے۔ اس کا دنگ ، بو۔ مزہ مطابق فطرت ہے یا خلاف فطرت ہے۔
پانی ممکن نہیں ہے تو بہی تجزیہ خاک کے بارے یس کرنا ہوتا ہے کہ خاک خالص ہے بااس
میں دوسرے عناصر کی آمیزش ہوگئ ہے۔ ؟

ادر کھرمونوی اعتبارسے دونوں کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ پاک ہیں یا بخس ہو طال ہیں ا حرام ہو مباح ہیں یا غصبی ہوتا بل استعمال ہیں یا نا قابل استعمال ہو۔ اس کے بعد جب مصلائے عبادت کا دُرخ کرتا ہے توسب سے پہلے متوں کا جائزہ لیا۔

ہے اور عالم بخوم و کو اکب کی مردسے قبلہ کی تعیین کرنا ہوتی ہے۔ تبلکے دریافت کر لینے کے بعد جب سجدہ کا ارادہ کرتاہے قدایک مرتبہ بھرخاک کا جائزه لینا بوتاہے کہ یہ قابل سجرہ ہے یا نہیں اور اگر فاکسیر نہیں ہے نونباتات کے مالات كاجائزه لينا ہوتا ہے كم ان كاشار ماكولات اور ملبوسات بس ہوتا ہے يا بہيں \_ اور اسس طرح فاك سے لے كرسما دات تك إورى كا 'نات يرايك نظرة النے كے بعد منزل نماز مي قدم دكھنا ہوتا ہے اور میرمعنوی اور دو حانی مثابرات کا عالم الگ ہے جس سے ناز کا کوئی برز واور رکن خالی نہیں ہے۔ایسی حالت بیں یرتصور کرنا کرنا ذانان کو کا ننات سے غافل بنا دیتی ہے ایک صور اشیطانی اسفسطرانان كعلاده كجه بني سا ورعالم حقيقت وواقعيت بن اس تصور كى كونى كنجائش اس ہے۔ البتہ برعزوری ہے کہ برماری تحقیقات حکم خدا کی تعمیل کے لئے ہوتی ہے تقیق کے المين حكم خداسه الخراف اور بغاوت كے لئے بنيں ہوتى ہے۔ سركاربيرالشهدا ألمن دعائ عوفرين اسى حقيقت كونهايت درجرواضح الفاظين بيان الا ہے کہ " تیرے آثاریں باربار غور و فکر کرنا تیری طاقات کی منزل سے دور تربنادتیا ہے" اورمنا جات شعبا نبرس مجى اس كمزورى كاعلاج بتايا كيام، "فدايا إيجها بي طرت ال آوم كي توفيق عنايت فرماكر مراري دنياس قطع نظر كركة تيري بادگاه بيس حاحز جوب اور ا کی نگا ہیں تیری طرف نظر کرنے کی روشی سے منور ہوجا کیں " یعی نظر کسی طوف رہے جلوہ تیرای نظرا کے اور کسی آن بھی نگاہ جلوہ کائنات میں

### ١١٠ ملاكم أزييت

الاکے انداز واحکام پر نظر کھنے والا اس حقیقت کی باسانی تقدیق کرسکتاہے کہ اللہ اللہ کا نداز واحکام پر نظر کھنے والا اس حقیقت کی باسانی تقدیق کرسکتاہے کہ اللہ کا بہترین وسیار تربیت ہے اور یہ ایک مردمہ عمل ہے جس میں آتھنے، ادعی بات کرنے، توج کرنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔
الاس بات بہت معمولی دکھائی دیت ہے لیکن اس کی حقیقت پر غور کیا جائے تواندازہ

بوكاكنازكين في احكام بحى انسان كے لئے زند في ما زاد دسمار كردار بي - يروردكارك لا كا فرق يد تا ب ك آب ك طرح كوف بول كا وركى طرح بيره جا ين كا واى فعدا في یں نہ کوئی اضافہ ہونے والاہے اور نہ کوئی نقص سیکن اس کے باوجوداس نے ہرعمل کے ا داب معین کرد کے بی تاکرانسان دولمح بھی ہماری بارگاہ بیں گذار لے توایک مہذب اور مودب انسان بن کروایس جائے۔

فازانسان كوتيام كالليقه كعى سكهاتى ب كدانسان كسى بزدك كے سامنے كس طرح کوا ہو۔اس کے بیرکس طرح سدھے ہوں اور اس کی تگاہ کس مزل پرہے۔ اس کے بعد مجھکنا رائے تو مجھکنے کا انداز کیا ہو گا۔ کردن کس طرح میدهی ہو۔ پشت كسطرح برار مو- با تفكس طرح كفشوں يرد كھے جائيں۔ نكائي كس طرح بيروں كے درميان

ادر کھر سجدہ کرنا پڑے تو کتے اعضاد خاک پر ہوں اور ان کاطریقے کیا ہو۔ انگلیوں سے الكانكو على كسك ترتب وتظيم كس طرح مو-سجده سے سراطهائ تدبیقی کاطریقه کیا مو۔

جتی دیرنازیں معردف رہے کسی انسان سے ایک لفظ کی گفتگونہ کرنے یائے۔

كسى طون مرط كے ديكھنے ذيائے۔

بسى كى بات آئے قربسنے مذیائے اور رونے كى بات آئے تو آنسور نكلنے يائيں۔ مجوك باسكااحاس موق برداشت كرے اور كھانا بينار شروع كردے، تاك ا واقعى بداحساس بيدا بوككسى طيل القدرا ورظيم الثان بتى كى باركاه مِن كفراب اوراس طي دنیاوی اعتبارسے بھی افراد کے احرام اور زندگی کے آداب سے باخر ہوجائے۔ یا ورا كركوع اور بجره جيا احرام حفرت احديث كے علاده كسى كے لئے جا زنہيں ہے۔ داخلي آداب كے ساتھ نا ذخارجي آداب كاسبق بھي سكھاتى ہے۔

انسان ناز كااراده كرے قریب فوشبواستعال كرے اوركو كى ايسى فے استا كے جى كى بدلونا بنديرہ اور دومرے افراد كے لئے نا قابل برداشت ہو۔ جاعت میں کھڑا ہوتی ہوا ہے کھڑا ہو۔ منصوں کو ددہم دیرہم کرے ادر نظام کو تباہ وبرباد کردے ۔ ایک دومرے سے مل کر کھڑا ہولیان دومروں کو اذبت مزدے ۔

جے اپنا امام اور قائر تسلیم کرلیا ہے۔ اس کی اس طرح اطاعت کرے کراس کے اشاروں پر جھکتا اور اُٹھنا رہے۔ اس کے ساتھ جلتا رہے اور کسی منزل پر اس سے انخرات رز کرے۔ اس کی ہراً واز پر عملی طور پر لبتیک کھے اور اس سے کسی مقام پر بغاوت رز کرے تاکر اس نمازیں ایک فوجی تربیت بھی حاصل ہوجائے اور اس کے بعد میدان جہا دیں بھی جانا ہوتو اپنے قائد کی اطاعت کرتا رہے اور اس کے اخاروں پر جلتا رہے۔

یرطریقه کارایک عبادت کے مہادے ایک الیسی مرتب منظم، پابندا صول وضوابط قوم تیار کرمکتا ہے جس کی تربیت ہزاروں مررموں سے بہتر ہو'ا درجس کے اخلا قبات کا جوا کسی مرز اخلا

-とからい

نازانسان کو بہاں تک مہذب بنانا جائی ہے کہ جب اس کا ادادہ کرے تو پہلے اذان دائی ا کے تاکہ دوسرے افراد بھی متوجہ ہوجائی اور وہ بھی کا دخیرسے محروم نہ ہونے پائیں کہ دوسروں کو ماتھ کے کہ جائد کر کے مفاد پرستی کرنا دنیا داری انقا نے کہ جہاسلام کی بنیا دی تعلیم ہے اور سب کونظرا ندا ذکر کے مفاد پرستی کرنا دنیا داری انتقا نا ہے جے اسلام کسی قیمت پر بردا شت بنیں کرسکتا ہے۔

### ٢٠- اقداد كااجياء

اسلام نے ناذ کے جمامائل یں سب سے زیادہ زورجاعت پردیا ہے اوراس کے اگر جاعت ارکار جاعت ارکار جاعت ارکار جاعت ارکار جاعت ارکار جاعت ارکار جاعت الرکار جاعت الرکار جاعت الرکار جاعت الرکار جاعت الرکار دی سے تجاوز کر جائیں تو پرور درکار اس قدر تواب عنایت کرتا ہے کرانیان اور اللہ کا کہی جائیں کر سکتے ہیں۔

ازجاعت ايك طرف اسلام كى اعلى مساوات كا اظهار ب جهال محوداورا بإزايك بي

صف میں کھڑے ہوجاتے ہیں اور بندہ و بندہ نواز کا کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے بلکریا مکان توی ہوتا ہے کہ خلالوں کوغلام صف اول میں رہے اور آ قاصف دوم میں ۔ جس کے بعد حالت بحدہ میں آ قاکا سرطیک غلالوں کے قدموں کے قدموں کے قریب ہوگا ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ایک اور قدر کا احترام اور احیاء کیا ہے اور دہ ہے قدر علم وتقویٰ کے اس نے اقدالا تو امام جاعت کے شرائط بیان کئے ہیں کو اتنے بڑے بھی کی قیادت کرنے کا حق کس تحقی کو اور سارے سروں کوکس کے بیروں کے قریب رکھا جا سکتا ہے اور اس سالہ میں تمام اسلامی اقدار کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ امام جماعت علم کے اعتباد سے عادف احکام ہو'ا در کرداد کے اعتباد سے عادف احکام ہوا در کرداد کے اعتباد سے عادف احکام ہو'ا در کرداد کے اعتباد سے عادف احکام ہونا در کرداد کے اعتباد سے صاحب عدالت و تقویٰ ۔

، رور من کے اعتبار سے مرد ہوتو نب کے اعتبار سے طلال زادہ تاکہ اسلام کے اندراس کے ۔ خلاف اوصاف کو سرا تھانے کا موقع زمل سکے۔

اس کے علادہ یہ انداز قیام عورت کے تجاب کے تحفظ کے بھی خلاف ہے درسال اللہ کا درسالہ کا درس

ہے اور" ام ابیما" کھی۔

مین به کمالات معنوی میں جن کا اجتماعی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اجا گا ۔ یں بہر حال اجتماعی قدروں کاخیال کرنا پڑا ہے گا کہ معاشرہ جدید تزین مفاسد میں مبتلات کا اور تخصیل قواب کا جذبه انسان کومبتلائے عذاب رز کر دے ۔ اور تخصیل قواب کا جذبه انسان کومبتلائے عذاب رز کر دے ۔ ایام جاعت کے نثرا کیا کے بعداملام نے خودصف اول کے شرائط بھی بیان کا بہتریہ ہے کہ صف اول میں صاحبان علم وتقویٰ کو دکھاجائے تاکر اگر کسی وجے ام ابنی نازکو مکمل رکھے توصف اول کاکوئی ایک شخص آئے رافعہ جلئے اور نمازکو تمام کرادے ۔ بربات ہنگای حالات کا علاج بھی ہے اور اسلامی اقوار کا احیاد کھی۔

اسلام اس طرح کی جذباتی مرا دات نہیں چاہتا ہے کہ غلاموں کو اکے کھڑا کر دیا جائے اور اُٹا دُں کو پہنچے اور کھراعلان کر دیا جائے کر ہم نے دولت کو باعث بزت نہیں قرار دیا ہے بلکد دولت کوغریت کے قدموں میں ڈال دیا ہے کہ اس طرح کے نعرے جذباتی دنیا میں آؤ کام آسکتے ہیں مفاق کی دنیا میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

اسلام دولت سے بیزادیا شغر نہیں ہے دہ مال دنیا کو خیرسے تعیر کرتا ہے اور اس کی نگاہ یں کوئی کا دخیر مال دنیا کے بغیر انجام نہیں پاسکتاہے۔ دہ دنیا پر صرف پر داختی کرنا چا ہتا ہے کہ دولت ایک ضرورت ہے اور تقوی ایک کمال اور جب ضرورت اور کمال ایک مزل ہر جمع ہوجا بی کے قدکال کو بہر حال مقدم کر دیا جائے گاکہ اس سے معنویت مادیت پر اور آخرت دنیا پر مقدم ہوجا تی ہے اور بی اسلام کا بنیادی مقصدا و دراس کی عظیم ترین قدر جیات ہے جس کے احماد کے لئے نماز جاعت قائم کی گئے ہے۔

### ٥٧- اجتماعي ممائل كاحل

انسان انفرادی مرائل کو کسی طرح بھی حل کر مکتابے لیکن اجتماعی مرائل کے لیے بہوال قات وقت اور نفرت وا مراد کی عزورت ہے جنیں کوئی انسان تن تنہا فراہم بنیں کر مکتا ہے۔ امسلام نے انسان کو اس نکر کی طرف بھی متوج کیا ہے کہ وہ عظیم طاقت وا مراد نیا در کے ذریعیر انسم کی جاسکتی ہے۔

" نماز اور صبر کے ذریعہ مدد مانگو"
یہ قانون اس امر کی علامت ہے کر اجتماع کے سارے ممائل کو حل کرنے کے لئے جرعی
میں اس امر کی علامت ہے کر اجتماع کے سارے ممائل کو حل کرنے کے لئے جرعی
میں اس ورت ہے اس مطرح نماز کی بھی صرورت ہے۔ صبر کی صرودت کا احماس ہرشخص کو ہے کہ
مار کہ اندیج النے دوالا بھی جانتا ہے کر صبر کے بغیر جانوروں کے چرانے کا کام انجام نہیں پاسکتا ہے۔

بیکن نازی اس عظمت سے اکٹر لوگ بے خربی اسی لئے قرآن مجیدنے مبر کے پہلوی نادکو تھی دکھ دیا تاکہ انسان کہ بیاحاس ہوسکے کہ اجتماعی مراکل کے لئے جس طرح صبری صرودت ہے اسی طرح نماز کی بھی صرودت ہے۔

صرفی بہلوکے لے درکارہے جہاں دارد ہونے دالے مصائب کو برداشت کرنے کا دوسلہ
دیاجا تاہے اور نازمشت بہلو کے لئے صروری ہے جہاں مصائب سے مقابلہ کرنے کی طاقت
فراہم کی جاتی ہے۔ ناز سامان نسکین نہیں ہے بلکہ حوصلہ مقابلہ ہے۔ نماز وسیلہ تخل نہیں ہے بلکہ
ذریعہ انقلاب ہے۔

نازی اجتماعی طاقت کا اندازه میدان جنگ می دشمن کوبھی موجاتا ہے اور نمازی داخلی طاقت کا اندازه مرف اس مردمومن کو موتلہے جورات کی تاریکی میں مصلیٰ پر کھولے موکرانے مالک سے توصلۂ جہا دطلب کرتاہے اور کھرنہایت اطمینان کے ساتھ میدان جہا دیں قدم جادیتا ہے۔

#### ۲۷ - طاقت اورمحاسبه

ناز کے بنیادی اجزاد میں ایک بورہ فاتح بھی ہے جس کے بغیرفاز کو ناز نہیں تکیم کیا جاتا ہے اور یہ سورہ فاتح انسان کو ایک نمی دنیا میں بہونچا دیتا ہے جہاں زندگی کی تمام خوبیاں پالی جاتی ہیں اور سرطرح کے غضب الہی اور صلالت و کر اہمی سے پناہ طلب کی جاتی ہے ۔ سورہ فاتخ بیم ورجا و کے در میان کی ایک زندگی کی تعلیم دیتا ہے جہاں الرحلی الترحلی الترحلی الترحلی الترحلی الترحلی الترحلی الدیس کی تکر اور انسان کو غظیم ترین امیدوں کی دنیا میں بہو بچا دہتی ہے اور "ما لاے لیوم المدیس خیال عظیم ترین خوف سے دوجا رکر دیتا ہے اور اس طرح انسان مزامیدوں کے صحابی کم میں جو اس موسکتا ہے ۔ اس کی زندگی میں دھمت الہی کا خال مجھی رہتا ہے اور دیا یک بہترین زندگی کا مرتب ہے ہیں بہتر کی فی زندگی کی مرتب الہی کا خال مجھی رہتا ہے اور دیا ایک بہترین زندگی کا مرتب ہے ۔ میں بہتر کو فی زندگی کا مرتب ہے ۔

خوف د رجاد کے علاوہ مورہ کا تخرانسان کوطا قت ا درمحاسبے کا حساس بھی دلایا ۔ ۱۱۱ ہے نستنس کے ذریعہ انسان کو اطمینان دلاتا ہے کہ تجھے جس قدر بھی قوت در کا ۔ یروردگارکے پاس طاقتوں کاخر ار موجو دہا در وہ مرطرح کی ایداد کرسکتا ہے۔ اس کے تعدید مجدے دنیا کی کسی مصیب سے پریشان موجانا اس کی ہے معرفتی یا ناقدری کا نتیجہ ہے اور دومری طوف" ما لاہ یوم المدین "کے ذریعہ پراحماس دلاتا اس کی زیر بہیں دبتی ہے اور دومری طوف" ما لاہ یوم المدین "کے ذریعہ پراحماس دلاتا ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور انسان کی زندگی کا اُخری انجام فنا یا ہلاکت بہیں ہے۔ اسے اس عالم کا نام "یوم المدین" اور عالم سے ایک دومرے عالم کی طرف منتقل ہونا ہے اور اس عالم کا نام "یوم المدین" اور دونرج اسے جہاں برخف کے اعمال کا حماب کیا جائے گا اور ذرہ ذرہ فرہ فیکی یا بُرائی پر تواب یا عذاب دیا جائے گا۔

حقیقت امریہ ہے کہ انسان مور ہ فاتھ کی اسی ایک خصوصیت پر غور کرلے آواسس کی زندگی کی محمل اصلاح ہوسکتی ہے کہ زندگی ہیں فسا دروذ جز اکی طرف سے خفلت سے بیدا ہوتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوجانا ہی ہرشکل کا بہترین حل ہے۔!

### ٢٠- روح امرا دیا یمی

دین اسلام نے ایک طرف نما ذکے احکام اور جاعت کی تاکید کے ذرید انسان کواجتماعی زندگی کی اہمیت سے آسٹنا بنایا ہے کرمسلمان روز ارز متعد دبار ایک مقام پرجمع ہوں۔اور ایک دومرے کے حالات سے باخر ہوتے رہیں۔

اس کے بعد مہمنہ میں ایک باراجتماع کو واجب قرار دے دیا ہے اوراس کے دائرہ کو گیا۔ " کیا ہے میں ایک باراجتماع کو واجب قرار دے دیا ہے اوراس کے دائرہ کو گیا۔ " کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کہ ایس کے مالات دریا فت کریں اور دو سروں کے کام آنے کو اپنا فریعنہ قرار دیں۔

دوسری طرف اسلام نے اُسی نماز کو قابل مدح و ثنا قرار دیاہے جس میں امداد باہی کی اورا عانت فقرار کا خیال کھی دان داخیا ہے اورا عانت فقرار کا خیال کھی دان داخیا ہے اور معدود مملکت میں سکی سکتاہے۔ وہ ہر د قت غربوں کے بارے بین سوچتار ہتاہے اور مدود مملکت میں اسکتاہے کہ نماز بین تخول ہوجا تا ایس کھا تاہے لیکن اکثرا یہا ہوتاہے کہ نماز بین شخول ہوجا تا اسلامی طور پراس بہلوسے نما فل ہوجا تا ہے قریدور دگار بھی اس نماز کی کوئی تعربین کرتا اسلامی طور پراس بہلوسے نما فل ہوجا تاہے قریدور دگار بھی اس نماز کی کوئی تعربین کرتا

ہاور داس کے بارے یں کوئی آیت نازل کرتاہے \_ سین اگر حن مقدر سے ناز کے دوران ئى كوئى فقيراً جلئے اور حالت ركوع ہى ميں اس كى اعانت وا مداد ہوجائے توبیعل اتناعظیم موجاتا ہے کہ برور د کا راس کے بارے میں آیت نا زل کر دیتا ہے اور عمل کرنے والے کے سریا ولایت کا تاج رکھ دیتاہے ۔ جواس بات کی علامت ہے کراسلام اس نا زکو بیدب درا ہے جس میں ابدا دباہمی اور اعانت نقراء کی روح مزل معنویت سے نکل کرمنزل اظہار تک

اَ جائے اور ناز ان نازر ہے ہوئے بھی حاجت روائی کا ذریع بن جائے۔ فازكى اسى معنويت اوراسلام كى اسى روحاييت سے غفلت كانتيج ہے كولعِض أحمق ملكا

مولا کے کاننا تنے کی نماز پراعتراض کر دیتے ہیں کہ اس میں اخلاص یا توجرا لی الشر کاجذبر باتی نہیں ره كيا اور نازي خدا سے بهط كرمائل كى طرف متوجه موكيا۔ بربے چارے توجه الى المتراورافلام

كرمعنى بى بنيں جانتے ہيں اور الحنيں ير بھي خربنيں ہے كه نما ذا مرا د باہمى كا ايك بہترين وسلاور

اعانت فقراد كا ايك بهترين ذريعها وراسى بنياد پرانسان ولايت البيه كاحقدار مروجاتاب.

٢٨ - حفظ نظام كى تربيت

گذشة صفحات ميں بيان كياجا چكاہے كراسلام نے نا زجاعت ميں يرا مرسخب قراروا ہے کصف اول بیں صاحبان علم وتقویٰ کوجگر دی جائے تاکد اس سے اسلامی اقداد کا احیاد ہے ليكن اس كا دومرا فلسفه يربعي ب كراكرا مام جماعت كسي عا وية كاشكار بوجائ اورا پينادا مكل يذكر سك توصف اول كاكوني تشخص آكے برطد كرجماعت كوتمام كراسے \_ جواس امرك علامت بكاسلام حفظ نظام كوبيحدا بميت ديتاب اوروه نبين جا متاب كدامام كالا كرما كة نظام ددىم بريم بوجائے اورجاعت پراكندہ بوجائے ۔وہ ايسے وادے كا ملے سے انتظام کرتا ہے تا کرجاعت چند کموں کے لئے بھی بغیرا مام کے زرہنے پائے اور ساال كى صفول يس انتشادر بيدا موتے يائے۔

کھلی ہوئی بات ہے کرجواسلام نظام جاعت یں اس طرح کی ابتری برداشت كرمكتاب اوراس كے قانون ميں چنولموں كے انتثار كى كنجاكش بنيں ہے وہ نظام ام اس طرح کی ابتری کوکس طرح در داشت کرسکتا ہے۔

برنظام ایک طرح کا اشادہ ہے کرجی طرح جاعت میں امام کے پہلوبہ پہلوایک نائبام کورمنا چاہیے جوجوا دت میں اس کی جگرنظام کو منبھال سکے اور جاعت کو انتشارہ بچاسکے۔ اک طرح نظام کا کنات میں امام کی حیات میں دوسرے امام کو موجود رہنا چاہیئے تا کہ بروقت نظام کا کنات کو منبھال لے اور زمین مجت فداسے فالی مزہونے پائے کو اس طرح کا کنات کے فناہوجانے اور زمین کے دھنس جانے کا بھی اندیشہ ہے اور نظام امت کے درہم و برہم موجلنے کا بھی خطرہ ہے جس کے نتائج کا ملسلہ سیکڑوں سال تک چل سکتاہے اورا مت کو کسی وقوانیشار اور پراگزرگی سے نجات نہیں مل سکتی ہے۔

#### ٢٩-حفظ حيات

اسلام نے نا ذکے توانین کواس اندا ذسے مرتب کیا ہے کہ نا ذاکیہ سلمان کی زندگی کا کمل اندا کرسکے اور سلمان کسی وقت بھی احماس مسؤلیت سے بے نیاز نہ ہوسکے ۔ اس نے جسے کہ گھوسے الاسے پہلے نماز واجب کر دی تاکہ جب کا دوبار حیات میں مصروف ہو تہ خو تہ خو دا اس کے ہمراہ معروف کا درہے اس کے بعد دوپہر کو بھر نماز واجب کر دی تاکہ و قف اگرام میں محاب ہمل کا موقع اسکا شام کے وقت اکنری نماز دن بھر کے اعمال کا محاب ہے ۔

ا دات کا دقت آرام کے لئے بنایا گیا تھا اوراسے کا دومزیدا حکام ایجاد کردئے ہیں:

ا دات کا دقت آرام کے لئے بنایا گیا تھا اوراسے کا دوبار حیات سے آزاد رکھا گیا تھا

ا دات کا دقت آرام کے لئے بنایا گیا تھا اوراسے کا دوبار حیات سے آزاد رکھا گیا تھا

ا کا کی کُن کا زبھی نہیں رکھی گئی گراس وقت رناحیاس مسئولیت کی صرورت تھی اور دنبی غافلین

ا کا اگر کو کی شخص رات ہی کو کام کر ناہے اوراس کے کسب معاش کا موقع تاریکی شب ہی

ا کا ان او قات کو بھی عشا اور فجر کے درمیان گھر دیا گیا تا کہ اس کے لئے عشا اور فجر کا

ا می کا ذار گی جس قدر جلدی حیات کے خطرات سے دو چار موتی ہے اس کے لئے اتنی اس کے لئے اتنی منا کا انتظام کیا گیا ہے۔ مرد کی زندگی بیب ۹۔۱۰ برس کی عربی کسی فیاد کی صلاحیت

نہیں ہوتی ہے لہذا اسے نماز کی طرف سے اُزاد رکھا گیا ہے۔عورت کی زندگی اس عریں بھی خطارے سے د دچار ہوسکتی ہے لہذا اس پر نماز داجب کردی گئی تاکہ بارگاہ الہٰی بین سلسل حاضری خوب خدا بھی پیلا کراتی رہے ا دیمسکولیت کا اصاس بھی بریدا رکرتی رہے۔

کسی فارجی کری اوردبا و کے بیز اپنے جوہ کے اندر نماذا داکرنے والی عورت بھی یقیناً یہ احساس دکھتی ہے کہ میرا پروردگار میری عبادت کو دیکھ رہاہے اور وہی اس عمل پرانعام دینے والا ہے جا ہے سماج کو میری بند کمرہ کی عبادت کی جرمویا نہوا ورکھلی ہوئی بات ہے کہ جے عبادت کی مزل میں پرورد گار کی نگرائی کا احساس ہے اسے گناہ کی مزل میں بھی یہ خیال ضرور ہوگا کہ یہ کمرہ دو مروں کی نگا ہوں سے چھیا سکتا ہے نگاہ و برورد گارسے نہیں چھیا سکتا ہے۔ لہذا الرکسی نامی اعلی میں درج موجائے گا اور دوز قیامت سے کا حماب دینا پڑھے گا۔

جناب یوسٹ نے ذلیخا کواسی نکتہ کا اصاس دلایا تفاکہ تیرابت دیکھنے کے لائن نہیں ہے۔
لیکن میرا پر ور دگار سمیع و بصیر ہے۔ یں اس کی آنکھوں پر پر دہ نہیں ڈال سکتا ہوں وہ ہرایک
کی نگاہ کو دیکھتا رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی نگاہ اسے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ وہ اپن لطافت
کی بنا پر نگا ہوں کی رسانی ہے بالا ترہے اور اپنی وسعت علم کی بنا پر سادی نگا ہوں کا احاف کے جو ہے۔

### ٠٠٠ شرط انوت

قرآن مجید نے انسانی برا دری میں ایک نئی برا دری" ایمانی برا دری" قائم کی ہے اور اس کے ذراید ایک نے سماج کی تشکیل کی ہے اور مومن کو مومن کا بھائی بنا دیا ہے لیکن بہاں بھی نماز کو نظرانداز نہیں کیا ہے اور مذاسلام کو کوئی الیسی برا دری پسندہے جس کا نام" ایسانی برا دری" ہو اور نماز کا چرچا رہو۔

موره مبادکه فربرایت <u>۵-۱۱ بی</u>مشرکین کے بادے میں ارشاد ہوتا ہے کا محتری ہوا کے گذرجانے کے بعدیہ جہاں ملیں اتھنیں گرفتا دکر لو۔ قتل کردوا درا ن کے حرکات کی نگرائی کے ساتھ مرہو۔ البرۃ اگریہ فؤ بہ کرلیں۔ نماز قائم کریں۔ زکوہ اداکریں قواتیس آزاد کردو۔ . . . . پھرشرکھ پناه مانگی تو پناه ہے دو'ا در بھرائیس ان کے گھر بہونچا دو۔ ان کے عہد کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن پھر بھی معاہدہ کریں تو جب تک اس پر قائم دہیں تم بھی قائم دہو کہ فدامتقین کو دوست رکھتاہے۔ انھیں موقع مل جائے گا تو یکسی معاہدہ کی پرواہ مذکریں گے ۔ برصرت زبانی باتیں کرتے ہیں۔ ان برکے دل دشمن ہیں۔ برا یات فداکا مودا کرنا چلہتے ہیں ۔ لیکن ان تمام با توں کے بور بھی "اگر تو بر کمیں اور نماز قائم کریں۔ ذکو اہ ادا کریں تو دین میں تھا دے بھائی ہیں ''

ریں اور حار مام بریں۔ رکوہ اوا بریں کو دین میں تھارے بھائی ہیں ۔ گویا ان آیات سے صاف واضح ہوجا تاہے کرامسلام نے مشرکین کی آزادی اوران کے برا دری میں دا فلرکے دو نوں مرحلوں پر نماز کی شرط لگادی ہے کرنماز کے بیزر اتھیں ازاد کیا جا سکتا ہے اور درا تھیں برا دری میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جو اس بات کی علامت ہے کراسلام برا دری کے قیام میں نماز کوا ولین درجہ دیتا ہے اور اس کے بیزکسی برا دری کا قائل بہیں ہے۔

#### ٣١- بنياد مجسّت

خلیل خوان این دوج جناب ہا جرہ اور اپنے فرز درجناب اسماعیل کو ایک غیر زدرج اسماعیل کو ایک فادی غیر زدرج اسکی جورا آتو اس کی غرض یہ بیان کی کر میں جا ہتا ہوں کو میری دریت نماز خانم کر سے اور آت کی خوار یا اور کوں کے دلوں کو ایس کے بعد دعا کی گرفت ایا اور کوں کے دلوں کو ان کی طون جھکا دے اور انھیں پھلوں کا رزق عطا فر ہا" جس سے مات واضح ہوتاہے کو نکا فیلیل ان کی طون جھکا دے اور نمازی اس بات کا حقواد ہے کہ پرور دگار لوگوں کے دلوں کو اس بات کا حقواد ہے کہ پرور دگار لوگوں کے دلوں کو اس کو ان نماز بنیاد مجمعت ہے اور نمازی اس بات کا حقواد ہے کہ پرور دگار ان کو دادی غیر ذروع بیں پھلوں کے ذرق کی نماز کر دے ۔ بلکہ وادی غیر ذروع بیں پھلوں کے ذرق کی دروگار اس کا دنیا اس امر کی بھی علامت ہے کہ نماز رق بیمی اس وقت بستر کو چھوڑ دیتا ہے جب نمیم کو اس کے سال نے کے لئے آبادہ دہتے ہیں اور جسمج کی تھنڈی ہوا اور فضا انسان کو دعوت عیش دی رق میں اس دو میں الہی کو ایک علامت ہے کہ مجبوب اور خوار دارا س کی بارگاہ میں حاصری کے اختیاق میں بندہ ہے تمام دنیا کے کارو بار توک کر کے مصل پرا نا بھی عشق الہی کی ایک علامت ہے کہ مجبوب القات اور اس کی بارگاہ میں حاصری کے اختیاق میں بندہ ہے تمام دنیا کے کارو بار توک کر کے مصلی پرا نا بھی عشق الہی کی ایک علامت ہے کہ مجبوب القات اور اس کی بارگاہ میں حاصری کے اختیاق میں بندہ ہے تمام دنیا کے کارو بار کو نظرانداز کو با

ہے۔ دبشرطیکہ نازاسی جذبہ کے بخت ہوا ور کوئی عادی عمل نہ ہو کہ اس کی اسلام میں کوئی قیمت نہیں ہے )۔

کاروبارجیات کا ترک کردینا ہی ایک ایساعمل ہے جوانسان کو رزق بیمیاب کاسخی بنادینا ہے کہ انسان نے جانے بہچانے ہوئے وسائل کو نظراندا ذکر دیا ہے قواب رب العالمین کا فرض ہے کہ اسے انجانے وسائل سے رزق عنایت فرمائے کہ بہی اس کے ادحم الراحمین ہونے کا تقاضل ہے اور اس کے اس اعلان کی تصدیق بھی ہے کہ پروردگارکسی کے عمل کوضائے نہیں کر تاہیے۔

#### ۲۳ میب زینت

سوره مبادکه اعراف اُیت عام میں ارشاد جو تاہے کہ" اولاد آدم ہرنماذ کے وقت اور ہم مبحد کے پاس اپنی زینت کو ماتھ رکھوا ور کھا کہ بیولیکن اسراف ندکر و کہ نعدا اسراف کرنے والوں کو پسند بہیں کرتا ہے ۔ بیغیر اِ اُپ پوچھے کہ اُٹوجس زینت کو النٹرنے اپنے بندوں کے لئے بیواکیا ہے اسے اور پاکیزہ رزق کو کمس نے حوام کر دیا ہے "

ایت شریع بین ایک طرف زینت کی اہمیت کا اعلان ہواہے کہ انسانی ذیدگی کے لئے
زینت بہترین شے ہے جس کی دجہ سے دومرے مقام پر مال اورا ولاد کو بھی زیدگانی دنیا کی رست مقام پر مال اورا ولاد کو بھی زیدگانی دنیا کی رست مقام پر مال اورا ولاد کو بھی زیدگانی دنیا کی رست کو بھرا ور دومری طرف اسے نما زاور مجد کے لوازم میں قرار دے دیا گیا ہے کو انسان میکان سجدہ پر قدم دیکھے اوران جا لیا ہے۔
مکان سجدہ پر قدم دیکھے یا زمان مسجدہ ایری تھا کہ جس لباس میں طواف کر لیا ہے وہ عمومی زمر کی میں استعمال منہیں ہو سکتا ہے اور اسی بنا پر در مهمة طواف کیا کہ تے تھے۔

اسلام کا منشادیہ کدانمان ذینت ہمراہ دکھے اور زینت کے ماتھ بارگاہ الہی سے مافیری دے کہ اس نے زینت کو اندان ایس کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ ذینت کے ساتھ مافیری دے کہ اس نے زینت کو صاحبان ایمان ہی کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ ذینت کے ساتھ نازکی ایک فضا نازکی دوسری نازوں سے افعال اور بر تر قراد دیتا ہے۔ انگشتری کے مافیر نازکی ایک فضا زینت کے ساتھ اس کی بادگاہ مافی اور اس کی بادگاہ مافی کی بادگاہ مافی کا مرجاتی ذرہب ہے لہذا وہ زیر کی کے کسی بہلوکو نظامات دی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام ہمرجہاتی ذرہب ہے لہذا وہ زیر کی کے کسی بہلوکو نظامات

نہیں کر مکتا ہے۔ اس نے عور توں کو بھی ذینت کا حکم دیا ہے اور ان سے بھی بہترین اجرو اُواب کا وعدہ کیا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ نامحرموں کے سامنے اس کی نمائش مزہوا ور بغیر نمائش کے بھی اس کی اُواڈ لوگوں کے دلوں میں غلط جذبات مذا بھا دسکے کہ ایسا اندا ذرنیت اسلام کو ہرگز پندنہیں ہے۔ اسلام پر نہیں چا ہتا ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں ایسی ذرینت کے ساتھ حاحزی ہے جو امور زندگانی میں کٹا فت اور خبا اُت کا باعدت بن جائے۔ اِ

# ٢٧ ـ فرهنگ او فات

نازدیکھنے میں ایک عبادت ہے جے اوقات کے ساتھ واجب کیا گیا ہے اور ہر نا ذکے ایک وقت میں اور اس سے احماس کے ایک وقت معین کردیا گیا ہے جس سے تقدیم اور تاخیر دونوں جا کر نہیں ہیں اور اس سے احماس ہوتا ہے کہ وقت اصل ہے اور نماز فرع ہے سیکن اسی کے ساتھ قراکن مجید نے ایک نئی ثقافت اور نے فرہنگ کی بنیا دوالی ہے جہاں مسلمان کی زندگ کے لئے نما ذاصل ہے اور مسلمان اپنے اوقات کی تعیین نماز ہی کے ذربے کرتا ہے۔

دوسرے لفظوں میں یوں کہاجائے کوعبادت الہی کے لئے وقت بنیاد ہے ادرامور زندگانی کے لئے وقت بنیاد ہے ادرامور زندگانی کے لئے ناز بنیاد ہے کہ نماذ بنیاد ہے کہ زریعا وقات کی تعیین ہوتی ہے ادراسی اعتباد سے کاروباد حیا

كاتعين كياجاتاب-

سورهٔ مبادکر نوراً بیت بیشده میں ارشاد ہوتا ہے: "ایمان والو! بخفارے غلام وکنیزاورده میں بوغ کو بنیں بہونے ہیں ان سب کو چاہئے کہ تھا رہے پاس داخل ہونے کے لئے تین اوقات میں افاسب کو چاہئے کہ تھا دے پاس داخل ہونے کے لئے تین اوقات میں اجازت طلب کریں۔ نماز صبح سے پہلے اور دو پہر کے وقت جب تم کیظرے آتاد کو آوا مام کے اور دو پہر کے وقت جب تم کیظرے آتاد کو آما میں اسے ہوا ور نمازع خاکے بعد کریہ تمین اوقات پردے کے ہیں "

اس ایت برس و خنام کے بجائے نازیج اور نازعثا کا جوالردیا گیا ہے جواس بات کی است ہے کواسلام اپنے چاہئے والوں کو ایک نئی زبان سے اُخنا بنا ناچا ہتا ہے جہاں او قات کا معیاد است ہو بکد نماذ ہو ہے کہ مسلمان ساعت سے فافل ہو مکتا ہے لیکن نماذ ہو ہے کہ مسلمان ساعت سے فافل ہو مکتا ہے لیکن نماذ ہو ہے کہ مسلمان ساعت سے فافل ہو مکتا ہے لیکن نماذ ہو ہے ۔

م ٧- اصل تعميرات

اسلام نے جس طرح او قات کی تشخیص کے لئے نماذ کو بیمان قرار دیا ہے اس کوح اسس کا منشاہ ہے کہ مکان کی تعمیر بھی نماز کے بیمان کے مطابق مو، جنا بخرسور که مبارکہ اینس ایت نمایش میں ارشاد موتا ہے کہ مکان کی تعمیر بھی نماؤکہ وحق کی کہ اپنی قوم کے لئے مصر میں گھر بنا اُواورا پنے گھروں کو قبلہ قرار دو اور نماز قائم کر وا در مومنین کو بشارت ہے دد"

- ES/1516

نازکا احکام کے ذیل میں بربھبی ذکر کیا جا تاہے کہ انسان نماذکی تیاری کے لئے بیت الخلاہ
وغیرہ سے بھی فراغت حاصل کرلے کہ بیتا ہ پائخا رکوروک کر نماز بڑھتا مکروہ ہے اور اس طرح
نماز کا تو اب کم ہوجا تاہے ۔ اور بیت الخلار کے احکام میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ قبلہ کی طوت
من فی یا پیٹھ کرکے پیتا ہ یا پائخا رکر ناحوام ہے جس کا گھٹا ہوا مطلب برہ کرملما فوں کو گھودل کی
تعمیر سی قبلہ کا خواری ہے تاکہ مقدمات نماز میں بھی کو کئ فعل حوام مزمونے پائے
اور اصل نماز کے قائم کرنے میں بھی سہولت ہوا در انسان کسی انوا ت میں مبتلانہ ہونے پائے
معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نمازکو اپنی بوری ثبقا فت اور زندگی کی بنیا د قرار دینا چاہتا ہے
تاکہ سلمان کو ہر آن نماز یا در ہے اور نماز ہی کے ذرابیو وہ پرور د کا دکو یا د کرے جس کی یا دک
بقا کے لئے نماز کو واجب کیا گیا ہے اور جس کی یا دہی نماز کا اصلی اور واقعی فلسفہ ہے ۔ جسا کہ
برفاری سے کہا گیا تھا کہ میری یا د کے لئے نماز قائم کرو" اور سرکار دوعا کم سے کہا گیا گہ نماز اللہ خوالی ہے اور اسٹر کا ذکر بہت بڑی شے ہے "کر ہی ہو ہم خوالی ہی دوئے برخمان اور

# ه وينظر مساوات

نازجسطرح اپن جاعت کے اعتبارے ایک اجتماعی مرا دات کی منظم ہے اسی طرح اپنے ذاتی افغال کے اعتبارے کی منظم ہے اسی طرح اپنے ذاتی افغال کے اعتبارے بھی ایک عجیب وغریب مرا دات کی حامل ہے۔ نما ذکا دیکر عباد آ کے مراحة قیاس کی جائے آواس کے امتیازات کا نہایت واضح طریقہ سے اندازہ کیا جا تکتا ہے۔ روزہ اپنے اندر مختلف اعضار کو شامل رکھتاہے۔

ع مين مختلف اوقات مين مختلف اعضاء شغول عمل موت بي .

جهادين قوت قلب اور زور بازوكى أزمائش بوتى بيدين نازكا ايك لحجب انسان

الكاه الني يس سربسيور بوتام عجيب وغريب كيفيت كاطامل موتام -

انسان کے بدن کو تین حصوں برتقتیم کیا جائے توسب سے بلند ترحصداس کی بیٹانی ہے ادر سے بلند ترحصداس کی بیٹانی ہے ادر سے بہت ترحصواس کے بیروں کے انگو سے ہیں۔ درمیا نی حصد میں اس کے ہاتھوں کا انسیالیاں اور بیروں کے کھٹے آئے ہیں کہ متھیلیاں پورے بدن کے نصف کا تعین کرتی ہمیاوں اس کے انسیالیاں اور بیروں کے کھٹے آئے ہیں کہ متھیلیاں پورے بدن کے نصف کا تعین کرتی ہمیاوں

وں کے معنے بیروں کے نصف کی تشخیص کرتے ہیں۔

دین اسلام نے مجرہ میں انھیں ساقہ ن اعضاء کو اعضاد مجدہ قرار دیاہے جس کا کھلا ہوا
الب یہ ہے کہ مجدہ کے عالم میں انسان کا پورا وجودشخول عبادت رہتاہے اور کسی حصہ بدن کو بھی
الب یہ ہے کہ مجدہ کے عالم میں انسان کا پورا وجودشخول عبادت رہتاہے اور بیرلیت تربین صد
العبادت نہیں دکھا جا تاہے ۔ سرا کہ بلند ترین حصہ ہے تو وہ بھی فاک پرہے اور بیرلیت تربین صد
الدہ بھی ذیبن پر طبطے ہوئے ہیں اور کسی حصہ بدن کو کسی کے مقابلہ میں اکوطنے کا حق ہمیں ہے اور
العبادات کی مقابلہ میں محروم عبادت ہے ۔ اس انداز کی دافعی مراوات کسی اور علی میں ہوئے اور اس سے بہتر کو کی دوسری عبادت ہمیں ہے ۔
العبادات ہمیں ہے ۔ اور اس سے بہتر کو کی دوسری عبادت ہمیں ہے ۔

المنتفى درق ملال

لاز كامعراج مومن قراد دين والم قانون فيجهال انسان كوايك عظيم بلندى كاحراس

ولاياب اوريسم اياب كرميشانى ك خاك يرد كهن كامطلب حقارت اورنسي نهين بكرقابل مو مستی کی بادگاہ میں سرجھ کا دینا ہی اصل بلندی ہے اور اس سے بالاتر کوئی بلندی ہیں ہے۔ وہی يتعليم بھى دى ہے كەائى بلند ترين پردا ذكے لئے قوت پردا ذبھى پاكيزه ترين مونى چلسے ـ يربات مبع وخام انسان كرمنابره ين آتى ربى بے كذين پرمسست دفتار سے طنے والى كارليان درنس بي جل جاتى بي ليكن جب رفتار كوتيز تربنانا بهوتا ب توديز ل ك جسكر بيطرول استعمال كياجاتا ہے۔ اس كے بعد بطرول بين بحى شيراورخصوصى كا ابتام كياجاتا ہے اورجب زين سے بند تر موكرففا من برداز كرنے كا دقت آتا ہے قدير شرا در صوصى بھى بركار موجاتا ہے اوركثيف نظرائف لكتاب وروما ل صرورت موتى ہے كه اتناصاف شفاف اور بإكيزه ماده أشمال كياجائي جوفضائ بسيط مي برواز كے شايان شان بو عالانكه يه بلندى بھى .س. به بزار فطس نياده بنين موتى با دراكرداكط وغيره كى رواز كابعى حماب كرايا مائة وايك كرة زين ياكرة قر سے بالا تربیں ہوتی ہے جو کرنظام عمی کا بست ترین صہے۔ اس کے بعدانیان کو ما توں آساؤں بالازعرش اعظم كاطوا ف كرنا بوقواس كى يردا زكاما مان اس سے يقينًا صاف ترا ور باكيزه ترموناطائي اسلام فى كاذ كومعواج مومى بناكرانسان كواحاس دلاياب كراتى بلندتري يردا ذك ك أنتهائي طيب طاهرا درباك وبإكيزه رزق استعال مونا خاجيئه ورزكشيف اورنا بإك غذاكسي دقت مجى جهازمعرفت وبندى كوزين يركراسكى بدا ورلندرين يرواز كاداده كرف وال كالمحول بس جلاك خاكستر بناسكتى ہے۔ نا زبلند ترین پروانہ ی ہے لیکن شرا کط کے خطاف ہوجائے تو خاكستر بنا دیے كاذريد بعى ہے۔ رب كريم انسان مومن كواس برزين انجام سے محفوظ ركھے۔ وَهُمْ يَحْسَدُونَ أَنْهُ مُحْيِنِنُونَ صُنْعًا "!

# ٢٧-مرامردود توعادت

ناذ کے خصوصیات میں ایک خصوصیت بریھی ہے کہ نماذا نسان کے لورے وجود کولیے سات مثا مل کرنسی ہے اور انسان کے اور اس عظیم عادت مثا مل کرنسی ہے اور انسان کا فرض ہوجا تاہے کہ منزل نماز میں قدم در کھنے کے لئے اور اس عظیم عادت نالے کو انہا کہ دینے کے لئے این لورے وجود کی طرف متوجہ دہے اور پورے وجود کو شر کی عبادت نالے کو انہا کہ دینے کے لئے این پورے وجود کی طرف متوجہ دہے اور پورے وجود کو شر کی عبادت نالے

نازے پہلے وہنوکرے قرچرہ ادر ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوئے ادر سرا در پرکائے کرے۔
کران سارے اعفاء کی طرف متوجہ رہے اور سب کو پاک و پاکیزہ بناکر شریک بندگی کرے۔
اس کے بعد جب نماز کا آغاز کرے قرطالت قیام میں پیروں کو شریک عبادت کرے قفوت کے لئے ہاتھوں کو مشغول دعا بنائے ، دکوع کے لئے کمرکی طاقت کو استمال کرے اور مجدہ میں سالے اعتفاء برن کومی بنادے۔

اعضاد وجوارح کے ساتھ نظر کو بھی شریک عبادت بنادیا گیاہے کہ حالت قیام میں نظر کل بھرا پررہے۔ رکوع میں بیروں کے درمیان نظریہے۔ مجدہ میں ناک پرنسگاہ رکھے تشہدا در ملام میں اپن آغوش پرنظر کھے کرمین وقت دامن وجود کو نعمات الہیں سے بھرنے کا موتاہے ا درائی نسندل پر انسان پوری نماز کے قیوض و برکات سے استفادہ کرتاہے۔

# مستعميق اخلاص

ناد کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ بیدا کی جاتی ہے کہ یہ ایک ہی قسم کے عمل کی تکواد ہے جس ماکسی طرح کی ندرت نہیں یا فی جاتی ہے صبح و مغرب وعشا میں صرف اعداد کا فرق ہے ورد ترام مات ایک ہی قسم کی ہیں۔ اس کے بعد ہر رکعت میں قیام، دکوع، مجود اور ہر منزل پر ایک ہی قسم کا است اور ایک ہی انداز کاعمل۔

مالانکراکرغورکیا جائے قریر حقیقت عمل کی تکرار نہیں ہے بلکر اضلاص کی گہرائی ہے کرانسان ان کھود کریانی نہیں نکال ایتا ہے بلکہ ان کھود کریانی نہیں نکال ایتا ہے بلکہ ان کھود کریانی نہیں نکال ایتا ہے بلکہ ان مقام پر ایک ہی اندا ذہ ہے بار بار بھاوڑا مارتا رہت ا ہے جب تک کر ذین کی گہرائی کی اس مقام پر ایک ہی اندا ذہ ہے بار بار بھاوڑا مارتا رہت ا ہے جب تک کر ذین کی گہرائی کی اس مقام ہوتا ہے۔

لازگی سورت حال بھی الیسی ہی ہے۔ رو زمانہ ایک انداز کی دکھات اور دکھات کی امرتبہ الک کرار نہیں ہے بلکر اخلاص کی چاہ کئی ہے جس کے بعد انسان اُب جیات تک بہونچ جاتا الک کرار نہیں حاصل کرلیتا ہے جن کا امکان دو مرسے اعلال یا دوسرے انداز عمل میں نہیں ہے المان کی کے عمل کر باہر والا انسان تکرار عمل تصور کرتا ہے اور چاہ کن مقصد رسی کا ذریعہ سجفتا ہے۔ وہ مزل ماصل كرايتا ہے جے منزل معراج اورمنزل تقرب كها جاتا ہے۔

والمراز بشرطحيات

جناب مریم اپنے زند کو لے کرقوم کے مانے ایس قرقوم نے فوراً یہ جنار کھ اکر دیا کہ "جب
تھادا کوئی شوہر نہیں ہے قریبہ کی کیا ہے ہے۔ جناب مریم نے فرمایا کہ " بی نے دو ذہ کی نذر کر لی
ہے لہذا میں بات بہیں کرسکتی ہوں اُ دور کہ کہ گہوارہ کی طوف افتارہ کر دیا۔
قوم نے فریا دکی کہ اس کہوادہ کے بجرسے کس طرح بات کی جائے گی ہے۔
جناب عیسی نے اواذ دی ۔ " بین الشرکا بندہ ہوں۔ مجھے اس نے کتاب دی ہے اور بنی
بنایا ہے اور میں جہاں بھی رہوں مجھے با رکت قرار دیا ہے اور جب تک ذیدہ رہوں مجھے ناذا اور
ذکواہ کی وصیت کی ہے ۔ "

آیات کریمہ سے صاف واضح ہوتا ہے کہ نماز کی حدبندی حیات کے علا وہ کسی اور شرط سے نہیں کی جاسکتی ہے۔ رب العالمین نے انبیار کرائم کو بھی ہی نصیحت کی ہے کہ جب تک ذیدہ رہی نما قائم کرتے رہی اور ایک لمح کے لئے بھی اس طرز بندگی سے الگ نر ہونے پائیں۔

اسلای قرانین میں اس حقیقت کے داضح افزادات پائے جلتے ہیں کدانسان غرق بھی ہور ہے۔ زین میں دھنس بھی رہا ہے قراس کا فرض ہے کرجب تک ہوش وحواس سلامت رہی نما نسے اللہ مزہوا ودا تخری کمحات حیات تک اس فریصنہ نماز کو اداکر تا رہے۔

اس کی ایک جملک میدان جها دیس بھی پالی جاتی ہے جہاں تلوادیں جلی رہی ہیں۔ تیر مر رہنے ہیں اور مجاہد بیشت فرس پر جہا د کے ساتھ فرلیف کا زا داکرتا رہنا ہے اور اپنے اس عظیم الا فرض بندگی سے خافل نہیں ہوتاہے۔

٠٨ ميرت ادلياداللر

خاصان فدا اورا دلیاد الله نے اپنی حیات بی جس قدر اہمیت فریفیدُ نا زکودی به الله کے بارے میں ایساکوئی نمورز اورموقع نہیں ماتاہے۔

• - الالے کا کنات نے صفین کے اوقع پرعین طالت جنگ بی صلی بچادیا اور میسر ابن عباس کے سوال پر فرما یا کہم اسی نیا ذکے لئے جنگ کردہے ہیں۔

ا بنائی میں مبور میں ایک سلسان ہمراہ محراب کا بھی دہ ہے جفون مولا مے کا کنا کا اساع میں مبور میں جان دے دی ہے لیکن سلسان کا زکر ترک نہیں کیا ہے اور ظالموں کے مت میں انباع میں مبور میں جن کا خیال نظا کہ ایک دوا کر جاعت کو محراب مجد میں شہید کرویا جائے گا اسمدوں کے دروا ذے بند موجا کیں گے اور لوگ مبور میں آنا چھوڑ دیں گے لیکن غلامان چیور کو اُر کے دروا ذے بند موجا کیں گے اور لوگ مبور میں آنا چھوڑ دیں گے لیکن غلامان چیور کو اُر کا درامام حتی اورامام حین نے باپ کے زخمی ہوجانے کے بعر مبور سے کنادہ تی کہ اور اس میں خاتر بالمخ بھی ہے اور اس سے حیات جا ودانی بھی حاصل ہوجاتی ہے۔

الا معما أمسجد

سوره مبادكر قربر أيت بحايدا بن ادشاد موتاب كر" بركام مشركين كانبين كرمه اجلا الرب بركره ه فودا پنے شرك كے گواہ بن مساجد كوده لوگ آباد كرتے بن جن كا ايمان الشر المال بر بوتا ہے ۔ نماز قائم كرتے بن ۔ ندكواة اداكرتے بن ادر الشركے علاده كمى سفين فردتے ایت کریر نے صاف داضی کر دیا کہ آبادی مماجد ہرکس دناکس کاکام نہیں ہے۔ اسس کی آباد کاری کے لئے پانچ قتم کے ادھاف درکار ہیں۔ ایمان کے اعتباد سے اس فراپر ایمان رکھتا ہوجس کے مسامنے مرجب کا تاہد اورجس کی طوف یہ گومنسوب کیا گیاہے۔ اس آفرت پر ایمان رکھتا ہوجس کی میر میں یہ بندگی کی جائی ہے اور اسے دنیا دی اغراض دمقاصد سے بلند تر بنا یاجاتا ہے۔
میر میں یہ بندگی کی جائی ہے اور اسے دنیا دی اغراض دمقاصد سے بلند تر بنا یاجاتا ہے۔
مالیات کے اعتباد سے ذکرہ آوادا کرتا ہوتا کہ آباد کاری کا انتظام کر سکے۔
نفسیات کے اعتباد سے خواتے علادہ کسی کا نوف نر رکھتا ہو کر دشمنوں کے حملے و درکہا جا درکہا جا درکہا جا درکہا جا درکہا جا درکہ سے اور پیرعملی اعتباد سے نماز قائم کرتا ہو کہ اگر کی مساجد کا دوسا و خوات میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تمام عناصروا وصا و خوات کے انتاز کی ہیں مسجد کی اصل آبادی نماز ہی کارہ کی سے ہوتی ہے لہذا نمازی ہی کو مسجد کا واقعی معماد قراد ویا جا سکتا ہے۔

#### ٢٧- اعلان حفانيت

عاشور کا دن تھا۔ ظہر کا ہنگام قریب تھا کہ ایک مرتبہ او تما مرصیرا دی نے امام میں کا کا است میں حاصر موکر عرض کی کرمولا! وقت نماز آگیا ہے۔ جی چا ہتا ہے کہ بر اُنٹری نماز بھی آپ کے ماتھا وا محصلے اور اس کے بعد را وفعدا میں قربانی دوں۔

امام حین نے سراٹھا کرآسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بے شک براول وقت نمالہ فرائھیں نماز گذاروں میں قرار دے اور بر کہ کرنما ذکے تیام کاحکم دے دیا۔ دواصحاب میں موکے مورکے کے امام حین نے نمازا داکی اوراصحاب میں کھوٹے ہوگئے کہ امام حین نے نمازا داکی اوراصحاب میں کی تاب مزلا کی تاب مزلا کی بعد دراہی ملک بقا ہوگئے ۔

اس موقع پر ربھی ممکن تھا کہ امام حین خیمہ کے اندرجا کرنماز اداکر لیتے اور اصحاب کی اسی طرح نماز اداکر النے اور اصحاب کی اسی طرح نماز اداکر ناواج بسی اسی طرح نماز اداکر ناواج بسی میں جاعت کے ساتھ نماز اداکر ناواج بسی کے ساتھ دشمن پر اپنی حقیا نبت کا اظہار بھی فرمانا جا ہے۔
اسلام کے دعویدار ترتم سب بھی ہو۔ لیکن ہنگام نماز تحقیق فرلیفٹہ الہی کا ہوش بہیں آیا ملک م

پرتیر برسائے ہیں اور یاس امرکی علامت ہے کر حقیقت اسلام میرے پاس ہے اور کھانے پاس جھوٹے ادعا اور دیا کاری کے علادہ کچھ کہنیں ہے۔

### ٢٧ ـ بلندزين مرتبه

اسی واقعه بین امام حین نے الو نما مرکم جوعظیم ترین دعا دی ہے کہ بخواہیں المام کی نگاہ میں یہ انسانیت کا دہ بلاترین کا ذکر الدوں بین قرار دے ''۔ جن سے اندازہ ہوتاہے کہ امام کی نگاہ میں یہ انسانیت کا دہ بلاترین مرتبہ بیں ہے۔ مرتبہ بین ہے۔ اس سے بالا ترکی کی مرتبہ بین ہے۔ اور یہ بات اس امر سے بھی واضح ہے کہ '' نمازگذار دوں بین شمار مہونے کی دعا فلیل فدانے اپنے لئے اور یہ بات اس امرسے بھی واضح ہے کہ '' نمازگذار دوں بین شمار مہونے کی دعا فلیل فدانے اپنے لئے اور یہ بات اس امرسے بھی واضح ہے کہ '' نمازگذار دوں بین شمار مہونے کی دعا فلیل فدانے اپنے کے اس سے صاحب انسازہ ہوتاہے کہ یہ ایک عظیم ترین مرتبہ اور اپنی ذور بیت کے لئے بھی '' جس سے صاحب انسازہ ہوتاہے کہ یہ ایک عظیم ترین مرتبہ اس کی جا در اپنی ذور بیت کے لئے بھی '' جس سے صاحب انسازہ ہوتاہے کہ یہ ایک عظیم ترین مرتبہ اس کی حاصل بنیں ہوں کہ تاہے۔

البترینکتر قابل توجه کرام حین کے الفاظیں مصلین "کالفظ استعال ہولہ ہے الفاظ استعال ہولہ ہے الفاظ الرخے والے " اور خلیل خدا کی دعا بن "مقیم الصلوٰۃ "ہے لین "ناز قائم کرنے والا " الفاد الرخ موتا ہے کہ عام ان اوں کاکام نماز ادا کرنا ہے لہذا ان کاعظیم ترین مرتبہ الدوں بیں شمار ہوجا ناہے اور اولیا دخدا کاکام نماز قائم کرنا ہے لہذا ان کاعظیم ترین درج الدوں بیں شمار ہونا ہے جس کی دعا خلیل خدا نے اپنی ذریت کے لئے کی ہے اور الوں بی شمار ہونا ہے جس کی دعا خلیل خدا نے اپنی ذریت کے لئے کی ہے اور الن ترین مصدا تق امام حیث ہی کا وجود مقدس ہے جس کی بادگاہ میں مسلسل یہ اعتراف اللہ ترین مصدا تق امام حیث ہی کا وجود مقدس ہے جس کی بادگاہ میں مسلسل یہ اعتراف اللہ تا تا ہے گئے اور در کو اقادا کی ہے "

# ١١ المارت حينيت

ا و اقعین برجی ممکن تھا کرجس طرح تمام مراحل جہا دیرا مام حین ہوایت دیتے تھے اور مطابق علی کرنے تھے نظر کے جنگام بھی امام حین اعلان فرمادیے کہ اب وقت نماز مسلم کے جنگام بھی امام حین اعلان فرمادیے کہ اب وقت نماز مسلم کے بعد دوبارہ جہاد کا سلمانشروع ہوگا مسلم کے بعد دوبارہ جہاد کا سلمانشروع ہوگا مسلم کے بعد دوبارہ جہاد کا سلمانشروع ہوگا مسلم کے بعد دوبارہ جہاد کا سلمانشروع ہوگا

اصحاب کے طالات کا جا کر ہے ہے ہے ہے کہ ابوتما مدنے گذارش کی اورا مام حین نے نماز کا اعلان فرما دیا ہے جس سے تاریخ عالم پر برحقیقت واضح ہوگئ کہ امام حین کے جاہنے والوں کی پہچان صرف پرنہیں ہے کہ امام حکم دیں تو نما زکے لئے آگا دہ ہوجاتے ہیں ۔ ملکدان کی ایک علا تربی ہے کہ وہ ما ہے فرائفن کی طرف متوجہ دہتے ہیں اور جنگ کی سختیاں بھی انفین فرائفن سے عافل نہیں بنا سکتی ہیں۔ اور یہی ان کے اصحاب باو فاکا ایک عظیم امتیاز ہے جس کی شال تولکا کا اللہ عظیم امتیاز ہے جس کی شال تولکا کا کا ایک عظیم امتیاز ہے جس کی شال تولکا کا کا ایک عظیم امتیاز ہے جس کی شال تولکا کا کا ایک عظیم امتیاز ہے جس کی شال تولکا کا کا ایک عظیم امتیاز ہے جس کی شال تولکا کا کا ایک عظیم امتیاز ہے جس کی شال تولکا کا کا ایک عظیم امتیاز ہے جس کی شال تولکا کا کا ایک عظیم امتیاز ہے جس کی شال تولکا کا کا ایک علیم امتیاز ہے۔

٥٧- وبيلماتام جمت

ابوٹمامرکے تقلصے پرامام حمین نے نمازجاعت کا اہمام شروع کیا تو پہلے جبیب ابن مظاہر کو حکم دیا کہ فوج دشمن پر حجت تمام کریں اوران سے کہیں کہ وقت نمازا گیا۔ جنگ موقوت کردو۔ فرزندرسول نمازا داکرنا چاہتا ہے اور تم بھی تہ کلمہ گوہوا ورا ہنے کومسلمان کہتے ہوتیجیں

از كاخال كيول بيس ہے۔؟

حصین بن بزیر نے بات کو بذاق میں اُڑا دیا اور نہایت درجہ نا مناسب جملہ استعالی کر دیا جس کی تاب بدلا کر جیب بن مظاہر نے حملہ بھی کر دیا ہے لیکن یہ بات بہر حال واضح ہوگا کہ امام حین کی نگاہ میں برعیا ن اسلام اور منا فقین پر حجت تمام کرنے کا بہترین ذرایو بھی بھی نماز ہے کہ نماز کے ریا سے مرتب نے کر دیں تو گو یا ان کے دلوں میں ایمان کا امکان پایاجا تا ہے ورن حرف ذبانی کاروبار ہے اور بس اِسے حقیقت ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
امام حین کا فوج دشمن کو دعوت نماز دے کر حجت تمام کرنا ویسا ہی امرتفاجی مولائے کا کمان ایت نے 19 ماہ درمضان کی مبیح کو مبید کو فدیس این ملجم کو یہ کہر کر بیدا رکیا تھا کا ا

ظاہرے کہ مذابن ملجے کے نمازا داکرنے کی کوئی جیٹیت ہے اور مذالشکریزید کی نمالہ کوئی افادیت بریا ہوسکتی ہے ۔ لیکن امام حیث اس حقیقت کا اعلان کرنا چاہتے ہے۔ نا لموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس بے تعلقی کا اس سے بہتر کوئی منظم نہ

#### ان کی گاہیں نازی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

٢٧ مظهراسلام ناب محمري

عاشور کے دن امام حین نے مختلف انداز سے فوج دشمن کوخطاب کرکے ان پر حجت تمام کی اور اپنی حقایزت اور مظلومیت کا اعلان کیا بہانتک کد ایک مرتبر فوج دشمن کے رامنے رسوال بھی رکھ دیا کہ" اُٹر مجھ سے کس بات پر جنگ کر رہے ہو۔ ؟ میں نے دین میں کوئ تبدیلی کے ۔ احکام شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے ۔ کسی کا ناحق خون بہایا ہے یا دین اسلاکا سے انخواف اختیاد کیا ہے ؟۔۔

وج دشمن کے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لہذاسب نے بالانفاق یہ جواب دیا کہ مہارے دلوں میں اُپ کے باپ کا بغض ہے اور ہم اُپ سے ان کے مجاہدات کا اُنتقام لینا

واجتيب

جس سے بہات واضح ہوگئ کو شمن کے پاس کو نی حرب الزام نہیں نظا وراس نے جاب سے گریز کرنے کے لئے بر اُن فاکوا ام سے کا کھی اعتراف کرلیا تفاکوا ام میں اس سے گریز کرنے کے لئے بر اُن خاصتیا رکیا تھا لیکن ضمناً اس حقیقت کا بھی اعتراف کرلیا تفاکوا ام میں دین میں کو دئی تبدیل ہوا دین نہیں ہے بلکہ حقیقی دین ہے جس کی تبلیغ سرکار دوعا لم نے کی تھی ۔

اس کے بعدا مام حبن علیدالسلام کا فریعنہ ہوگیا تھا کہ دنیا پر واضح کردیں کرجو دین مرل اعظم کے بعد انہاں کے اعمال کے بعد انہاں بدلاہے اور جس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے ۔ وہ کیا ہے اور اس کے اعمال

- いとろっとこりし

ادرظامرے کریہ بات خیر کے اندرانجام پانے والے اعال سے واضح نہیں ہوسکتی تھی۔
الام حین کا فرض منصبی تھا کہ دشمنوں کی نگاہ کے سامنے نماز قائم کریں اور ان پرواضح کریں
الام کا در مرکار دوعا کم کے بعد تبدیل نہیں ہوئی ہے اور جس کا انداز سراسر سرکار دوعا کم کا انداز ہو۔
الرج جو آج میں اپنے اصحاب کے ساتھ اواکر دہا ہوں اور جس کی خاطر نیروں سے بینے جلی ارد اندانی جان قربان کر دہے ہیں۔

ناز کامنظر عام پراداکرنا اس حقیقت کا بھی اعلان ہے کہ پینبراکم کے بعد جوناز تبدیل ہیں ہوئی ہے اور اپنی اصلی صورت پر باتی ہے۔ وہ نازیہ ہے کہ جوصح ائے کہ بلا میں ختمنوں کی تکا ہو کے سامنے برستے تیروں میں اداکی جا رہی ہے اور جس کا اظہارا تام مجت کے شکل میں بینجبراکرم کا فواس کر دہاہے۔

# ٨٨ مرجشم طاقت

دنیا کی ہرقوم اپنے وجود کے لئے ایک سرچٹر اطاقت کی تلاش بیں رہتی ہے جس کی طرف سے طاقت کی تلاش بیں رہتی ہے جس کی طرف سے طاقت کی سپلائی برابر جاری وہے۔ درز قوم یا ملک کے پاس کسی تدریجی اسلح کیوں نہ ہوار کیا ہے کو اندازہ ہوجائے کراس کے یہاں اسلحوں کی سپلائی بندم وگئی ہے توان کے توصلے پست ہوجاتے ہیں اور میدان جہادیں اظہار قوت کا جوش ختم ہوجاتا ہے۔

یور به برانی میرانوں میں انسان مالیات کے سرچٹمہ کامختاج ہوتا ہے اور جنگی میرانوں براسلوں اور فوجوں کے سرچٹمہ کا رسیاسی دنیا میں احزاب کی طاقت در کا رہوتی ہے اور معاشرتی دنیا میں عشیرہ تبیلہ، قوم اور خاندان کی قوت ۔

نا ذمسلمان کی زندگی میں ایک ایسا سرچٹمہ طاقت ہے جوان تام قوتوں سے بے نبیا ا بنا دیتا ہے اورا نسان صرف ایک نما ذکے بہارے میدان کو فتح کرلیتا ہے اورا تنی عظیم طاقت کا احماس کرتا ہے جواسلموں اور مال و دولت کے خزالوں کے ذریعہ حاصل نہیں کی جاسکتی ہے ۔ اس انہان سے بڑا طاقتور کون ہوگاجی کے پاس تعلی کل شیخ قد دیں جسی طاقت ہواوراس سے ہمروقت طاقات اور عض مدعا کا امکان بھی ہو۔ وہ ایسا سرچٹر ہو طاقت نہیں ہے جس کی بہلائی ہیک کے برز ہوجانے سے دُک جائے یا فضا کے اکو دہ ہونے کے بعد جہازوں کے اگرنے کی دشواری کی بنا پرموقوف ہوجائے بلکراس کی طرف سے مبلل کی سخت ترین حالات میں اور گا زیا دہ ہوجاتی ہے اور وہ اپنا تعارف ہی ان الفاظ میں کراتا ہے کہ وہ مضطرکی دعا کو قبول کرتا ہے اور

جب مارے درا كل مقطع موجاتے بين تب كام أتا ہے۔ وہ انسانوں كى أوا زمنتا بھى ہے، اللہ

عاجت روانی کی قدرت میں رکھتا ہے'اس کے مقابلہ میں کوئی طاقت الیی بنیں ہے جس کور

بعداسے معذرت كرنا يڑے كراب ميں الداد نہيں كرمكتا ہوں۔ اس كے كركا ننات كى سادى طاقتیں مخلوقات کی طاقتیں ہیں اور وہ خالق کا نات ہے جس نے طاقتوں کی بھیک مخلوقات پر تقيم كردى ب توظامر ب كر بعيك يلين والاغنى مطلق كامقا بلنهين كرسكتاب \_

# ٨٧-على امراص

نازاين اعال واذكارك اعتبار سعجمانى اور روحانى دونون طرح ك امراض كاعلاج بھی ہے۔ دور ما صری جو نطری طریقہ علاج درزش کی شکل میں دریا فت ہواہے۔ اس کے ماہرین بهى اس امر كا قراد كرتے بي كر ناز كے وكات وسكنات بي وه تمام خوبياں پائى جاتى بي جو ايكطبيعى علاج كے لئے خرورى بيں۔ بيانتك كربعن علماءطب كاكہناہے كرانان دات بي آرام كرف كے بعدجب كركم الله كرناز شب اور كيرناز في اداكرتا ہے قاس كے جم کو دہ ساری درزش ماصل ہوجاتی ہے جوایک انسان کو صحت مندر کھنے کے لئے فروری ہے

بشرطیکداس کے بعد بدار میزی کا شکارن ہو۔

نازك اعال ين يرها قيام اوراس كے بعد ركوع كے بعد بھر قيام -قيام ك بعد جها دُرجها دُك بورما قو اعضار برزورد مكرسجده - بعرد وباره المحدالك غاص کیفیت کے ساتھ بیٹھنا۔ پھر دوبارہ سجرہ کرنا۔ بھردوبارہ اٹھ کر بیٹھنا اور کھردوبارہ اس پدرے علی کی ترارکر نا اور اسی طرح گیارہ رکعت تک تکراد کرنا۔ اور سردوسری رکعت برخاص اندازم التقول كوبلزكرنا اورتادير دعائي يطعقة ربناب بروه اعمال بن جفين جديد تربن علم بهى دريا فت نبي كرمكلهما وريربهرين طريق علاج ايك مردملمان كومرت نا ز كطفيل ين حاصل ہوجاتا ہے اور اسے الگ سے کسی ورزش کے میدان میں جانے کی عزورت نہیں ہوتی ہے۔ بجرد ومرى بات يربعى ہے كه ورزش كے ميدانوں من جمانی علاج كے ساتھ بھى بھى روحانی اورافلانی فراد مجی بروا برجا تابع لیکن فازجهانی علاج کے ساتھ روحانی امراض رکھی نگاہ سکے بوتی اوردوان قر كافراد بهى بنين بدا بوسة ديت بداسير و دارا بنين ب كطبيعى ورزش كام يرجمع عام بين ياتنهان كى مزل يرانسان برمن موجائدادداس كے بعد ورزش كرے۔

١٩٥ - كفر الميطر

جس طرح مادی دنیا بیس تھر مامیر کے ذریع جسم کے اندر چھیے ہوئے بخار کا اندازہ کرلیا جاتا ہے اس طرح روحانی دنیا بیس نماز ایک بہتر بین تھرما بیر ہے جس سے افسان کے ایمان کا ایدازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس نفاق کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے جو افسان کی روح کی گرایُواں بیں ہیوست ہوجا تا ہے اور بساا و قات خودصاحب مرض کو بھی محسوس نہیں ہوتا ہے۔

مرب به به به به به به برای این مرابی من فقین کے سلسالا اوصات کی اکنری صفت بیر بیان کی گئی ہے کہ اسٹر کو دھوکر دینا چلہتے ہیں حالا نکہ وہ الحقیں خود و حوکہ میں رکھے ہوئے ہے اور ان کی فریب مہماکی علامت یہ ہے کہ جب نماز کے لئے کھوے ہوتے ہیں آوکسلندی کے ساتھ ۔ بیر موت لوگوں کو دکھا نا چاہتے ہیں اور اور اور کر ہے ہیں !!

قاہرہے کرمنا فت نام ہی اس ان ان کاہے جس کا فریب دل کے اندر چھیا ہوا ہوا ور معاشرہ اسے محسوس ذکر سکے ۔ لیکن پرورد گارنے اس دازکو اس طرح فاش کر دیا کہ یہ لوگ نماز بین نشاط ہیں ۔ کھتے ہیں ادر کسلمندی کے ساتھ نمازا داکرتے ہیں ۔ جس سے یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ ادائیگی نازکی کھنے ت سے انبان کے واقعی ایمان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے ۔ انبان واقعی ضاحب کیا ل ہے تو بارگاہ البی یں حاصری اور مالک سے را زونیازیس نشاط دکھتا ہوگا اور اس کے اندر دی ایمان کی بدر لی کا مہیں ہے تو جا لات کی مجدوری کی بنا پر نماز توا دا کر دے گالیکن اس کے عمل ہی سے اس کی بدر لی کا

٥٠ ترك ناز وجرحرت

اندازه كراياجات كا-

سورہ کر شریں دو زقیا مت کا ایک نقشہ اس اندا زسے بیان کیا گیا ہے کرجنت وجہنم کے فیصلے کے بعد جب بابنی اپنی منزل پر بہونچ جائیں گے تو اہل جنت کو جہنم دالوں سے بکا دکر دریات کریں گے کہ جدر جب سب اپنی اپنی منزل پر بہونچ جائیں گے تو اہل جنت جبنم دالوں سے بکا دکر دریات کریں گئے کہ بہیں تو بہاں تک بہونچا دیا ہے ۔ تھیں کون کا جہنم میں لے گئے ہے تو وہ جواب دیں گئے کہ "ہم نما زنہیں پڑا ہے تھے اور سکینوں کو کھا نا نہیں کھلاتے گئے۔

ادر بربکواس کرنے والے کی بکواس میں شریک بوجائے تھے اور روز قیارت کا انکارکے تے تھے یہاں تک کرمیں موت اگئ اور بم اس انجام کو بہو پڑ گئے ای

ان ایات کریم میں جوائم کی فہرست میں سب سے پہلے نماز نہ بڑھنے کا ذکر کیا گیاہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل جہنم اندازہ ہوتا ہے کہ اہل جہنم کوکسی اورعمل خیر کے انجام مز دینے کی حسرت ہویانہ ہو۔ نازادا مزکرنے کی حسرت مزور ہوگی لہذا انسان عاقل کا فریصنہ ہے کہ کوئی ایسا کام مزکرے جس کا نتیج حسرت اندوہ کی شکل میں سامنے آئے۔

# اه ـ شكست كوت شب

دات کے ساتے کی ساتے میں سادی دنیا محوز اب ہے ۔ نسیم سوچل دہی ہے۔ سریون کون مل گیا ہے۔ سات کے بائے محود احت ہیں۔ کوئی انسان کسی طرح کی اُ داذ ہرداشت کرنے کے لائے تیار ہنیں ہے کہ ایک سمرت فیر کا ہنگام اگیا اور نمازی نے اُٹھ کرا ذان کی اُ داذ بلند کردی ۔ اذان نے سکوت شب کہ ایک سمرت فیرکا ہنگام اگیا اور نمازی نے اُٹھ کرا ذان کی اُواڈ بلند کردی ۔ اذان نے سکوت شب کا اعلان کیا۔

اس کے بعد اس کے دور ایست کی گواہی دی ۔ اس کے بعد اس کے نمائندوں کی عقلت کا اعلان کیا۔

اس کے بعد اس کے بغیام کو عام کیا اور اُٹو میں بھر کمریا کی اور وصوانیت کا اعلان کو کسکو نے فیار کرلیا۔

انسان عود کرے تو اعلان میں ہوگا کہ دات کے ساتے کو ختم کرنے اور اُٹھ کھلتے ہی کوئی عظم ترین انسان عود کرے تو اعلان میں ہے جسنے اپنی اذان کے ذرایو اس سکوت کو تو ڈویا اور کی شام سے کا بہترین بلک ہمیں ہے اور کا میا ہی کے دور پر نہیں بلکہ ایک جی اور کا میا ہی کے دائے ہیں ہوگا کی اُنسان بھی ہے اور کا میا ہی کے دائے بہترین عمل کا انتخاب بھی ہے ۔

مدلگ کے ساتھ کا میا ہی بھی ہے اور کا میا ہی کے ساتھ بہترین عمل کا انتخاب بھی ہے ۔

# ٥٢ - تنبيه الغافلين

نمازاگرجرایک عبادت ہے اورعبادت کارسشنہ عبدومعبود کے درمیان ہوناہے جے الدر مجمی خفید رکھا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے ۔ لیکن اسلام نے اس نماز کو ایک خصوصیت یہ بھی الدر مجمی خفید رکھا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے ۔ لیکن اسلام نے اس نماز کو ایک خصوصیت یہ بھی ۔ اللہ کے کہ اسے جذبہ بندگی کے اظہار کے ساتھ تنبیرالغا فلین بھی بنا دیا ہے اور اسے بربند بہیں ہے کہ

انسان فا موشی سے اُکھ کر بندگرہ میں جاکہ نما ذا داکر لے اور کی کو خربھی نہ مونے پائے۔ وہ اس طرح کی خود عرضی کر بند نہیں کر نا ہے لہذا اس نے نما ذسے پہلے ا ذان کا حکم دے دیا اور ا ذان میں دعوت الی اللہ کے کلمات رکھ دئے تا کہ انسان اپنی آ واز کو بلند کرکے فافل افراد کو ہوشیار کرے اور النبین جمل پہلے قوجر ورسالت جیے عظیم مفاہیم کی طوئ منوجہ کرے اور اس کے بعد نما ذریخات اور ہم بن عمل کی دعوت دے تاکہ انسان نماز کے نام پر مہوشیار نہ ہوسکے تو نجائ اور کا میا بی کے نام پر متوجہ ہوجائے اور اس طرح فزندگی سے بریکاری اور پر کا میا خوالی کا در انسان تام کا موں کے درمیان نمازی عظمت کا احساس کرکے مہروقت بارگا جا لی ماصری کے لئے تیا در اس کرے مہروقت بارگا جا لی میں حاصری کے لئے تیا در ہے۔

# ۵۰ علمائل سیاست

دنیا کے ہرملک میں چذورہ کے ممائل پائے جاتے ہیں جن کے بارے ہیں ادباب سیاست بھیشہ پربیٹان رہنتے ہیں اور اگر کوئی ملک ان ممائل میں سے کسی ایک مئلہ سے مفوظ بھی ہے تو عالمی مطح برا بہرحال رممائل موجود ہیں اور ارباب میاست تا دم تحریران ممائل کے حل سے عابر نہیں اور جس تواد مجمی حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ممئل الجھتا ہی جلا جارہا ہے۔

ان سائل میں ایک مسئلہ رنگ فسل کا ہے کہ دنیا کے ہر خطی سفید رنگ والالنے کو میاہ نا) سے افضل تصور کرتا ہے اور اس کے ساتھ میٹھنا کھی گواد انہیں کرتا ہے۔ جنوبی امریکہ کا ہنگامر ساری دنیا کو معلوم ہے اور اس کی روش سے دنیا کا ہر در دمندا نسان پریشان ہے۔

دورامئذ زبان کاہے کہ ہران ان کو اپنی ذبان پیاری ہوتی ہے اور اس کے نتیج بی دوسری ذبان سے نفرت ہوتی ہے یا دحثت ۔ اور ساری دنیا کے انسانوں کو ایک ذبان پر جمع کرنا ممکن ہیں ہے جس کا نتیج یہ ہوتا ہے کہ اکمر او قات ایک ہی ملک کے باشندے آپس میں لسانیا تی حکم وں میں موس

ہوجاتے ہیں اور ملک کا امن وا مان خطرہ میں پرطمجا تاہے۔ تیسام کل طبقات کاہے کرسماج میں امیروغریب ۔ حاکم ومحکوم ، غلام وا قاجیے طبقات بہرحال پائے جانے ہیں اور میرطبقات ایک طبقہ میں احراس برتری اورغرور بیراکرتے ہیں اور دو

طبقة ميں جذر انفرت و بغاوت اورار باب سياست كے پاس ان مائل كاكوئى ط بنيں ہے ۔ م ا و نچ طبقة والنيسي أترف برآماده بن اور زني طبقه والدان كى بيجا بلندى كو تبول كرف كے لئے

اسلام نے ان تمام بنیادی میاسی ا درعالمی مرائل کو ایک نما زکے ذرایوطل کر دیاہے جہاں میاه وسفیدیا بلندوبست ذات کا کوئی تفرقه نبین ہے اور برخف کو دوسرے کے بہلویں کواے بوکر نازاداكرنام \_ يها ن علام اوراً قاكائبى التياز بني بعيل يعين مكن بي كفلام صعف اول ين مو

ا در ما لک صعت دوم بلکصعت آخریں ہو۔

ذبان كے مسلاكو بھى اسلام نے يوں مل كرديا ہے كرمارى دنيا كے مسلمانوں كوايك خاص كلام ك دُم راف ادرايك خاص زبان يس نازا داكرف كى دعوت ف دى تاكر برانسان دائره اسلا) یں قدم رکھنے کے ساتھ اس زبان سے مانوس ہوجائے اور اسے کسی طرح کی وحشت نہ ہوکر اگر کسی وقت عالمى نظام دائح كرنا موقد ما دى دنيا كے ملان اس زبان سے مافوس رہي اوركى طرح كى وحشت كا

SALES OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

شكارن بول\_ والتلام على من اتبع المهدئ.

### روزه

اسلامی عبادات میں دوسری اہم ترین عبادت کا نام ہے دو ذکا ۔ دوزہ بعنی صبح صادق سے وقت مغرب تک قربت الہٰی کے ادادہ سے ان تام پیزوں سے پرمیز کرنا جنیں دوزہ کے لیے مبطل اورمفطر قراد دیا گیا ہے۔

دوزہ کے بارے میں اسلامی روایات میں بیجد نفیلت وارد ہوئی ہے۔ یہاں تک کراسے جہنم کی سپر قرار دیا گیلہ کرا گرکوئی شخص اپنے کو اکتن جہنم سے بچانا چاہتا ہے آواسے روزہ کا سہلا اینا بڑے گاکہ اس کا اجرو آواب اکثرت میں عذاب جہنم سے بچالیتا ہے اور اس کا انداز دنیا میں جہنم سے بچالیتا ہے اور اس کا انداز دنیا میں جہنم سے بچالیتا ہے اور اس کا انداز دنیا میں جہنم سے بچالیتا ہے اور اس کا انداز دنیا میں جہنم سے بچالیتا ہے اور اس کا انداز دنیا میں جہنم سے بچالیتا ہے اور اس کا انداز دنیا میں جہنم سے بچاکا سلیقہ سکھا دیتا ہے۔

روزه دارجب تزیدگری بی مجوک بیاس کی نندت کا اصاس کرتلب تو اسے اندازه ہوتا ہے کہ قیامت کی گری کا کیا عالم ہوگا جہاں آفتاب سوانیزے پر مہوگا اور انسان کا بھیجہ پک رہا ہو گا اور ہو مذکھانے کی کو نی سیل ہوگی اور نہ پانی کی ۔ ایک سایر پروردگار موگا اور وہ مجی انھیں افراد کو طاصل ہوگا حواسینے ایمان وکر داد کی بنا پر اس سایر رحمت کے حقد او موں گئے ۔

حدیث قدی میں روزہ کے بارے میں پروردگارعالم کا ارشادہے کہ" روزہ میرے لئے ما ہے اور میں ہے اور میں اس کی جزا دینے والا ہوں " یا ۔" میں ہی اس کی جزا ہوں " کے روزہ داران بلندا تک بہوئے جاتے ہے۔ ایس کی جزا بن جا دُن یا اس کی جزا بن جا دُن یا اس کی جزا بن جا دُن یا اس کی نگاہ ایاں کی نگاہ ایاں کے سامنے یوں جلوہ گر ہوجا دُن کہ گویا اس نے زندگی بحرکا مدعا حاصل کر لیا ہے اور دہ میرا ہوگیا ہے اور یہ میرا ہوگیا ہوں ۔

روزه میں بیشارانفرادی اوراجماعی فوائرا ورا میازات پائے جاتے ہیں جن کا شارک ا

نہیں ہے۔ لیکن سردست مرت جند خصوصیات کی طرف اخارہ کیاجادہ ہے اور اس سے پہلے دوزہ اور ماہ درمفان کے بائے میں سرکار دوعالم کے ایک خطبہ کا افتیاس نقل کیاجادہ ہے جو آپ ماہ وشعبان کے آئری جمدے دن ادخا و فرما یا تھا اور لوگوں کو ماہ مبارک کے دوزہ کے لئے آبادہ کیا تھا۔ اس خطبہ کو امام دفتا سے نقل کیا گیا ہے اور آپ لیے آباد واجداد کے جوالے سے ایک سلمات الذہب" کے ماتھ نقل فرمایا ہے ۔ جوسلسلم امیرالمومنین پرتام ہوتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ بنجراکیم نے مادر میان اس طرح خطبہ ادشاد فرمایا :

ایباالناس! بخاری طون استرکام بینه برکت و رحمت و مخفرت کے مائد اُرہا ہے۔ بروہ مینہ ہے جوندا کے نزدیک نام مہینوں سے افضل اوراس کی دن تام دنوں سے افضل اوراس کی دائیں تام داتوں سے افضل اوراس کی دائیں تام داتوں سے افضل ہیں۔ اس کی ایک ایک ماعت تمام ماعات سے بہترہے۔ اس مبینه بی تحصیل پرور دگار کی ضیافت میں مرعوکیا گیا ہے لہذا ہج نیت اور پاکیزہ قلب کے ما تھاس سے دُعا کر دکر تحصی اس کے دوزہ اور تلاوت قرآن کی تو نیق عنایت فرمائے کراگر کوئی شخص اس مبینه میں مغفرت سے محودم مو کیا تو اس سے ذیا دہ بر بخت کوئی مہنیں ہے۔

اس کی بھوک اوربیاس کے ذریعہ قیامت کی بھوک اوربیاس کو یاد کرو۔

فقرار وماكين كوعدقددو

بزرگون کا احرام کرد۔ مجھولاں پررج کرد۔

قرابت دارون كرما تقا بها سلوك كرو-

ذبانون كوقابوس دكهور

جن چیز کا دیکھنا سنا حرام ہواس سے آنکھ کان کو محفوظ رکھو۔ الگوں کے بتیموں پر مہر بانی کروتا کہ کل خدا تھادے بتیموں پردجم کرے۔ گنا ہوں کے بارے میں تو برکرد۔

ناذ کے اوقات میں دعا کے لئے ہاتھوں کو بلند کرد کریہ بہترین ساعت ہے جس میں پروردگار مدن گذشگاہ مرحمت سے دیکھتا ہے اور ان کی دعا کو تبول کر کے ان کی آواز پرلبتیک کہتا ہے۔

ایہا الناس اِتھادے نفوس تھارے اعمال کے ہاتھوں رہن ہیں لہذا استنقار کے ذرایعہ النيس أزادكرا و على المنت يراعال كالوجهد لبذاطولان سجدو لك ذرايدات بكابناؤ یادر کھوکہ پروردگارنے اپن عربت کی قسم کھائی ہے کہ نمازیوں اور سجدہ گذاروں پر عذاب بنين كركا اوراكنين مول قيامت محفوظ ركه كا-

ايبااناس ااركون شخص ايك مومن روزه داركوا فطاركراتا ہے تو كرياس في ايك غلام

أزادكيا إوراب كنامول كونشواليا ب

اسی درمیان کسی شخص نے برسوال کرلیا کہ شخص تو دعوت افطار کرنے کے تابل نہیں ہے ؟ ۔ فرمایا کہ چاہے ایک دار خرمایا ایک گھونط بانی سے ہو۔ لیکن اس کے ذراع

. افي كرجهنم سے بچاؤ ۔ ايباا ناس! جرشخص اس ماه مين الني اخلاق مدهاد الم كا وه بأما في مراطت كذه جائے کا جا ں اوگ برابر کھیل کر گر رہے ہوں گے ۔ اور جوائے غلاموں کے کا موں میں

مہولت برتے گا اس کاحیاب آسان ہوجائے گا۔

اور جواینے شرکوروک لے گافدا اس سے لینے عذاب کوروک لے گا۔ ادروكى يتم كاحرام كم علافدا اسمحرم بنادع كا-اورج قرابت دارول كحسائه اجها برتا وكسكا فدا اس ابن رحمت المديا

اور وقطع رح كرے كافدا اسے ابى رحمت سے قطع كردے كا۔ اورجوكونى سنى نازاداكر كافرا استجنى أزادى كإروازعنايت كرديا اورجوكونى فريينهاداكركا اسعام حالات سيستركنا زياده اجرديا جائكا ا درجوزیا دہ نمازیں ا داکرے گا اس کی نیکیوں کا پلر بھاری موجائے گا۔

ا در جو قر آن مجيد كى ايك آيت كى تلادت كرے كا اسے دوسرے مہينوں بى قرآن ا

كاتراب دياجاتكا -ایہاالناس! دیکھواس مہینہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ فعاے ال

تھارے لئے بنرمذ ہونے پائیں اور جہنم کے دروا ذے بندکردے گئے ہیں۔ کوشش کو ال

لے کھکے مذیائی \_شطانوں کو تید کر دیا گیاہے۔ دعاکر دکرتم پر ملط مز ہونے بائیں۔ اميرالمومنين فرماتے ہيں كه اس منزل پرخوديس نے اُنظ كرموال كيا كريا واللہ اللہ ا اس بهينيس سب بهترعمل كيام إ وايا محرات البيس يربيزكرنا-ادديد كمرك في ا یں نے وض کی کر صنور کر رکیوں فرما رہے ہیں ؟ ۔ فرما یا کہ اس مہینہ یں تھا اے بارے ين حوام كوطال كرايا جلئ كا اورين وه منظر ديكه ربا بون جب تم سجده برور د كارين بوكادر اولين وأتزين كابرزين تخص بتحارب مربرتلوا ولكاف كااود بحفارب محاس تحارب خون ہے رنگین ہوجا میں گے۔

یں نے وض کی کر حضور اس طرح میرا دین محفوظ رہے گا ؟۔ فرما یا بدشک۔ یاعملیٰ المادا قاتل ميرا قاتل ہے اور محادا دخمن ميرا دشمن -جسنے محص برُا بھلا کہا اس نے بھے برُ ا اللکهاکرتم میرےنفس کی جگر پر مرو ہتھاری دوح میری دوح ہے ا در بخاری طینت میری طینت ۔ الشرف تجها ورتقين بيداكر كے منتخب قرار ديا ہے۔ ميرا انتخاب نبوت كے لئے ہوا ہے اور تھارا ا تخاب اما مست كے لئے ہوا ہے۔ بختارى اما مست كامنكراصل ميں ميرى نبوت كامنكرہے۔

رعيون اخبار الرضاً يرخ صدوق، ج٧، ص٥٢٧)

### ا-روزه عمل بے ریا

دنیای ساری عباد توں میں نیست کے علا دہ بھی کوئی نہ کوئی عمل صرور یا یا جاتا ہے۔ نماز المام وتعودا وردكوع وبحورب - عين اركان ومناسك عج بي - زكاة بن مال نكالاجاتاء ادي دزم أرائي كى جاتى ب- امرو بنى يى دومرے كو مخاطب بنايا جا تاہے \_ سكن دوزه الساعمل ہے جس میں نیت کے علاوہ کوئی فعل بہیں ہے اور اسی لئے بعض علماء نے اسے فعلی ا مائے فاعلی عبادت قرار دیاہے کراس کا تعلق فعل سے نہیں بلکہ فاعل سے ہے اور عمل سے -42 do 6 hor

ادرظا برہے کجس عبادت میں کوئی ظاہری عمل مزہو گا اس میں ریا کاری کے امکانات الاسكے-اس كے كرنيت ميں ديا كارى اور دكھا وے كاكوى امكان بنيں ہے- حدیث قدسی میں اسی نکتہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ" اُلصّوُم کِی "روزہ صرف میرے لئے ہوتاہے ہذا اس کے اجر کی ذر داری بھی میرے ہی اوپر ہے یا یہ عمل اس قابل ہے کہ اس کا اجریں خود بن جا وُں تا کہ بندہ یر محسوس کرے کہ اس نے ایسا مخلصار عمل انجام دیا ہے کہ گویا فداکو پالیا ہے۔

#### ۲-روزه اخلاص محض

نزکورہ خصوصیت سے یہ بھی اندا ندہ ہوجا تلہے کہ دوزہ ایک اخلاص مجم عبادت کا م ہے جس کا دارہ مداره و نبیت پہلے ۔ یہاں نبیت میں ذرا کھی فرق پیدا ہوجائے قوعمل باطل ہوجاتا ہے جب کہ نماز کے بارے میں ایسا نہیں ہے ۔ وہاں بہلی د کھت اداکرنے دالا اگر یہ نیال کرے کہ تیسری د کوعت میں ایسا نہیں ہے ۔ وہاں بہلی د کھت اداکرنے دالا اگر یہ نیال کرے کہ تیسری د کوعت میں نماز قوط دے گا اور پھر تیسری د کھت آنے سے بہلے دل ہی دل میں قربہ کرنے تو نماز پر کوئی از بہیں پڑے گا ۔ لیکن دوزہ داراگر ے نبیج بی کھی ادادہ کرلے کہ بارہ بجے دن میں دوزہ وردہ وردہ اس د قت سے باطل ہوجا تا ہے ۔ اس لئے کہ اس موائے نہیں ہے تو انسان کے حصر میں باتی کیارہ گیا ہے ۔ اوراگر نیت ہی سالم نہیں ہے تو انسان کے حصر میں باتی کیارہ گیا ہے ۔ اوراگر نیت ہی سالم نہیں ہے تو انسان کے حصر میں باتی کیارہ گیا ہے ادر ورزہ نہیت کے دربیر طرح دو مرسان میں نہیں بائے جائے ہیں جو دو مرسال میں نہیں بائے جائے ہیں جو دو مرسان ہو جائے ہیں۔

اٹال یں نہیں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پراگرا کے شخص کے ہاتھ ہیر با ندہ دئے جائیں اور وہ برارا دہ کرنے کا آ میرے ہاتھ ہیرا زاد ہوتے تر بھی میں نماز ضرورا واکرتا تو اس کو نمازی نہیں کہا جاسکتا ہے۔ ایسا ہی اُدی اگر یہ طے کرلے کر اگر میرے ہاتھ پا کوں اُزاد بھی ہوتے تر بھی میں مت مفطرات اور روزہ شکن امورسے پر میز کرتا تواسے دوزہ دار بہر حال شمار کرلیا جائے گا اور اسے دونہ کا و تواب مل جائے گا۔ اور اسی بنیا دپر رسائل عملیہ میں مرکز پایا جاتا ہے کراگر کمی شخص فیزہ کا سے مضطرات میں ہے کمی جیز کا استعمال نہیں کیا ہے اور غروب کے قریب سنتی دوزہ کی شیعت کا ہے اور یہ طے کریا ہے کہ بچھے میارا مہان استعمال کرنے کا موقع مل جاتا اور میں فجر کے وہ روزه کی نیت کرچکا بونا تو بھی مفطرات میں کسی شے کا استعال دکرتا تو پر وردگار عالماس کے روزہ کی نیت کرچکا بونا تو بھی مفطرات میں کسی شے کا استعال دکرتا تو پر وردگار عالماس کے روزہ شمار کرلیتا ہے اور اسے روزہ دار کا اجر و تواب دے دیتا ہے۔
منتی روزہ عمل پڑو تون نہیں ہے ملک واجی روزہ میں بھی اگر نعا فل انسان نے زوال سے بیلے نیت کر ہے۔

سنی دوزه عمل پر تو نوسن بین بے بلکہ داجی دوزہ میں بھی اگر نافل ان نے زوال سے پہلے نیت کہ گی ا یا اہ مبادک بین زوال کے تنبل سفر سے منزل پر اگر دو زہ کی نیت کرلی ہے تو امراک بظاہر ادھورا دہ گیاہے۔ لیکن دوزہ مکمل ہی رہے گا اور اسے ایک دوزہ کا اجرو قراب مل جائے گا اور تصنا کرنے کی بھی کوئی فرورت رہوگی۔

٣- أبجه وجوب

زان مجدون اس آبجرکوتام حیات آفری مرائل کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔
جاد کے بارے میں "کیتب عکی گئے الیقت ال "کہا گیا ہے تاکوانسان کواندازہ مبدجائے
المرصف اورمنفعت کا لمرہے اس میں کسی طرح کے نقصان کا کوئی اندینے نہیں ہے۔
قعاص کے بارے میں بہی انداز اختیار کیا گیا ہے اورصات معاف وهناحت کردی گئی ہے۔

الساس تففاحيات كاذربيه على اصل حيات ع

دسیت کے بارے میں بہی ابجافتیار کیا گیاہے تاکہ یہ دافتے موجائے کر دفیدت مال کی ادر اس طرح گویا مرنے دلے کا افتیارا در تھرت زندہ ہے اور دہ اپنے مال میں نو د

الاسب سے بالاتریہ کے پرور دگار نے اپن رحمت کے بارے یں بھی بہی اندازافتیار

کیا ہے" کنتَ رَبّک علیٰ نفسہ الرّحمة " تھارے پروردگارنے اپنے اوپر رحمت کھ لی ہے اور اسے اپنا فریفہ قرار دے لیا ہے ۔ یہ اور بات ہے کہ رحمت کی بات آئی ہے توصیغ معوون کا استعمال کیا گیا ہے اور اپنے کو لکھنے کا فاعل قرار دیا گیا ہے ۔ اور دوزہ جیسے زحمت والے علی کی بات آئی ہے تو اس کی رحمت نے رہمی گوارا نہیں کیا کہ اسے اپنی طوف منسوب کر کے بیان کیا جائے بلکھینڈ کو بجول بنا دیا گیا ہے جب کہ گھلی ہوئی بات ہے کہ بندوں کے ذرکسی بھی فریفنہ کے ملے اور واجب کرنے کاحق پرور دگار کے علاوہ کسی کے حاصل نہیں ہے۔

م دور قدیم سے چلاا کر بات کرنے پر بھی پابندی تنی کی کی ایک اللہ اس کے دہن سے احساس کی کے دیا ہے۔ اور اب اس کے قواعد وا حکام میں کا فی مہدولت بدیا کر دی گئے ہے۔ دور قدیم سے چلاا کر دہا ہے اور اب اس کے قواعد وا حکام میں کا فی مہدولت بدیا کر دی گئے ہے۔ بہلے دوزہ میں بات کرنے پر بھی پابندی تنی کیکن اب وہ پابندی اٹھالی گئی ہے۔ بہلے دوزہ میں بات کرنے پر بھی پابندی تنی کیکن اب وہ پابندی اٹھالی گئی ہے۔

بہلے رات کے وقت بھی اپنی عورت سے تربت ترام کھی لیکن اب رات کے دقت ا راز موگئی م

#### ٥-دوزه فيرمحن

روزه كا قانون نا نذكرنے كے بورسورة بقره آيت معمد ين اعلان بوتا ہے كاروزه مرت چنرردزه عبادت ہے جے ماہ رمضان میں داجب کیا گیا ہے کہ اگر کو فی اپن مزل رماض آلاس كافرض بكدوده د كاورما فريام رين ب آواس بدروزه واجب بي بالماس كا فرض ہے کہ اسی قدرایام میں دو سرے زمانے میں روزہ رکھے اور کسی خف کی فطری کروری کی بنار روزه مشقت طلب بي تواس سے روزه ما قط كرديا كيا ہے اور اس كے ذمر مرف دوزان ايك مكين كاكمانا واجب بے \_ يراور بات ہے كه زياده كار خركرے كا توزياده اجرو أواب طاكا۔ كن يه بات بيش نظريه كه دوزه بهرطال خرب " تاكدا نسان كه دل دوماغ بين يروسوم الميدا بوف بائ كرس طرح بواص مرديا بوطهى عورت يانياس كمريين كوموات كردياكيا ماددمرف كفاره واجب كرديا كياب \_ كاش دوسرا زادكو كلى المحاطرة أذاد كردياجا تااور ال كے ذمر بھى كوئى شيكس لكا ديا جاتا۔ اس كے كرصد قات وخيرات اور كفارات كى ففيلت لين ام دے لیکن جوشرف دوزه کو حاصل ہے و م کسی برل کو حاصل بہیں ہے۔ لہذاانان کو النا پائے كررورد كارعالم اصل دوزه كى توفيق دے جونير محف ہے اورس كى طون مركارد عالم المفطية شعبانيهي امشاده فرمايلها كرسجى نيست اورياك دل كرما فقد دعاكر وكريرورد كار الماه دمضان مين روزه كي توفيق دے اس لئے كر روزه كي ففيلت كسى دوسرے برل ميں ال باتى با در دكونى واقعى اس كابرل بموسكتاب،

#### ا دوزه وسيله وتقوي

المانی ذندگی میں کمال کا آغاز ایمان سے ہوتاہے اور اس کی انتہاتقوی اور پرہزگاری اسے اور اس کی انتہاتقوی اور پرہزگاری اور اس کی انتہاتقوی اور پرہزگاری اور اس المان جب عقیدہ کا مالک ہوتا ہے تو اسے مقی اور پرہیز گار کہا جاتا ہے۔ اور اسے مقی اور پرہیز گار کہا جاتا ہے۔ اسے مقی اور پرہیز گار کہا جاتا ہے۔ اسے مقی اور پرہیز گار کہا جاتا ہے۔ اسے معتمرے لیکن واقع کی ہرت طعہ بل ہے اور اس لئے قرآن مجیدیں باربارتا کیر

کی گئے ہے کہ ایمان والو تقوی اختیاد کرو۔ تقوی کے بغیرایمان کی کو کی حیثیت نہیں ہے جب تم فی میزل ایمان میں تدم رکھ دیاہے تواب مزل تقوی تک جلنے کی فکر کرواور بہلی بی منزل تقوی تک جلنے کی فکر کرواور بہلی بی منزل میں مزدہ جاؤ۔

على برب كرايسے طويل فلصلے كو لے كرنے كے لئے عظیم ذادراه كا صرورت ہے قرآن كيم في يد ذادراه روزه كو قرار ديا ہے اوراعلان كيا ہے كرايان والو ! تم پرروزے اسس لئے

داجب كي ين تاكرتم اسىطرح متقى ادر يرميز گاربن جادك

گیا کہ روزے کے تام نفائل دمنا تب ایک طرف بین سب سے بڑی نفیلت بیہ کے ریانیان کومتفی بنانے کا ' زین ذریعہ ہے اور شاکد اس کا ایک رازیدی ہو کہ تقویٰ پردندگا کی نا راضگی اور اس کے عذاب سے بچاؤ کا نام ہے اور روزہ میں انسان کو اُن تمام امور کوچھوڑ دیا پڑتا ہے جن سے پروردگارنا راض ہوتا ہے اور اس کے عذاب کا خطرہ بیدا ہوجا تا ہے اور ہی ہی

به کواے جنم کی سیرے تعبیر کیا گیاہے۔

دوزه انسانی زندگی کامتقی سازعمل ہے اور اسی بنیا دیرا ولیار الندکا اعلان کھیا کہ بہیں گری کے زمانے کے روزے زیادہ بیند ہیں جہاں نفس طعام وشراب کی طرف آلا مال ہوتا ہے اور انسان اطاعت پرور دگار کی بناپر اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور

اسطرج وزير اطاعت الني ك ترميت كوبهترين موقع باتد آجاتا ہے۔

دوزه انسان کے جزبرُ اطاعت کواتنامشخکم بنا دیتاہے کداکر بہی جذبہ تا م باتی رہ جلئے اور حکم خدا کا بہی احترام و لحاظ سال کے باتی دنوں بس بھی زندہ رہ با انسان کے متنقی ہوجانے میں کوئی کسرنہیں رہ سکتی ہے اور انسان وافعاً منزل تقوی ب

٥-دوزه جرائم كش

دنیا کے ہر ملک اور ہر نظام میں جوائم کی دوک تھام کے لئے مختلف وسال ا کئے جاتے ہیں۔ پولیس معین کی جاتی ہے یہ خفید سراع دسانی کا محکمہ قائم کیا جاتا ہے۔ عارتیں تعمیر کی جاتی ہیں مختلف قسم کی سزائیں تجویز کی جاتی ہیں اور اس کے بعر بھی ہوائم کا سلسلہ جاری وہتا ہے کہ جرین کے لئے قانون شکنی اور قانون کی مخالفت ایک فن کی حیثیت اختیاد کر گئی ہے اور اس کا بنیادی دا ذیب کر سارے انتظامات باہر سے کئے جاتے ہیں اور جرائم کا جذبہ اعداسی بیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے ان جرائم کی جذبہ اعداسی بیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے ان جرائم کی سرباب کے لئے ایک فی کا اسلام نے ان جرائم کی سرباب کے لئے ایک فی کا ایک میں باری میں دور میں دام میں دور میں دور

وسيدايا دكياب ص كانام بدوزه -

ای کے بارے میں ایک طون اعلان کیا گیا کہ دورہ شہوت کو توطف کا بہتر مین ذرایع اور اس طرح بہت سے جوائم کا سرباب مہوجا تاہے اور دوسری طرف روزہ خون خوا کا احماس دلا تاہے جو جوائم کشی کا بہتر مین و ببلہ ہے ۔ اور ان سب کے ماسوا بہت سے برائم ایسے بیں جن کا گفارہ مدوزہ کو قرار دیا گیا ہے اور اس طرح مدوزہ خود بھی جرائم کے نزاد میا گیا ہے اور اس طرح مدوزہ خود بھی جرائم کے نزاد میں اسم ایسے بین جن کا گفارہ مدورہ کو قرار دیا گیا ہے اور اس طرح مدوزہ کھانے توانسان میں فروزے واجب کے گئے توانسان میں فروزہ کھانے میں بطور کف اور اس کا احماس نہ بدیا ہوا لیکن جب بداعلان کر دیا گیا کہ ایک دوزہ کھانے بین بطور کف اور اس کی تعدوں میں خوانسان کو دوزہ کا پاب ند سا ما اور شائد بھی وجرہے کہ کفارہ کے دوزوں میں قدرے سی ختی سے کام لیا گیا ہے اور ان می اربا اور شائد بھی وجرہے کہ کفارہ کے دوزوں میں قدرے سی ختی سے کام لیا گیا ہے اور ان میں اللہ کا شرط رکھ دی گئی ہے تا کہ دوزہ جرائم کے مدباب کامکمل وسیارین سکے۔

#### مدوزه برل قرياني

امسلام نے اس مملے کا حالے کہ ایسے تھیں کو دس روزے رکھنا ہوں گے۔ تین روزہ کم مکرمہ میں دوران جج اور مات روزے وطن واپس آنے کے بورکراس طرح دس روزے ایک قربانی کا برل بن جائیں گے اور انسان کو اندازہ ہوگا کہ اگر روزہ کا قانون نہ ہوتا تو اسلام میں کوئی عمل قربانی کا برل بننے کے لائق نہیں تھا۔

دوزہ کے برل بنے کارازیہ بی ہوسکتا ہے کہ دوزہ خو دبھی ایک طرح کی قربانی ہے اور اس سے اِس اخلاص کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان اگر جانور قربان کرنے کے قابل نہیں ہے قرمزل قربانی سے پیچھے نہیں ہٹا ہے بلکہ اپنی قربانی دینے کے لئے تیار ہے اور دس دن تک مسلسل تمام صروریات زنرگی اور لذّات حیات کو نظرانداز کرسکتا ہے۔

٩- دوزه كفارة . ١٦

دین اسلام نے جس طرح روزہ کو قربانی کا بدل قرار دیا ہے اسی طرح بعض جرائم کا کفارہ
بھی قرار دیا ہے۔ مدیر ہے کر انسان ماہ رمضان میں روزہ کھاجائے تو اس کا کفارہ ہی روزہ
بھی ہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کر انسان شریعت ہو تو اسے ماہ مبارک میں ایک ہی روزہ دکھنا ہوتا
ہے اور مجرم بن جا تا ہے تواسے ایک دوزہ کے بدلے ما کھ روزے دکھنا ہوتے ہی اور اس

طرح برم ف فرت كا حاس بداد بوتا ب-

## ے کام لے گا در حکم النی میں جلد بازی یا بغادت سے کام نے گا۔ ۱- دورہ کفارہ جمین

اسلام كاايك قانون يربعي بدكرار كسي تنفس في كسي يزى قسم كهالى بدقواس ير عمل كرنا واجب باوراس كى خلاف درزى كرناجا أزبنين بدكراسلام بن قنم عرف نام خدا كرما فقربوسكتى بعاوراس كے علاوہ كسى قىم كاكوئى اعتبار نہيں ہے۔اب اگرانسان نے الشركى قسم کھائی اوراسے مخالفت میں ازاد تھور دیا جائے کہ جاہے اس برعمل کرے یا د کرے تواس کا مطلب يرب كرنام ضراكى كونى حنيت بني باوراس كسى وقت بمى بطور تفريح استعال كيا باسكتاب - اسلام في اس مئله كاحل يه نكالاكر ايسي خص يرواجب بي كدكفاره إداكر الد کفارہ کی زیب بہے کہلے غلام ازاد کرے یادی کیبنوں کو کھانا کھلائے یادی کیبنوں کوکھڑا ے۔ اور اگریسب کھ ممکن مزم و تو تین دن مسل دوزہ سکے کراس طرح تشم کی مخالفت كفاره اداموجك كاورانان كوروزه كالهميت كابعى اندازه بوجك كاكرات بر اس بیانے والاروزے کے علاوہ کوئی نہیں ہے ورمز کھانے کیڑے جیسا کام حرف الدارافراد ا ما رس سكتے ہیں۔ غریب أدى كا دا حدمهاداروزہ ہے اوربداس امرى بھى تبنيہ ہے ك الان بغربت كى زندكى كذارربائ تراس ين حكم نعراكى مخالفت كى جرأت كن طرح بيدا الله عب كاس كامل عام اواووسلاطين كى بعى كونى حيثيت بنيس ب

#### الدورة ننبيالغا فلين

سورهٔ مانده ایت ع<sup>10</sup> و می ارشاد بوتا ب "ایمان داله الشران شکاردل کی ارااستران شکاردل کی ارااستران شکاردل کی ارااستان لینا چا بتا ہے جن تک تھا ہے ہاتھ اور نیزے بہونچ جلتے ہیں تاکہ دہ اور اس سے فالباد طور پرکون کون لوگ ڈرتے ہیں پھر جواس کے بعر زیادتی کے گا کا در دناک عزاب ہے۔

المان والد! مالت احرام ين فكارن مادد ادرجوتم ين سے تعد الياكر عالى ك

سزاالنس جانوروں کے برابرہ جنیں قتل کیا ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دوعادل افراد کریں کے اور اس قربانی کو کھنے کے اس کے کھانے کی شکل میں کھانے دی شکاری کے اس کے کا اس کے کھانے کی شکل میں کھانے کی شکاری معاف کو لیا ہے کہ ماکور وہ کھے جائیں تاکہ یہ اپنے کام کامز وہ کھیں۔ الشرنے گذشتہ معاملات کو معاف کو لیا میں اس میں استام لے گا اور وہ سب پر عالب آنے والا اور میں پر عالب آنے والا اور میں پر عالب آنے والا اور میں استام لے گا اور وہ سب پر عالب آنے والا اور میں استام لیے والا ہے "

ایت کریری جہاں مالت اترام بیں ٹرکاد کرنے کی ممانعت کی گئے اور لسے مخت
جرم قرار دیا گیا ہے۔ وہیں اس کے کفارہ کا بھی اطلان کر دیا گیا ہے اور کفارہ یہ ہے کہ اس جافور
کے برابر کا جانور قربان کیا جائے اور بمکن مزہو تو اس کی قیمت کا گذم لے کرتین باوئی کس
کے حراب سے غربوں برتفتیم کر دیا جائے اور یہ بھی ممکن مزہو تو ہرتین با وُسکے بدلے ایک فزہ در کھا جائے تاکہ انسان کو حالت اترام کی بے حرمتی کا احماس پیدا ہو۔ اور جولوگ صرف فشکاری کا
مظاہرہ کرنا جانتے ہیں اور ان کے دل میں خوف فعدا نہیں ہے۔ ان میں حکم فعدا کی عظمت کا احمال
پیدا ہوا دریہ اندازہ ہو کہ بیغفلت معمولی فتے نہیں ہے اور اس کا انٹری علاج یا اس کی معافی کا
اکٹری سہارا روزہ ہی ہے۔

١١- دوزه وسيلاً اثنات عصمت مريم

پردردگارعالم نے اپنی قدرت کا لمرسے جناب بریم کو بغیر شوہر کے صاحباً دلاد خالہ اور ایک خفیہ مقام پرامور دلادت کا انتظام بھی کر دیا ۔ نیکن جریم کے ملئے مب سے قام کا رہے کا انتظام بھی کر دیا ۔ نیکن جریم کے ملئے مب سے قام کا رہے کا اس بچرکہ لے کر قوم کے مائے کس طرح جواب دیں گی جو مادیت برست بھی ہے اور کسی طرح کا الزام لگانے سے باز آنے والی بھی نہیں ہے مریم کی اس پریشانی کو دیکھ کر قدرت نے اس کا بھی انتظام کر دیا کہ اگر کو کی شخص اس بچرکے مارے میں کو نگر کر کی ہے اور میں کی افسان میں بات بہیں کو سکتی ہوں اور بھر بچرکی طرف اشادہ کر دینا وہ مسلم کی وضاحت کر دیا گا۔ انتظام میں بین کر کر کے لے کر قوم کے ملاحظ آئیں تو قوم نے دیکھتے ہی جنگام کر دیا کر الکا کر الکا کہ انتظام میں بینا ہر میں بی کے کے الحد کا دیا کہ دینا کر دینا وہ مسلم کی وضاحت کر دیا گا۔ انتظام کر دیا کر دیا کہ دینا دیا کہ دینا کر دیا کر دیا کہ دینا کر دیا کہ دینا کر دیا کر دیا کہ دینا کر دیا کہ دینا کر دیا کہ دینا کر دیا کہ دینا کر دیا کر دیا کہ دینا کر دیا کر دیا کہ دینا کر دیا کہ دینا کر دینا کر دینا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دینا کر دیا کر دیا کہ دینا کر دینا

باب کا کرداد خراب تھا اور نہ تھاری مال برکرداد تھیں آؤ آخر یہ بغیر شوہر کا بچ کید ہے۔ بہ مریم نے برایت الہی برعمل کرتے ہوئے گہوا رہ کی طرف اخارہ کر دیا۔ قوم نے کہا کہ آخراس بجرسے کس طرح بات کی جائے گی اور مرسکہ کو کس طرح صل کرسے تھا۔ جناب عینی نے گہوا رہ سے اُ واز دی کہ میں الشرکا بندہ ہوں سیجھے پرورد کا دیے کتابے ی

ے ادری بنایاہے۔

قوم خاموش ہوگی اور عصمت حضرت مرتم کا انبات ہوگیا۔لیکن کھلی ہوئی بات ہے کہ اگر جناب مرتم نے روزہ کو مہارا رہ بنایا ہوتا اور خود اپن عصمت کے بارے میں بحث کرتیں تو یہ قوم اس قدر شرافت سے اضعالی نہیں تھی۔ یہ قربناب مریم کے روزہ کی برکت تھی کہ اکفوں نے کوت اختیار کرلیا اور جناب عیمی گئے گہوا رہ سے بولنا شروع کر دیا جس کے بعد قوم کے پاس بولنے کے لئے کوئی بات ندرہ گئی اور عصمت مریم کا انبات ہوگیا۔

١١-دوزه احرام وقت

یوں آد پردوردگارنے نماز کو بھی کتاب ہو توت "یقی وقت میں والی عبادت قرار
دیا ہے۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نماز کے اول واکٹر میں پابندی وقت کے باوجود
درمیان میں بیحدوست پائی جاتی ہے۔ نماز وقت سے ایک سکنٹر پہلے یا وقت گزار کو ایک سکنٹر
بید بڑھنا ہوا م ہے اور وہ ایک ایک سکنٹر کی اہمیت کا اعلان کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتی ساتھ
جسے کی دورکعت کے لئے ایک ڈیٹر ہو گھنٹر کی وسعت یا ظہرین و مغربین کے لئے کا ۔ ہو گھنٹر کی
دست انسان کو اس قدر از او بناویتی ہے کہ انسان اس پورے وقت کے اندرکسی وقت بھی
ماز ادا کو سکتا ہے لیکن روزہ میں اس طرح کی کو کی وسعت نہیں ہے۔

اس کاذبار ماہ رمضان معین ہے اور اس کے مدود اول واکنے ہے ورد میں طلبی فجر میں اس کا ذبار ماہ رمضان معین ہے اور اس کے مدود اول واکنے ہے اور زیادتی ۔ عروب افتاب بعنی زوال سرخی مشرق تک جس میں ندا یک لمحر کی کمی ہوسکتی ہے اور زیادتی ۔ الگرکوئی شخص اپنی نیت میں طلوع فجرے ایک لمحر قبل یا مغرب کے ایک لمحر بود کا وقت شامل اللہ کا اور اس کے عمل کی کوئی قبمت اور باطل قرار دے دیا جائے گا اور اس کے عمل کی کوئی قبمت

ایس بولی۔

دوزه رکھنلہ تو وقت کامکمل احترام کرنا ہوگا ادراس کے سلد میں کسی طرح کی خفلت یا تساہلی قابل معافی نہوگی۔ دوسری بات بیر بھی ہے کرنما ذیس غفلت ہوجائے تو قضا کے طور پر دوبارہ نما زہی ادا کرنا ہوگی اور دوسرا کوئی ہوما راستغفا دے علادہ نہرگالیکن موقا میں ایک منبط کی تساہلی اور وقت میں سے ایک منبط قبل افطار کرنے یا وقت میں کے ایک منبط بعد سمری کھانے میں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا یا ۲۰ دوزے رکھنا ہوں گے یا بہرکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ بلک وقت کی تحقیق کے بغیرلا پروائی میں اقدام کیا ہے تو اس کی بھی مزاردا کو کا ہوگا تا کو مردسلمان وقت کی تھیت بہر پانے اور اس کامکمل احترام کرے۔ وقت کو تھائے اور اس کامکمل احترام کرے۔ وقت کو تھائے اور اس کامکمل احترام کرے۔ وقت کو تعالی اور اس کاملی کا مردسلمان وقت کی تھیت بہر پانے اور اس کامکمل احترام کرے۔ وقت کو تعالی اور اس کاملی میں اور اس کے بارے میں غفلت اور تساہلی سے بھی کام رئے۔ ا

#### ۱۱- دوزه نقویت قوت ادادی

علم النفس کام ملم بھی ہے اور دوران کا تجربہی کے دنیا کا کوئی بڑا کام قوت ادادی کی ہے۔ فی ج

کے بغیر انجام نہیں پاسکتاہے۔ میدا ن جنگ میں اسلوسے ذبادہ اہمیت قوت ادادی کی ہے۔ فی ج

کے وصلے بلند ہیں اوراس کی قوت ادادی مضبوط ہے قواسلو کے بغیر بھی فابت قدم دہ کئی ہے اور
اگرادادہ کی قوت کم دور ہو گئی ہے قواسلو بھی اس کے قدموں کو ٹیات نہیں دے سکتا ہے۔
دوزہ کا سیسسے بڑا کما ل برہے کہ وہ انسان کی قوت ادادی کو مضبوط اور تکم بناتا ہے۔
نماز کا کام بھی بی بہے۔ وہ بھی انسان کو ٹو اسمان کی قوت ادادی کو مضبوط اور تکم بناتا ہے۔
نماز کا کام بھی بی بہے۔ وہ بھی انسان کو ٹو اسمان کی توت ادادی کو مضبوط اور تکم بناتا ہے۔
نماز کا کام بھی بی بہے۔ وہ بھی انسان کو ٹو اسمان کی توت ادادی کو مضبوط اور تکم بناتا ہے۔
نماز کا کام بھی بی بہے۔ وہ بھی انسان کو ٹو اسمان کی تو اس کے دور اس کور دور کی دور کے دور اسمان کی دور کور کی دور کور کی کی دور کی دو

داتعی صاحب کمال نہیں بن پاتلہ ورنشر بعیت کی شقیں اس کی زندگی پر واقعاً اثرانداز ہوجائی آواس کے باکمال ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ جانی ہے۔

#### ۵۱-روزه ترک لذات

روزه انسان کی قوت ادادی کواس قدر مفبوط بنا دیتا ہے کہ انسان ترک لذات
پر بھی آمادہ ہوجاتا ہے۔ اس انسان کے بادے میں کیا کہاجائے گاجی کے سامنے حمین وجیل
عودت موجود ہو۔ اس سے شرعی دسشتہ بھی ہو۔ ماجول بھی حمین اور سازگار ہو۔ فطرت کا
جذبہ بھی اندر سے شوکے دے دہا ہو کسی طرح کی ساجی بدنا می یا پریشانی کا خطرہ بھی نہویگر
دہ صرف حکم خداکی خاطر ہاتھ نہ بڑھائے اور اپنی فطری تواہش پر کنرط ول کرلے ۔ بلکاس فجوان
کے بارے میں کیا کہا جائے گاجی کے جذبات کو ماجول نے انبھار دیا ہوا در اس کے پاس کیس جنب
کے بیرونی وسائل نہوں وہ اپنے ہاتھوں اپنی تسکین نفس کا سامان کرسکتا ہوا در وہ خلوت بھی
میسر جو جہاں خود کا دی کا عمل انجام دیا سکتا ہو۔ لیکن اپنے نفس پر کنرطول کرلے اور ایساکوئی میسر جو جہاں خود کا دی کا عمل انجام دور خوات ہے ۔ کیا اس کو روز دی کا فیمن نہاجا سے گا کہ اس نے انسان میں ترک لذات کی وہ طاقت بیدا کردی ہے کہ اب دہ کسی وقت بھی اس قبر کے اس نے انسان میں ترک لذات کی وہ طاقت بیدا کردی ہے کہ اب دہ کسی وقت بھی اس قبر کے اس نے انسان میں ترک لذات کی وہ طاقت بیدا کردی ہے کہ اب دہ کسی وقت بھی اس تھی ہوائی سے میرقسم کی گرائی سے دوک سکتا ہے۔

#### ١١- دوزه ترك ضروريات

انانی دندگی می لذانوں کی بڑی اہمیت ہے لیکن ظاہرہے کہ لذت کامرتبہ حیاتیات کانہیں ہے اور بعض ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق زندگی کے عزوریات سے ہے جن کے بغیرزندگی خطرہ بن المسکتی ہے۔

مردعورت کے بیزا درعورت مرد کے بیر ذہن گھٹن کا اصاس آدکر سکتے ہے لیاں اس مردعورت کے بیزا درعورت مرد کے بیٹر ذہن گھٹن کا اصاس آدکر سکتے ہے بیا مان سے اس کی موت نہیں واقع ہو سکتی ہے ۔ کھانے پینے کی جیٹیت اس سے مختلف ہے۔ یہ البان کی بنیا دی ضرورت ہے ادر اس کا احماس اس دوروز کے بچرکے اندر کھی پایا جاتا ہے ہوجنس اور لذت کے نصور سے بھی نا آشنا ہے۔ بیرکا رونا اور دو کر ماں سے دو دھ طلب کرنا اس امرکی علامت ہے کریرانسان کا حیاتی مشکہ ہے ۔ لیکن دو فرہ نے انسان گواس قدر مضبوط اور مشخکم بنا دیا ہے کہ وہ اس طلب کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور سادے دن اس مطالبہ کا مقابلہ کر سکتا ہے مے مون اس لئے کہ اس کے پرور درگا رہے دوک دیا ہے اور وہ پرور درگار کے حکم سے سرتا بی نہیں کرنا چا ہتا ہے۔

روزه انسان کے جملہ جذبات وخواہ خات کی تطبیر کا ذریعہ ہے اور روزه دارسے زیاده باہمت برہیز گارا در قوی الارا دہ کوئی شخص نہیں ہوسکتا ہے۔

#### ١١- دوزه وسيلاطهادت

انمان کی زندگی میں لبعض اوقات الیمی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے جے عوت عام میں نجا توہیں کہاجا مکتا ہے لیکن وہ عام حالات سے مختلف قسم کی ایک کیفیت ہوتی ہے جے اسمالای اصطلاح میں حدث سے تبھیر کیا جاتا ہے۔

یرکیفیت کھی پیٹاب ہا گئانہ۔ ریاح اور بیندوغیرہ سے پیاہوتی ہے تواسے صن اصن کہاجا تاہے جس کا ازالہ وصنوکے ذریعہ ہوتا ہے اور کھی یرکیفیت جنابت مین نفاسس اور استحاصہ وغیرہ سے پیدا ہوتی ہے جے صدیث اکبرسے تعبیر کیا جا تاہے تو اس کے ازالہ کے لئے دھو کافی نہیں ہے بلکھنل کی ضرورت ہوتی ہے۔

دوزه انهانی زندگی می صدف اصغر کو تو برداشت کرسکتاب کریر زندگی کاخفیف ترین میا بدا در کسلسل روزانه کا مرکد به سیکن صدف اکبر کو برداشت نهیں کرسکتاب کراسک المار بین جنابت تقریبًا اختیاری مرکد به اور حیض و نفاس رو نذا نه کے مرائل نہیں ہیں اور الن سی بید ہونے والی کیفیت بھی قدرے شدید ترین ہوتی ہے جس کا نفیاتی فرق ہروہ انسان محسوس کرسکتا ہے جو نیندا ور نیندکی حالت میں ہونے والے احتلام کے فرق کو بہجا نتا ہے ور الله میں المور نفیات سے اکترائے ۔

اسلام نےروزہ کے آغازیں یہ قانون بنادیا کرانیان جنابت اور حیض ونفاس کی الما

کفیت کے ماتھ روزہ کا آغاز نہیں کرسکتاہے بلکر اسے فیرسے پیلے غسل کرنا ہوگا ادراس کے بعدروزہ کا آغاز ہوگا۔

علی کے بغیرروزہ جائز نہیں ہے جواس امری علامت ہے کر دوزہ انسانی زندگی میں ملے علی کے بغیرروزہ جائز نہیں ہے جواس امری علامت ہے کر دوزہ انسانی زندگی میں ملے کاعل بھی دیکھنا جا ہتا ہے۔ ملمیر کاعمل بھی انجام دیتا ہے اور وہ انسان کو طیب دطا ہرا وریا کے پاکیزہ بھی دیکھنا جا ہتا ہے۔

#### ٨١- دونه وسيار تطبير جذبات

روزه كے محرمات يس مجامعت كے علاوہ استمنارا ور خود كارى بھى شامل ہے جن عمل سے مام طور سے کوئی انسان باخر نہیں ہوتا ہے۔ انسان کے کھانے بینے کو دوسرے افراد دیکھ سکتے ہی۔ المان كعل جاع كم مع دومرافراتي حزور جانتا بـ لين خود كارى ايك ايماعل ب س سے کوئی شخص بھی باخر نہیں ہوتاہے۔ لہذا انسان کھانے مینے ادر جماع کو چھوڑنے کے بعد بی خود کاری کرسکتاہے اور اس کا زند کی پرکوئ اڑ بنیں پڑتاہے کہ ساج اسے مقدس اور اليزه كردار بى تصور كريكا دراس اب باكتون ابى جوانى ربادكرنے كى مبولت بعى ماصل بى كى كى دوره نے اس خاشت نفس كا بھى علاج كرديا اور جاع كے ساتھ استمناركو بھى وام كرديا بلكراس كاكفاره بعى شديد تربنا ديا كرايئ عورت سے مجامعت كرنے والے يرايك كفاره واجب بوگاا وراستمنا ركرنے والے كوتين كفارے اداكرنے بول كے كراس نے قانون فطرت ل الى مخالفت كى باوراً بريات كوضائع بھى كيا بے جوايك انسانى وجود كاسك بنياد ن سكتا تفا\_اوربر مارى شدت اس كفي كدوزه كى بركت مايك باكيز كادنفس وا وجائے کرانیان تنهائیوں میں بھی خلات شریب اور طلات دین فطرت عمل انجسام نہ ا عظادر زند کی جلوت ادر خلوت دونوں مراصل پر باک و باکیزہ بوجائے۔

#### ١١- دوزة تطبيرتيان

الم الدع يضافورى دعيره مب بنى حوام بن ليكن ايك جود ايسابعى ب جوروزه كوباطل

بھی کردیتاہے اور وہ ہے خوا اور معصوبی کی طوف کسی ایسی بات کامنوب کرنا ہو انھوں نے رز فرمائی ہوا در یہ قانون جہاں انسان کو بھوسے روکتاہے وہاں تقیق کی دعوت بھی دیتاہے کرکسی کی طرف بات کومنسوب کرنے سے پہلے تحقیق کروکر اس نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے۔ اگر نہیں کہی ہے تو تھیں نسبت دینے کا کوئی تی نہیں ہے کہ اس طرح نظام بندگا کے برباد ہونے کا اور شرہے۔ گویا روزہ انسان کو احماس دلا تاہے کہ اپنی زبان کو پاکیزہ رکھو اور بین تحقیق کے کوئی بات رہموا و رہیلے اپنی زبان سے بزدگ ترین ہمتیوں کو محفوظ رکھوتا کہ دوسرے افراد کے احرام کا ملیقہ بیوا ہو۔

### ٢٠- روزه دعوت تلاوت قرآن

بردرد كارف روزه كواس مهيدي واجب قرار ديا بعض مهيدي من اينامقدس كلام ازل كاب وداس طرح ايك روزه داركويراحاس دلاياب كي زمان اكرصيام كلب آ زول قرآن كابعى بي توكيا وجرب كرأس كى ايك مناسبت كويا وركها جائداور دوسرى مناسبت كونظراندازكياجائ ببذاروزه داركا اخلاقي فرص ب كه ناه رمضان من نازل بوف دالے قرآن کے حق کا بھی احرام کرے اور تمام مال سے زیادہ اس مہینے مالا قرآن كرے كرير زول كا زمان ہے اور اسى مهيزى ايك رات يى ير قرآن نازل بولے۔ قرآن عيم كى تلادت جال انسان كے اجرو تواب مي اضافه كرے كى د بال اس ك كرداركو كبى طيب وطابراور باك وباكيزه بنائے كى كرزان عالم ايان كے ليے شفاور مت بن كرناذل بوائد - اس كاكام بده استى برايت كرنا بدوه انسان كيفس كوباكر بنا تاہے اور اس کے کردار کوعظیم ترین بلندایوں تک بہنچا دیتاہے۔ وہ اسی طرح متقین کے ا برايت ب جس طرح روزه مقى بنانے كا ديلها وراس طرح جب دونوں اسباب بى بوجا أيس كي توانسان منزل تقوى سے قريب تر موجائے كا اور تقوی كے تام فيوض د بركات كالمتحقاق پيداكرك كاجن بي سے دنيا بي معيبتوں سے باہرنكل أف كادارة ، دزق بياب ا در ائزت مين جنت الفردوس كي عظيم ترين مزل بهي ب

#### ١١- دوزه دعوست توبه واستغفار

روزه البي احكام وقوانين كے اعتبار سے ايك طرف تطهير جذبات اور تزكيد نفس كى الوت دیتا ہے اور دوسری طرف ماضی کی غلطیوں کےسلسلمیں احساس کوشدید تر بنادیتا ہے ادرانان باربار يرخيال كرتاب كراكر ماضى كى خطاؤل كا ازاله زموا اوران فلطيو كي خشش اورما فى كابندوبست دكياكيا تزمرت متقبل كايكيزه كردادكيا كرسكتاب اوراس طرح نفس كاندرخود بخودة برواستغفاد كاجذبه بيدارجوتا بعاورانان جسطرح تعيل احكام ميتقبل اانظام كرتلب اسى طرح أوبر واستغفارس ماضى كابعى علاج كرليتاب-توبرواستغفارانسانى زندكى كى و عظيم ترين دولت ب ص كے آثار دنيا س مجى نظر كة بي اود أخرت مي بهي جناب نوح في ابن قوم سے حرف استفار برتمام نعات دنسياكا ود وكرايا تفاكراستغفادس بارش بهي بوسكتى بديره مجى بهلهاسكتاب، اولادي بوسكتى - مال بھی فراہم موسکتاہے اور اُخرت میں خطا میں بھی معات موسکتی ہیں۔ استغفار مالك كے مقابلي ابن كمترى كا احساس بے اور يران ان زند كى كى بہت الى دولت ہے جومتكرين اورسكرين كو حاصل بنيں ہوتى ہے اور اس سے تمام نااہل عافل الهدم معرفت افرادم وم ديهنة بي -استغفار كى لذست دې افراد آمشنا بوتے بي جن كى ا ان ابی نستی اور مالک کی مسی موتی ہے۔ جنس براحماس رہتا ہے کہ ہم کھینیں ہی اور الهبي توده صرف مالك كے كرم كانتيج ہے اور اس طرح ال كے استعفار مي اضافي وتاجاتا - ادران کا استفار گنا ہوں کا انتظار بہیں کرتا ہے۔ گنا ہوں کے بعد استفار کا بہلا محرک الالكافيال بوتاب اسك بعد مالك كاخيال بيدابوتا بيك كنابول كينيسر المارمرف مالك كى عظمت وبزركى كے احماس كانتيج بوتا ہے اور اس سے بلند تركونى النان بي ب جن ك ذين بن كناه كے بجائے مالك كى عظمت كا احماس د ہے اور وہ اسى

الال بنادير توبر واستغفار كرتاره اور كيرمالك اسى استغفار كى بركت سے دنيا كو

المران وركات سے بھی نواز در اسے حق شفاعت بھی دیدے کہ اگر وہ تو د كنه تكار

نہیں ہے تو گہنگاروں کو بخشے کی مفارش کرسکتاہے اور اس کی مفارش قابل سماعت ہوگا کر اس نے گنا ہ کے بغیر تو بہ واستخفار کا سلسلہ قائم دکھاہے اور سلسل اپنے مالک کی عظمت وجلالت کو نگاہ میں دکھاہے۔

٢٧-روزه وسيله اطعام

فقراسلامی میں بعض جرائے کے سلسلہ میں جن کفادات کی نشا ندہی کی گئی ہے ان ہی سے بعض کفادات تخبیری ہیں جہال انسان کو اختیادہ کے تختلف کفادات میں سے جے جلہہ اختیاد کر لے جیسے ماہ دمضان کا دوزہ توڑنے ہیں انسان کو اختیادہ کے چاہے ایک غلام اُڈاد کرے پاسیا بھردوزے دکھے یاسا بھر سکینوں کو کھانا کھلائے۔

لیکن بین کفارات ترتبی ہیں جسے کفارہ ظہار کراگر کمی شخص نے زمار الہا ہلیت کے انداز سے ذوجہ سے جان چھڑا نے کے لئے اسے اپنی ال کی گیشت جیسا قرار دے دیا تو اس کا فرض ہے کہ پہلے ایک غلام آزاد کرے اور یمکن مزموتو سا تھ دوزے دکھے۔ اور یمکن مزموتو سا تھ دوزے دکھے۔ اور یہی ممکن مزموتو سا تھ ممکینوں کو کھانا کھلائے کریہاں اطعام کا مرتبر صیام کے بعد ہے اور کو یا کہ برصیام کا برل ہے۔ ہے اور کو یا کہ برصیام کا برل ہے۔

ا در یے علامت ہے کہ اسلام میں دوزہ کا کوئی برل ہے تو وہ اطعام ہے اوراس طی روزہ کاغیر ممکن ہوجا نا فقیروں کے اطعام کا مہارا بن جا تاہے اور خو دروزہ کی حالت میں اسلام نے افطاد صائم پر اس قدر زور دیا ہے کہ گو یا اس عمل میں بھی ایک روزہ کا تو اب ہے اور اس طرح چاہاہے کہ روزہ قربت اہلی کے علاوہ اطعام مماکین و موشین کا مب بھی بن جائے۔

٢٢- دوزه علامت ترجم

اسلامی شریعت نے ماہ رمضان کے روزہ کواس قدراہم قرار دینے کے بعد کہ ایک روزہ آو اس قدراہم قرار دینے کے بعد کا ایک روزہ آو ڈرنے میں سائھ روزے کا کفارہ واجب ہوجا تا ہے بھریہ قانون پیش کیا کا

الطهرد - بوطعی عورت ، حا مرعورت ، دو ده بلانے دالی عورت ، پیاس کے مریف افراد کے لئے اگر دوزہ تکلیف دہ ہے تو انھیں دوزہ نہیں رکھنا ہوگا اور بعض افراد کو سہا فلہ بطور فدیہ دینا ہوگا اور بعد میں تصاکر نا ہوگی اور بعض افراد کے لئے فدیہ یا تصابحی میں ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ دوزہ انسانی حالات پر ترجم کی نشانی ہے ۔ اور دوزہ و کے احکام انسان کو یا د دلا نا چلہ ہے ہیں کہ تصادا پر دردگار تھا دے حال پر کس مربان ہے کہ تھاری کر دوی پر دجم کھا کراپنے قانون کو تیکھے ہٹا لیاہے اور یہ گوادا نہیں مربان ہے کرمون ابنی حاکمیت کے اظہار کے لئے تھیں مصیبت میں مبتلا کردے ۔ اسے کی اور کے لئے نہیں مصیبت میں مبتلا کردے ۔ اسے کسارے دوزہ صدر کی فائدہ ہونے دالا نہیں ہے ۔ جو کچھ فائدہ ہے دہ تھا دے کی اور کے لئے نہیں ہے ۔ جو کچھ فائدہ ہے دہ تھا دے کی اور کے لئے نہیں ہے ۔ جو کچھ فائدہ ہے دہ تھا دے کی اور کے لئے نہیں ہے ۔

## ۲۲-روزه ناقابل ترك مطلق

پروردگارنے ایک طوف صعیف انسانوں سے دوزہ ما قط کر کے اپنے دیم وکم م کا اعلان کیا ہے اور دومری طون حا نفذ عورت پر قضا واجب کر کے بر ثابت کر دیا ہے
کر دوزہ ترک مطلق کے قابل نہیں ہے اور دہ لیعنی حالات میں ترک بھی ہوجائے قامی کی
قضا بہر حال واجب ہے جب کر نماز ترک مطلق کا شکار ہوسکتی ہے اور حالفہ عورت کو
ایا محین کی نمازوں کی قضا نہیں کر ناہے حالانکہ عام تصور یہی ہے کہ نماز کی ایمیت دوزہ
سے ذیا دہ ہے اور اسلامی احکام سے بھی اس طرح کے تصور کا اندازہ ہونا ہے کہ اس نے
فردع وین میں اول نماز کو رکھا ہے اور بعد میں دوزہ کا درج قرار دیا ہے۔

۲۵- دوزه غير مخل

مانفذعورت کی نمازاوراس کے روزہ کے اس تفرقہ کی دختاحت کرتے ہوئے کراس پر نماز کی قضا واجب بہیں ہے لیکن روزہ کی تضا واجب ہے اسلائی روایات نے اس پر نماز کی قضا واجب ہے اسلائی روایات نے اس کمت کی وضاحت کی ہے کو نماز زندگی کے دومرے افعال پر اثر انداز ہوتی ہے اور نمانک

طالت ناذی سنے اور دونے سے بھی مجبورہ دو مرسا اعال وا فعال کاکیا ذکرہ لیکے دونہ کا یہ طالب بہیں ہے بلکہ وہ ذری گئے تمام حروریات کو اپنے دامن میں بھی ہوئے ہو روزہ دار فطری تقاصوں کی بنیا د پر سنی بھی سکتا ہے اور دو بھی سکتا ہے ۔ بات کر نا چاہے تو وہ بھی کرسکتا ہے ۔ داہت یا کی دیکھنا چاہے تو اس پر بھی پابنری بہیں ہے ۔ اس کے ظلاوہ تمام امور ذری کی طافہ من متعاب ما مور ذری کی طافہ بیات ور دونہ کی طلاحہ اور انجام وے مکتا ہے ۔ دوزہ کسی اعتبار سے ما نع بہیں بی دونہ اگر کھانے بینے یا مجامعت کرنے سے دوک دیتا ہے تو یہ بھی تہذیب نفس کے علادہ وقت کو دوسرے ایم کا موں میں خری آمذی وسکتا ہے ور دونہ کی آزادی ہے کر انسان اس وقت کو دوسرے ایم کا موں میں خری آمدا نہ کی در دونہ کی والت میں کھانا پر کلنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے ۔ بوروزہ کی وسموت داما فی ورزہ کی والت میں کھانا پر کلنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے ۔ بوروزہ کی واسکتا ہے ۔ دونہ کی بہترین علامت ہے اور جس سے اس کی اہمیت کا بھی بخوبی ایمازہ کیا جا سکتا ہے ۔ کی بہترین علامت ہے اور جس سے اس کی اہمیت کا بھی بخوبی ایمازہ کیا جا سکتا ہے ۔ والسلام علی من ابنے البعدی ہو

## زكوة

عربی زبان کے اعتباد سے لفظ زکواۃ دومعنوں میں استعال ہوتاہے ؛ پاکیزگ اور نمو۔

اسلام نے اس لفظ کو ہمراس کا دخیر کے لئے اختیار کیا ہے جس کا تعلق ا دیا ہے اور مالیات سے ہموا و راس کے بعد اس کا رخیر کو دوحصوں پر تقییم کر دیا ہے داجب اور مستحب و اجب زکواۃ نوجیزوں پر رکھی گئ ہے جس کے لئے تام قیم کے سکوں میں سے صرف بونے جا در تام قیم کے طوں میں سے صرف گذم ۔ جو کشمش اور جا دی کا متحب کے بادی کے سکوں کا انتخاب کیا گیا ہے ۔ اور تام قیم کے جانوروں میں سے صرف او نسط اکا کے اور کیا گیا ہے۔

کا انتخاب کیا گیا ہے۔

اس انتخاب کا دا زعرب کے حالات ہیں یا عالمی مصالح ؟۔ اس کا علم عرف پرود دکار کوہے جس نے اس قانون کو بنایا ہے اور پھراس دا ذستے اپنے نمائندوں کو با خرکر دیا ہے۔ ورز تشتریع کے معالمہ میں زکسی کی رائے کا کوئی دخل ہے اور زکسی کو ودیا فت کونے کا

-40

زكورة كے داجب مونے كے بعد عام طور يرمنى كا وخيركو صدقة سے تبييركياجانے لگا اور واجب ذكرة كور دكورة كما جانے لگا درمة قرآن يحيم بين اس كے فلات قديمي استعال كا شالين بحي موجود بين \_ كرزكورة كا معرف بيان كرنے كے لئے لفظ" انبا المصدقات " استعال بواج جس كى ير توجيكى كئ ہے كہ يرصرف زكورة واجب كامعرف بنين ہے بلكتام الى المفرون بين اكور مورون بين المحرف بين اكر مورون بين جان عام طور سے مال كومرف بونا چاہئے اگر چواس كے طلاق المار معرف وغيره بھى مالى خيرات كے موارد بين جان عام طور سے مال كومرف بونا چاہئے اگر چواس كے طلاق اللہ جانے موارد بين شامل ہے۔

مدقات کو زکواہ کے معنی میں استعمال کرنے کے بعد قرآن مجیدنے لفظ ذکواہ کو صدقاتہ کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔
کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے جیسا کہ اگریت ولایت میں " یو تنو ت المذکو ہے " کہا گیا ہے۔
جب کہ وہاں نصاب زکواہ میں سے کوئی مال نہیں تھا جو سائل کو دیا جاتا ا ورجوا گوگھی دکاگا گھی اس کا ذکواہ واجب یا مستحب سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن قرآن مجیدنے اسے لفظ ذکواہ ہی

ہےتعبرکیاہے۔

تركون كا بميت كے لئے به كا اس كا تذكرہ قرآن مجيد من ٢٧ مقامات پر مواہدا وراكثر مقامات پر نما ذكر ما كھ مہواہ سيدا ور بات ہے كہ بعض مقامات پرنماز كے بينر بھى ہوا ہے تاكراس كى استقلالى چنيت برقرار رہے اور يہ نابت كيا جاسكے كه زكون كا ابنا ايك اثر ہے اور تمام اثرات كا تعلق صلون و ذكون تے مجموعہ سے نہيں ہے۔

مورهٔ اعراف آیت ماه این رحمت الهی کاحقداران لوگون کو قرار دیا گیا ہے" جو منقی ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آیات الهی پرایمان رکھتے ہیں " اس مقام پر بمنساد کا

کون ذکریس ہے۔

سورهٔ فصلت میں اس کے برعکس مضمون کا اعلان ہو اہے کہ" ویل ان مشرکین کے
لئے ہے جو ذکاۃ اوانہیں کرتے ہیں اور اُخوت کے منکر ہیں " اور بہاں بھی ٹماز کا ذکر نہیں ہے۔
ناز بلازکواۃ کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں ۔ لیکن عام طور سے مقام حکم میں دونوں
کو ایک ساختہ رکھا گیا ہے۔ علاوہ اس کے کر ذکواۃ کا امکان ہی نہ ہویا نتیج ذکواۃ کا اُستظار مذکر سے
مقائب یو مبرکر و کہ یہ تمکم امور کی نشانی ہے۔"
مصائب یو مبرکر و کہ یہ تمکم امور کی نشانی ہے۔"

اس مقام پرزگوه کا ذکر نہیں ہے۔ اور غالبًا اس کا دازیہ ہے کہ نماز غربت یں بھی ادا کی جاسکتی ہے۔ جب کہ زکوہ کا اداکرنا اس دقت تک ممکن نہیں بجب بتک نسان صاحب ال وثروت مزم داور لقان اپنی وصیت کو ایسے حالات کے ساتھ محضوص نہیں کرنا چاہتے ہیں جہاں دولت و ثروت کا وجو دیایا جاتا ہو۔ اس لئے لفظ ذکوہ کو نکال دیا ہے اور صرب نماز کا تذکرہ کیا ہے۔

## انتيازات زكوة

قرآن وحدیث محے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام نے مسکہ ذکوۃ کو بیحداہمیت دی ہے اوراس کے بیٹی ارتصوصیات واشیازات کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں سے سردست مرف ہ ہنصوصیات کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے۔ باتی اشیازات کا اندازہ مطالعہ کرنے ول لے حضرات خود کرسکتے ہیں۔

## ا۔ ذکاہ تر کیدنفس ہے

اسلام نے اپناس مالی کارخرکو زکواہ کا نام اس لئے دیاہے کہ یہ انسان کو گئیہ دنیاسے
پاک بنانے کا ایک بہتری و دیوہے۔ انسان کی تباہی کا سب سے بڑا داز محتب دنیاہے اور دنیا کے وہ خواہ خات جو انسان کو تباہی کے گھا ہے اتار دیتے ہیں ۔ ان بیں سے ایک مال دنیا بھی ہے جس کی طوف خود قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔ ہندا اسلام نے چا ہا کہ انسان سے وقتاً فوقتاً مال کو الگ کرا دیا جائے اور اسے فریبوں کی جیب بک بہونچا دیا جائے تا کہ انسان محتب دنیا سے مقابلہ کرنے کہ تربیت حاصل کرلے اور اسے فریب بک بہونچا دیا جائے تا کہ انسان محتب دنیا سے مقابلہ کرنے کہ نشانی نہیں ہے۔ یہ حس طرح ایک دن امیر کے قبطہ بیں رہ سکتا ہے ویسے ہی دوسرے دن فقیر نشانی نہیں ہے۔ یہ حس طرح ایک دن امیر کے قبطہ بیں رہ سکتا ہے ویسے ہی دوسرے دن فقیر کی جیب بیں بھی جا سکتا ہے ۔ اور اس طرح نفس انسانی کو اس غرورسے بھی نجات مل جائے گی جو انسان کو شیطنت کی منزل تک بہونچا سکتا ہے۔

زواة كزركيونس مونى كاطرف اشاره موره قور آيت مملنا بس بھى كيا گياہے جال صوقه كوطها رت مال اور تزكيونفس كا ذرئيج قرار ديا گياہے اور سوره أعلى بس بھى ہے جہاں تزكير دكوة ادا كرفي كامنى بين استعال مواہے -

٢- ذكوة حفاظت مالب

مورة لقرة أت منااس ارخاد موتله ك" ناز قائم كرو- ذكاة اداكرواورتم جومال

بی پہلے بھیج دوگے اسے خداکی بارگاہ یں پالوگے "۔ آیت شریفی میں اجر و آواب کا ذکر نہیں ہے بلہ نو دیال کے پالیے کا تذکرہ ہے جو اس کمتہ کی طرف اخدارہ ہے کو اگر مال کو محفوظ دکھناہے اور اسے کار اکر بنانا ہے آو اس کی جگر کا صندوق ۔ بخوری یا بنیک نہیں ہے ۔ اس کی بہترین جگر بارگاہ احدیث ہے جاں مال ذکو " ق جا کر سمینٹہ کے لئے محفوظ ہوجا تا ہے اور انسان جب بھی اس بارگاہ میں وار د ہوتا ہے اس مال سے استفادہ کرتا ہے ۔

## المردوة مفاظت ارج

مورهٔ بقره آیت یمی ار شاد بوتا ہے کو" جن لوگوں نے ایان اور عمل صالح کارات اختیار کیا۔ نماز قائم کی اور زکوہ اداکی۔ ان کے لئے پرور دگار کی بارگاہیں اجبی جاور ان کے لئے کوئی خوف اور حمی نہیں ہے ۔"

م ۔ آدکوہ باعث اجمع طبیم "ابل کتاب میں داتعی صاحبان علم اور مومنین کی شان بیہے کروہ بینجبراور ان

موجاتا باس طرح ذكوة بس سعابك حمدُ مال ديديف عا أخرت كى جله الأوس محفوظ موجاتا ب

ملے نازل ہونے والی تمام باتوں پرایان رکھتے ہیں۔ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ زکو ہ اواکرنے والے ہیں اور خوا واکن مت پرایمان رکھنے والے ہیں۔ ہم النمیں عنقریب ابرعظسیم عنایت کریں گئے '' دسورہ نساد آیت میں ا

ایت کریم نے صاف داختی کر دیا ہے کہ ذکونی میں فقط اجر و تواب ہی نہیں ہے بلکہ اجرائے ہیں ہے اور طاہر ہے کہ لفظ عظیم جب پرور دگار کی زبان سے استعال ہوتا ہے تواس کی عظمت کا اندازہ کرنا ناممکن ہوجا تا ہے۔ اس نے سادی دنیا کے سرمایہ کو قلیل قرار دیا ہے تواس کی بازگاہ بی عظیم قرار پانے والی نعمت کی عظمت کا اندازہ کرنا یقینا ناممکن ہے۔ بہرطال اتنا طرور محسوس ہوتا ہے کہ نماز کی چنر رکعتیں اور زکونی کے چند سکے انسان کو اس منزل پر بہونچا دیے ہیں جہاں خدار کے خانداز سے ایس جہاں خدار کے خانداز سے بیان کرتا ہے تاکمی طرح کا شک اور شہر نہ پیرا ہوسکے ۔

#### ۵- ذكرة كفارة كناه

سورہ کا کدہ آیت میلا ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد ہوتاہے کہ" ہم نے بن اسرائیل کے بارے میں ارشاد ہوتاہے کہ" ہم نے بن اسرائیل کے ساتھ کہا کہ ہم تھائے ساتھ ہیں۔ اگر تہنے سے عہدلیا اور ان میں سے بارہ نقیب بھیجے اور پروردگار نے کہا کہ ہم تھائے سے اور آئی اور انٹر منداز قائم کی اور ذکو ہ تا اور انٹر کو اور تھیں ان جنسوں میں داخل کو قرض میں دیا تو ہم تھا دے گئا ہوں پر بردہ ڈال دیں گے اور تھیں ان جنسوں میں داخل کیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی یہ

اُمِت کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جن اعمال کو گنا ہوں کا کفارہ اور تخشش کا ذریع قرار دیا گیاہے۔ ان بین سے ایک زکواۃ کی ادائیگی بھی ہے جن سے حق العباد کامعا لمہ صاف موجا تاہے جن طرح کو نما زسے حق اللہ کی ادائیگی ہوجاتی ہے۔

دوسری بات بہے کہ اُیت میں نما زا در زکرہ کو ایمان بالرسل کے مقابلہ میں ذکر کیا گیاہے۔ گویا کران دونوں اعمال کا احکام کی دنیا میں دہمی مرتبہ ہے جو ایمان اوراحترام مرکسی کاعقائد کی دنیا میں ہے اور یففیلت کے اظہار کاعظیم ترین اسلوب اور لہجہے۔

#### ٢- ذكوة بنياد ولابيت

اسی سورهٔ ما نُره کی اَیت م<u>ه ه</u> اَیت ولایت به جس میں صاف صاف اعلان کیا گیا ہے کہ" ایمان والو! نمادا ولی اللّز' اس کا دسول اور وه صاحبان ایمان ہیں جنکا قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں "

میں ورہ سب روس کا بیان ہے کہ جب کسی کلام میں مختلف امور کے ساتھ کسی حکم کا تذکرہ کیا ہا اصول کا بیان ہے کہ جب کسی کلام میں مختلف امور کے ساتھ کسی حکم کا نہیں ہوتا آئے۔

کیا جا تاہے تو سب سے زیادہ اہمیت آخری امرکی ہوتی ہے جس کے بغیر حکم کمل نہیں ہوتا آئے۔

کا آخر میں تذکرہ اشارہ ہے کہ اصل اعلان ولایت علی کا ہے اور ولایت فدا درسول کا تذکرہ عرف ایک طرح کی بہیں ہے جس سے عظمت ولایت کا اظہار کیا گیا ہے۔

تذکرہ عرف ایک طرح کہ علی کے کر دار میں ایمان ، ٹاز اور زکوہ تین باتوں کا جوالد دیا گیا ہے لیکن جس طرح کہ علی کے کر دار میں ایمان ، ٹاز اور زکوہ تین باتوں کا جوالہ دیا گیا ہے لیکن اخریں حالت رکوع میں ذکوہ دینے ہی کا تذکرہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دلایت ہیں جن قلا

ائن میں حالت رکوع میں ذکوٰۃ دینے ہی کا تذکرہ ہے جس سے ظاہر ہموتاہے کہ ولایت بی جن لا دخل اس ذکوٰۃ کاہے اس قدرایان ا در نما ذکا نہیں ہے۔ یا دو سرے الفاظ میں ایمان اور نماز کا سلسلہ تو روزادل سے قائم ہے ۔ لیکن ولایت کا اعلان نہیں ہمواہے ۔ ولایت کا اعلان اسی دفت ہمواہے جب ان دو نون کے ساتھ حالت رکوع کی ذکوٰۃ نٹا مل ہوگئی ہے اور نمازی نے سائل کے سوال کو پورا کر کے سبجد رسول ۔ فار مورا اور بندگان فدام ہے و قار کو محفوظ کر کیا ہے ور مز سائل بہی شکایت نے کرجا رہا بھاکہ اور نگر کا گر تھا۔ رسول کی مجد مقی اور نمازیوں کا اجتماع تھا لیکن کوئی ایک سائل کے سوال کا پورا کرنے والا نہیں تھا۔

#### ٤- ذكرة موجب رحمت

برور د کارعالم رحمٰن ۔ رحیم ا درارحم الراحمین ہے۔ اس کی رحمت کا دائرہ کل کائنات کو شامل ہے لیکن جب جناب موسی مسئنز افراد کولے کم منز ل معین پرمیقات الہی کے لئے حاصر مجدے ا درمب کو ایک جھٹکا لگا تو مب نے دعا کے لئے ہاتھ اعظا دئے۔ نودا یا ایمیں دنیا ادراً فرت دونوں میں نیکی عنایت کرنا کہ ہم تیری ہی بادگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ارشا دہوا کہ ہم جس برجا ہیں گئے عذاب کریں گے اور ہماری رحمت تو تمام اخیاد کوشا ملہا درہم اسے ان لوگوں کے واسطے لکھ دیتے ہیں جومتقی ہیں۔ زکواۃ ا داکرہ تے ہیں اور ہماری آبات برایمان رکھتے ہیں یہ (سورہ اعراف آبیت ممان)

اس مقام پراسلام کے اہم ترین عمل تماز کا ذکر نہیں ہے۔ لین ذکوہ کا تذکرہ ہے ہواس بات کی علامت ہے کر حرت الہٰی کے مخصوص استحقاق یں جو درج ذکوہ کلہے دہ کسی عمل کا نہیں ہے اور شائیراس کا ایک را زیجی ہوکہ ذکوہ خود بھی غربیوں کے حال پر رحم کھانے کا ایک مرقع ہے کہ انسان جب تک ترجم کے اعلیٰ درجہ تک نہیں پہونے جاتا ہے۔ اس وقت تک جیب سے مال نکالنے کا ادا دہ نہیں کرتا ہے۔ برخلات اس کے نماز ہر شخص اوا کر سکتا ہے اس میں کسی جذر برترجم کا کام نہیں ہے۔ گویارب العالمین نے مشہور تقولہ ہو تو تو ترجم کے ایک برا میں ہوتا ہے۔ برخلات اس میں کسی جذر برترجم کا کام نہیں ہے۔ گویارب العالمین نے مشہور تقولہ ہو تھا ہے۔ جو تھول کے خواب این ہوتا ہے۔ جو دو سروں کے حال پر مہر بان ہوتا ہے۔

## ٨- ذكوة موجب رياني

مشرکین کی برجمدی کے بعد جب اسلام نے معاہدہ کو توڑ دیا تو یا اعلان کردیا کر محترم مہینوں میں کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتاہے۔ اس کے بعد جب محترم ہمینے گذرجائیں تو مشرکین جہاں بھی مل جا میں انفین فتل کر دوا ور گرفتا رکر لوا درجا بجاان کی تاک میں رہو۔ اس کے بعدا کر دہ تو بر کرلیں اور نماز قالم کریں اور ذکو اقادا کر دیں تو انفیں آزاد کر دوکر اسٹر غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے " ( تو بر آبت مے)

این شریفه سے صاف واضح موجاتا ہے کہ شرکین کی توبہ بھی صرف لفظی توب واشغفار نہیں ہے بلداس کے ساتھ عمل صروری ہے ادرعمل کی منزل میں نماز کے ساتھ زکو اہ ضروری ہے۔ اس کے بغیرانفیں ازاد نہیں کیا جاسکتا ہے ۔ اور یہ بھی گذشتہ نکتہ بی کی طرف ایک شارہ ہے کو اگر دہ عزیب بندگان خدا پر دحم نہیں کرسکتے ہیں تو پر در د کا ربھی ان پر دحم کرنے دالانہیں ے۔ اور بہی وجہداس نے معافی کی منزل میں اپنے عفودا ور دھیم ہونے کا والہ دیاہے کا انسان پہلے اپنی مہریانی کا اظہار کرے۔ اس کے بعد پروردگار ڈہرا اجرعنایت کرےگا۔ خفور ہونے کے اعتبارے قدیم عہدشکنی کو معان کر دے گا اور دھیم ہونے کے اعتبار سے زاد کے عنبار سے زاد

میں کھلی ہوئی بات ہے کہ جب اسلام میں مشرکین کی آؤب نمازا در زکراۃ کے بغیر تبول نہیں ہوسکتی ہے۔ ہوسکتی ہے۔ ہوسکتی ہے۔ ہوسکتی ہے۔

### ٩- زكاة بنيادا توت

سورهٔ آوبر کی آیت ملایس اعلان بوتا ہے کہ" یمشرکین اگر قربر کرلیں اور نماز قائم کریں اور ذکرہ اداکر دیں تو دین میں تھارے بھائی ہیں۔

امسلام کی فرافدلی بیہ کے دہ کل کے مشرکین کو آج کا برا دربنانے کے لئے تیارہ بیک شرط بیہ کے قدر کریں۔ نماز قائم کریں اور زکواۃ اداکر دیں۔ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہم کہ اسلامی برا دری بیں دہی شخص شامل ہو سکتا ہے جو نماز قائم کرکے اسٹر کے حق بندگی کو ادا کرے اور ذکواۃ دے کر بندوں کے حقوق سے عہدہ برا ہو۔ اس کے بغیر کو فی انسان اسلامی برا دری بیں شامل ہونے کے قابل نہیں ہے چاہے اس کا شمار سلمانوں کی کمی ہی برادری بیں ہموتا ہو۔

### ١٠ زكونة وصيت يرورد كار

پروردگارنے اپنے اسکام کے لئے مختلف کہجے اور انداز اختیار کئے ہیں یعبن احکا) کوشکل امروحکم بیان کیا ہے۔ بعض میں تفنا دت کا کہج اختیار کیا ہے یعن بشکل خربیان کئے گئے ہیں اور بعض کو دصیت ونصبحت کے اندا زسے بیان کیا گیا ہے۔

ظامرے کران میں ہرلیج کا اپنا ایک اثرہے اور اسے اسی موروکی مناسب سے اختیار کیا گیاہے ممثلہ جذبات واحمارات سے تعلق دکھتا ہو تونصیحت سے مہرکوئی کہ بہنہیں ہوسکتا

ہے۔ اس لئے بخاب عیسیٰ نے حضرت مریم کی عصمت کی گواہی دینے کے لئے گہوارہ بن کلام کیا تو ابن عبد میت نبوت کتاب کا اعلان کرنے کے بعدیہ اظہار کیا کہ میرا پروردگارمیرے حال پر بیحد مہر بان ہے جنا بخراس نے مجھے نماز اور ذکراۃ کی دصیت ونصیحت کی ہے اور وسیت ونصیحت کا تعلق ہمیشہ قابل اعتباد افراد سے ہوتا ہے جوانسان کے لئے باعث صرافتی ار ہے۔ دمریم آیت ماہی

اا ـ زكاة بقيدهات

اس ایت مبارکہ میں ایک لفظ "مائی مرتے کیا" " بھی ہے کہ اس کی نقیعت ہے کہ میں جب تک زندہ دہوں نماز قائم کرتا دہوں ادر زکوۃ ادا کرتا رہوں جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ پروردگا ہمی نکاہ میں نماز کی طرح زکوۃ بھی کو کی وقتی کار فیر نہیں ہے کہ کسی فریب کو چند پہنے دید ئے جائیں ادر پروردگا ارک مہر با نیوں کاحق ادا ہوجائے۔ اس کاؤیر اس کے کا انسان مالی کار نیر اسی دقت کا تقاصلہ کے اسے تا جا ہے۔ اس لئے کہ انسان مالی کار نیر اسی دقت انجام دیتا ہے جب پروردگا داسے مالی عنایت کرنا ہے ۔ قرب پروردگا در کے منایات کا سلسلم مستر ہے اور تا جیات فتم ہونے والا نہیں ہے۔ قران ان کے اٹنا در اس کے سلسلہ کو قطع نہیں ہونا چاہیے تا کہ معلیم ہو کہ برانمان کو آئیت مستر رہنا چاہیے اور اس کے سلسلہ کو قطع نہیں ہونا چاہیے تا کہ معلیم ہو کہ برانمان کو آئیت کے دالا نہیں ہے بلکہ نعمات المہد کا شکر برا دا کرنا جا نتا ہے ا در جسے جسے پروردگار اسے مالی عنایت کرتا جا تا ہے۔ وہ اس کی داہ یس غریب بندگان فوا کو عطا کرتا جا تا ہے۔ وہ اس کی داہ یس غریب بندگان فوا کو عطا کرتا جا تا ہے۔

## الدزكوة باعت عظمت كردار

سورہ مریم آبت مص میں جناب اساعیل کے تذکرہ کے ذیل میں کر" دہ صادق الوعد الدا در نبی تھے "۔ ارشاد ہوتا ہے کہ" دہ اپنے اہل کو نماز اور ذکو ہ کا حکم دیتے تھے اور الک بارگاہ میں پندیدہ شخصیت کے مالک تھے ۔''
مالک بارگاہ میں پندیدہ شخصیت کے مالک تھے ۔''
جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زکو ہ کا حکم دینا رسالت دنبوت کے شایان شان

اورانسانی شخصیت کے پندیرہ ہونے کے لوازم یہ شامل ہے اور اس کے بغیرکوئی شخص بارگاہ المی میں پندیرہ شخصیت کا مالک نہیں ہوسکتاہے۔

## ١١٠ و توة عمل مرسلين

مورہ ابیاد آیت ہے۔ میں اعلان ہوتاہے۔ ہم نے گذشۃ ادوادی مختلف ابیاد کو امامت اور قوم کی قیادت کا کام میردکیاہے لیکن میں طوف وجی کردی ہے کہ بنازی قالم کرتے دہیں۔ زکواۃ اداکرتے دہیں اور علی خیرانی دیے دہیں " جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ زکواۃ کا اداکر نا امامت کے بنیادی پردگرام میں شامل ہے اور چوشخص نکواۃ ادا نہیں کرتا ہے دہ نگاہ پرور دگاریں امامت کا ابل نہیں ہے۔ شاید ہی دجہے کو لائے کا کنات علی بن ابی طالب نے زکواۃ کا کوئی توقع فروگذا شت نہیں کیا ہے اور حالت نمازیں بھی کوئی ماک کوئی میں ابن کا گیا ہے قوامے کوم نہیں کیا ہے بلکہ دکوع کے عامیں اشارہ کرکے انگو کھی اس کے حالہ کردی ہے ۔ جس کو پروردگار نے نود زکواۃ سے تبیر لیا ہے اور اس پرولایت کا مشرف عنایت کیا ہے کہ انسان نماز اور ذکواۃ کو الگ اداکہ دے تو امامت امت کا اہل ہے اور فرکاۃ کو ناز کے دوران اداکہ دے تو اس ولایت کا حقوار ہے جو صرف فدا اور اس کے کوئول

## ١١- زكوة بنيا وحكومت

اگرچراسلام میں امامت حکومت سے الگ کو نُ شے نہیں ہے اور پروردگا انے کسی
کوا مام بنا دیاہے تو اس کامطلب ہی ہے کہ شخص حکون سے کرنے کا اہل ہے اوراصلی حکومت
اسی کاحق ہے لیکن اس کے با وجو دجہاں ایک طرف امامت کے اوصا ف میں اس امرکا تذکرہ
کیا گیاہے کہ امام خود زکواۃ ا داکر تاہے ہے وہیں دوسری طرف اس کی حکومت کے بروگرام کا
بھی اعلان کر دیا گیاہے۔ جنا مخدسور ہ مبار کہ ج آبت علی میں ارشاد ہوتاہے کہ "خداکی مدھلے
والے منظلوم افراد وہ ہیں کہ جنس دوے ذمین پرافتدار دسے دیاجائے تو نماز قائم کریں گے۔ اللہ

اداكري كي نيكون كاحكم دين كي اور بُرايُون سينع كرين كي كدانجام كارمرف برورد كاد كيالة من بع "

جس سے صاف واضح ہوجاتا ہے کہ اسلامی حکومت کے بنیادی پروگرام میں جہاں مالک کی بارگاہ میں حاضری نثا مل ہے وہیں مخلو فات خدا کی حاجت براً دی اور فریا درسی بھی شامل ہے کرجس کے بغیرکوئی حکومت اسلامی کمے جانے کے فابل نہیں ہے۔

ه ا ـ زكوة وسيله كاميابي

سورہ مبارکہ مومنون کے آغاذیں اعلان ہوتاہے کہ یقینًا کامیابی ان صاحبان ایک کاحصہ ہے جونماز خشوع کے ساتھ اداکرتے ہیں ' لغویات سے کنارہ کش رہنے ہیں اور ذکوفۃ را برا داکرتے رہنے ہیں " اور یدان کے عمومی افعال کا ایک حصہ ہے کہ مالی کارخیرکہتے رہیں اورکسی ہی محتاج انسان کو اپنے کارخیرسے محرد من رکھیں۔

اس کامیابی کا آخری مظرو منظریہ ہے کہ بدا فراد جنت الفردوس کے وارث بی اور دیں ہمینڈ رہنے والے ہیں۔

## ١١- ذكوة علامت مردائكي

مورہ فررایت بیسے بروردگار موتی رہتی ہے اعلان کیا گیاہے کہ" ان گروں میں ہا اور جن میں جو خام تبیعے بروردگار موتی رہتی ہے اعلان کیا گیاہے کہ" ان گروں میں اہم درہتے ہیں جنس تجارت یا کاروبار ذکر خورا 'قیام نمازا ورا دائے ذکو قت نہیں دوک ماتا ہے اور ان کے دلوں بیں اس دن کا نو و ت پایاجا تا ہے جب دل و نگاہ سب بلط جائیں گے۔

میں سے صاحت اور ان کے دلوں بین اس دن کا نو و ت بیا جا تا ہے جب دل و نگاہ سب بلط جائیں گے۔

میں سے صاحت اور ان کے دلوں بین اس دن کا نو و ت میران جہاد میں تلوار حلا نے میں نہیں ہے کہ اس کے مقابلہ میں قیام کر کے اسے حُت و زیا کے جذبہ سے نکال لینا اور اس کے اندر حُت اللہ اور مردانگی کی سب سے بڑی علامت ہے اور میں اور میں اور میں ہے اور مردانگی کی سب سے بڑی علامت ہے اور میں اور میں اور میں اور میں مقام پر جنگ و جہا دکا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ مگران بندگان خدا کو لفظ ناجال ''

سے تبرکیا گیاہے جوسفی اعتبار سے کسی بھی مرد کو کہاجا سکتلہ ۔ لیکن مقام حقیقت بیں اُٹیس افراد کو کہاجا تاہے جن بیں جہا دنفس کی صلاحیت یا ٹی جاتی ہے اور جو مب سے برطے۔ وشمن کا مقابلہ کر سکتے ہوں اور اسے زیر بھی کر سکتے ہوں۔

## ١١- زكوة وجربرايت ويتارت

موره مبارکمل کا ناذی قران مجیدادراس کی آیات بینات کی ففیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کا یہ قران برایت اور بشارت ہے ان صاحبان ایمان کے لئے جو ناز قائم کرتے ہیں اور آکرت ہیں اور آکرت کا یقین بھی رکھتے ہیں ۔ اس بیان سے صاف واضح ہموجا تاہے کہ انسان کو قرائی برایت سے فائرہ اٹھا نا ہے اور اسے لینے واسطے بشارت قرار دیناہے قد اسے نازیجی قائم کرنا ہوگی اور ذکرہ ہی اور دورہ از کا مرنا ہوگی اور دورہ از کا مرنا ہوگی ہوایات سے استفادہ کرنا ناممکن ہے اور دہ از کی کرنا ہوگی اور دورہ از کا مرنا ہوگی ہوایات سے استفادہ کرنا ناممکن ہے اور دہ از کی مرنا ہوگی ہوا ہے۔

## ١٠- ذكوة اضافر خرات

مورهٔ روم آیت مصیم میں ارشاد موتاہے کا مود کا مال بنظا ہراضافہ کال کا مبیب بنتاہے حالانکہ خدائے بہاں کسی طرح کا اصافہ نہیں ہوتاہے اور زکواۃ کی اوائی بنظانہ تھان اللہ کا مبیب ہوتاہے اور زکواۃ کی اوائی بنظانہ تھان اللہ کا مبیب ہوتاہے اور مال اواکر نے والا کسی کا مبیب ہوتا ہے اور مال اواکر نے والا کسی طرح کے خمیارہ سے دوجا رہیں ہوتا ہے "شرط صرف یہ ہے کہ ذکواۃ "لوجہ اللہ "اواکیجائے اور اس میں کسی طرح کی ریا کاری یا مردم ازاری کا جزبر شامل نہ ہو۔

## ١٩- زكاة فريضه زوجيت بيغير

سورهٔ احذاب آیت مسلای اندواج بینیم سے خطاب بوتا ہے کہ مقالے فرائف یں یہ بات خامل ہے کہ اپنے گروں یں بیٹھی دہوا ورجا بلیت اولی جیبا بنا دُمند کار نر کرو۔ ناز قائم کردادرزگراة اداکردادرانسرورسول کا اطاعت کرتی رجو"
جس سے صاف ظاہر جوتا ہے کر زکواۃ کا اداکرنا ازداج پینج ہے فرائض بین اللہ ہے اور بیز کرفاۃ اداکرنا آسان کام نہیں ہے ۔ لیکن اس کے با وجود پرور دگا دعالم نے بیم عالی دیا ہے جس سے ابرازہ ہوتا ہے کہ کسی مذکسی مقداد میں مالی کارخیر بہر حال المجام دیا ہے اور درحقیقت برجناب حدیج کے کرداد کی قدر دائی بھی ہے کریے آبیت کر بیران کے انتقال کے بعد زنا ذل ہوئی ہے اور ان کے دور حیات میں اس قسم کے اوام کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ از خود اس قددایا ارکر رہی تھیں کہ پرور دگا رنے بیغیر کوغنی بنانے کے لئے انتقال در بیغیر اسلام کے گھریں خدیج ہی کی دولت نظراتی تھی۔ در ایو بنا دیا تھا اور بیغیراسلام کے گھریں خدیج ہی کی دولت نظراتی تھی۔

٢٠ ترك زكوة علامت شرك

سورہ فصلت کے آغازیں بیغمبراسلام کو حکم دیا جارہا ہے کہ" آپ برکہ دیں کہیں ہمضادا ہی جیسا ایک بشر ہوں لیکن میری طون بددی نازل ہوتی ہے کہ تصادا خدا ایک ہے۔
اس کی طوف بردھا دُن دکھوا و راسی سے استخفار کرتے دہوا و ریا درکھو کہ ان مشرکین کے لئے ویل ہے جوز کو او انہیں کرتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں "
اس ایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا اواد کرنا شرک کی ایک علامت ہے اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوجا تا ہے کہ انسان کا ایمان اُخرت پر بہیں ہے اور بیات واضح بھی ہے کہ انسان جب مالی کا رخیرسے گریز کرتا ہے تو اس کے دو ہی اسب ہوتے ہیں :
اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوجاتا ہے کہ انسان کا ایمان اُخرت پر بہیں ہے اور یہ بات واضح بھی ہے کہ انسان کو میں اسب ہوتے ہیں :
ادر اس کے انسان جب مالی کا رخیرسے گریز کرتا ہے تو اس کے حوالہ کر دیلہے اور گریا اس کے اور کی اسب ہوتے ہیں :
انٹار وں پر دھی کر دہا ہے اور یہ ایک طرح کا شرک ضفی ہے یسلمان کی نظر من صحم کے دلسے بالاترکوئی کے قال کی بربادی سمجھتا ہے کہ مال اپنے قبضہ سے نکل گیا اور یوالے خمارہ کے کچھ ہا تقدر آیا اور یہ بھی درحقیقت آئرت کا انکا ہے جس کے بارے میں باربار وہولیا گیا کے کچھ ہا تقدر آیا اور یہ بی درحقیقت آئرت کا انکا ہے جس کے بارے میں باربار وہولیا گیا

ہے کہ انسان جو کچھ دار دنیا میں دے دیتاہے وہ سب نوزاندالی بی محفوظ ہوجا تلہے اور جیسے ہی اس کی بارگاہ میں بہونچے کا سب اس کے جوالے کر دیا جائے گا اور کسی طرح کی کمی داقع نہ ہوگی۔

## ١١- ذكرة كفارة ترك تجوى

مالک کائنات نے پہلے سلمانوں کو حکم دیا کرجب رسول سے دا زکی باتیں کرنا ہوں آؤ پہلے صدقہ دے کررسول کی بارگاہ میں آنا اور پھر باتیں کرنا کہ اسی میں تھا دے لئے خیرسے اور یہی تھا دی طہارت نفس کا ذرایعہ ہے ۔ لیکن اگر تمھا دے باس صدقہ کے لئے مال بہیں

ہے تو فداعفور ورحم جماعے -

اس کے بورجب صاحبان مال نے بھی صدقہ مزدیا اور درمول کی خدمت ہیں حاضری بند کردی توقراً ن مجید نے اس طرزعمل کی مذمت کی۔" کیا تم لوگ بخوی سے پہلے صدقہ دینے سے بھی ڈرگئے۔ نیراگرایسا نہیں کیا ہے اور توب چاہتے ہو تو نماز قائم کرو۔ زکوہ ادا کرواور خدا و رسول کی اطاعت کرد" جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مالی کا دخیر بہر جال صروری ہے اور اس کے بغیر توب کی کوئی کے نثیت نہیں ہے۔

### ۲۲- زكوة بدل غازشب

ابتدائے اسلام میں سلمانوں کو نماز شب کا حکم دیا گیا اور ثلث شب یا نفعت شب یا دو تلث شب قیام کا مطالبہ کیا گئے ہیں بات سلمانوں کے لئے مشکل ثابت ہوئی کہ شب کا حماب کرنا بھی دشوار تھا اور سفر و مرض جیسے عوار ض بھی تھے اور بنیادی بات یہ ہے کہ جس ہمیں ستا اسلامی کا مظاہرہ کرنا مقصو د تھا وہ ظاہر بھی ہموچی تھی لہذا پرور دگارنے قیام شب کی ذمرداری کوختم کردیا اور اس کے برلے بقد دام کا ان تلاوت قرآن یا نماز دکھ دی اور اس معافی کو اس امر سے مشروط کردیا کہ اصل نماز واجب قائم کرتے رہیں اور زکواۃ اوا کرتے رہیں بلک خداکو قرض بھی دیتے رہیں کہ اس کا دخیر کے بغیر کسی معافی کی کوئی شیت

نہیں ہے۔ مالی کا رخیرانسانی زندگی کا وہ عظیم ترین عمل اور کر دارسازی کا دہ بلند ترین کے سیلہ ہے۔ معلی حالت میں بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔

٢٧- تركوة علامت دين محكم

مورهٔ بینه بین ارشاد بوتا ہے کہ اہل کتاب پہلے دلیل کے طلبگار تھے۔ اس کے بعد جب واضح دلیل آگئ تو دین سے الگ بہو گئے مالانکہ انھیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اضلاص عمل کے مائقہ پروردگاری عبادت کریں۔ نماز قائم کریں اور زکواۃ اواکریں کریہی

مستحكم دين كي نشانيال بي "

اکیت مبادکہ میں صاف واضح کر دیا گیاہے کہ اہل کتاب کو تام معاملات میں ہولت فراہم کی جاسکتی ہے لیکن نمازا ور زکواۃ کے معاملہ میں کو فی کمہولت نہیں دی جاسکتی ہے کہ یمسائل دین کے استحکام کی علامتیں ہیں اور وہ دین ستحکم نہیں ہوسکتا ہے جس میں خدائے قادرتوانا یا اس کے صنعیف و کمزور بندوں سے دشتہ لوٹ جائے۔ دین کے استحکام کے لئے عبد وجبود دونوں سے دا بطرح فروری ہے اور دونوں کو ان کاحق ا داکر ناہوگا۔

٢٧- ذكوة قوام معاشره

کسی معاشرہ کے قیام کے لئے جنوارہ کے افراد کی نگرانی اور ذرد داری بہرطال خرد کے افراد کی نگرانی اور ذرد داری بہرطال خرد کے اس کے بغیر معاشرہ ندرہ نہیں رہ سکتا ہے۔ معاصبان چینیت سالمے معاشرہ کی تشکیل میں معاصبان چینیت سے ذیا وہ مفلوک الحال افراد اور دفاہ عام کے پروگراموں کا دخل ہوتا ہے۔ معاشرہ کی واقعی زندگی کے لئے ضروری ہے کہ فقراء و مماکین کی زندگی کا انتظام کیا معاشرہ کی واقعی زندگی کے افران کی جائے، غیراقوام کے شرکورو کا جائے، مقرون فراد کے رفاہ عام کے پردگرام بلائے جائیں کی قرص کو اوا کیا جائے کا میں کو اور اور کی حول تا کہ مونی امام کے پردگرام بلائے جائیں کی قرص کو اور اسلام نرمی سالہ رکام میں میں اور کام

زکواۃ کے ذریعا نجام دیے ہیں جس کامطلب ہی یہ ہے کہ معاشرہ کے تیام ہی جس قدر ذکواۃ کا حصہ ہے کسی دو سرے عمل خیر کا نہیں ہے۔ ذکواۃ اور صدقات معاشرہ کے دجو ڈیں ریڑھ کی بڑی کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے بغیر معاشرہ کا قیام ممکن نہیں ہے۔

٥٧- زكوة بهرحال فيرويركت

شربیت اسلام نے اپنے اکثراعال میں نمائش کو منوع قرار دیاہے اوراکٹراوقات
یہ اندازعمل عمل کے اجرو تو اب کو بھی بربا و کر دیتاہے لیکن زکوٰۃ وخیرات کی خصوصیت یہ
ہے کہ اسے دکھا کرانجام دیا جائے تو بھی بہترین عمل ہے اورخاموشی سے فقراء کو دیریاجلئے
تو بھی عمل خیرہے \_ بلکھی الاعلان عمل زیادہ اہمیت دکھتاہے کہ اس طرح دو سرے
افراد میں بھی کا دخیر کا جذبہ بیدار موتاہے اور انھیں بھی التفات کی دولت حاصل ہوجاتی
ہے جو کام خفید عمل کے ذرایع نہیں انجام پاسکتاہے \_ لیکن اس صورت حال میں یہ احتیاط
ور دنیت میں غیرخداکا دخل ہوگیا تو عمل کی کوئی جنیت مزدہ جائے گا وروہ دیا کا دی اس فرائی کے فائد اور خاس ہوجائے گا وروہ دیا کا دی اس خوبائے گا دورہ دیا کا دی اس خوبائے گا جو باعث ابترو تو آب ہوئے کے بجائے سب و ذروہ عذا ب ہے ۔
ور السلام علی من اتب حالے کی جو دروہ دی کا می دی کی دی کیا ہے دروں کی کا دی دورہ دیا کی میں اتب حالے دی کھا کی کا دروہ دیا کی کوئی خوبائے کی دولیا کی کا دی کے بھائے کہ دولیا کا دی کا دولیا کی کی دی کی دولیا کا دی کا دیا کہ دولیا کا دی کا دولیا کا دی کی دولیا کی کھی کا دی کی دولیا کی کا دولیا کا دولیا کا دی کا دولیا کی دولیا کا کی کا دولیا کا دی کا دولیا کا دولیا کی دولیا کی کا دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی کا دولیا کی کی دولیا کی کا دولیا کی دولیا کی کی کی دولیا کی دولیا کی دولیا کا دولیا کا دولیا کی دولیا

# ج بیت اللر

املای عبادات میں یہ ایک الیسی عبادت ہے جس میں اسلامی سیاست کے مطابر مناظر نہایت ہی نمایاں انداز سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ حرای الیاکی ایسان کی ایسان میں میں میں میں میں میں میں میں میں اسلام

ج بارگاه البی کی طرف ایک اجتماعی سفر ہے جس میں بندہ ما دی اور معنوی سفرایک القہ شروع کو تاہے۔ شروع کو تاہے۔

نازتقرب المی کا ایک سفر صرور بے لیکن صرف معنوی ہے جس کا اندازہ لفظ معراج سے ہوتا ہے۔

دوزہ ایک منوی سفرے جونیت قربت کے ذریعہ طے کیاجا تاہے۔ اسلام "اینما مولواف شعر وجه الله " کا قائل عزورہ لیکن نماز کوعبادت الہی اسی وقت تھور کا اس کا وقت تھوں کے اور اس کے مادی عنور کوتکین کا ما کا کا طرف ہوتا ہے اور اس کے مادی عنور کوتکین کا ما کا

رجی بیت النترین یه دونوں باتیں جمع ہوگئی ہیں۔ اس کا تلبیہ علامت ہے کہ انسان کسی کی اُوا زیر لبتیک کہتا ہوا قدم اُکے بڑھارہاہے اوراس کا مادی سفر مکہ علامت ہے کہ وہ واقعاً فداکی طرف سفر کر رہاہے۔ اور بہی دجر اسفر الی اسٹر "کا بوسکون انسان کو سفر جے ہے کو قع پر حاصل ہوتاہے وہ نماز کے سفر مواج ماصل نہیں ہوتاہے۔

اس کے بعد سفر کی بھی دوتسیں ہیں۔ سفر کبھی انفرادی ہوتا ہے اور کبھی اجتماعی۔ انفرادی سفریس زحمن کا احساس زیادہ ہوتا ہے اور لذت سفر کا احساس کم لیکن اجماعی سفریں زحمت کا احماس تقیم ہوجاتا ہے یا مط جاتا ہے اور لذت کا احمامس دُگنا چوگنا ہوجاتا ہے۔

شربیت اسلام نے اس لذت "سفرالی النت" کومزید تر بنانے کے لئے ج کے سفر
میں قا فلہ کا عنوان پیدا کر دیا ہے اور سرکار دوعالم سے لے کرتام ذمہ داران اسلام نے ہمشہ
قا فلہ کے ما تقد سفر جج اختیار کیا ہے تاکہ ذخمت سفر لذت سفر پر غالب نہ آنے یائے اور
انسان ہراکن یہ محسوس کرے کہ ایک قا فلہ بشریت ہے جو بارگا ہ الہٰی کی طرف رواں دواں
ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ ہے جو ممکل طور پر پروروگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہے۔
اس طرح جج بیت الشرک عبادت کا سلسلہ اسلام کی میاست سے بھی مل جا تا ہے
کہ اجتماعی سفریں با ہمی تعلقات۔ ایک دوسرے کے حالات کی اطلاع یما فرانہ ذریدگی میں
مخصوص عنایات انسان کے خاصل حال ہوجاتے ہیں اور یہ وہ فوا کہ ہیں جوحضری ذریدگی میں
حاصل نہیں ہوسکتے ہیں ۔

اس کے بوداسلام نے احکام میں بھی قا فلہ کی رعایت رکھی ہے اور بہت سے احکام کا حرف قافلہ کی فاطر برل دیاہے یا اس میں مہولت پیدا کردی ہے تاکہ انسان کو قافلہ کی اہمیت کا احماس رہے اور وہ یہ دیکھے کہ اجتماعی سفر میں کافی شرعی سہولیتیں بھی حاصل ہوجاتی م اور اس طرح پورے سفر حیات میں اجتماعی سفر کا پروگرام بنائے اور جس طرف قدم آگے ہیں۔

سارے معاشرہ کو ساتھ لے کرہلے۔

نازین ایا دی نعب و ایا دی نستدین "ین جمع کے مینے بھی اسی نکتہ کی طرف افتارہ کرتے ہیں کہ انسان تنہا بارگا و الہی ہیں حاضر نہیں ہور ہاہے بلکہ ایک تا فلہ بندگی اس مراہ ہے لیکن یہ صرف ایک معنوی تصور ہے جس سے انسان اکثر او قات غافل بھی ہو اللہ میں مراہ ہے کی وقع پر یمعنویت ما دبیت اور منظریت ہیں تبدیل ہوجاتی ہے اور انسان کے انسان کو ایک محموص سکون حاصل ہوتا ہے اور وہ یسمجھتا ہے کہ وا قبا اپنے مالک کی انسان مواج بندگی ہے۔ معراج بندگی ہے۔

ذیل میں فریف کے کے بعض خصوصیات کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے جن کا اندازہ جج کی آیات اور اس کے احکام سے کیا جا سکتا ہے۔

## ارج عالمي اجتماع

موجوده ترتی یا فته دور می دنیا کے ہر ملک میں مختلف او قات میں عالمی اجتماعات
ہوتے رہتے ہیں اورامر مکہ میں متقل ایک عالمی اوارہ قائم ہے جس میں سال بھر دنیا کے
ہر ملک کے نمائندے جمع ہوتے رہتے ہیں ۔ لیکن ان سارے اجتماعات کو جج میت الشر
کے اجتماع سے ملاکر دیکھا جائے توان اجتماعات کی کوئی جیٹیت نہیں رہ جاتی ہے۔
یا جہ ہے کہ جج کا اجتماع ایک مذہب کے مانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے اوردوسر

اجتماعات میں مختلف مزامب اور نظریات کے افراد شریک ہونے ہیں لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قوم یا ملت کے ممائل کو صل کرنے کے لئے اتنا بڑا اجتماع عدیم النظیر ہوتا میں میں استاج میں منتقب میں منتقب

ہےجب کراس اجتماع میں وہ تمام خصوصیات پائے جاتے ہیں جو دنیا کے دوسرے اجتماعاً میں مفقود ہیں بلکہ ناممکن ہیں۔

- اس اجتماع بین کسی فردیا جاعت یا مکومت کی بند کا دخل نہیں ہوتاہے اور نکسی فاص نظر بسکے بہندیدہ افراد طلب کے جاتے ہیں بلکہ اس کے لئے خلیل خدا کا اطلان عام اُج بھی فضا بین محفوظ ہے اور مندو بین اُسی اَ واز پرلیک کہتے ہوئے حاضر ہوتی ہوتی ۔ اسلان عام اُج بھی فضا بین محفوظ ہے اور مندو بین اُسی اَ واز پرلیک کہتے ہوئے حاضر ہوتی ہوتی ۔ اس اجتماع بین کسی طرح کی قومی، لیانی، طبقاتی یا نظر یا تی تقییم نہیں ہوتی ہے ۔ بلکہ سارے عالم اسلام کے افراد سیاہ وسفید ۔ سلطان و دعا یا، عرب وعجم سب ایک الارسے شر یک ہوتے ہیں اور سب کو مشتر کہ طور پر فعدائی دعوت نامہ جاری کیا جاتا ہے، اللہ علی الناس جج المبیت"۔

و اس اجتماع میں ثقافتی اور علاقائی تقسیم کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور سائے اور سائے ان ایک انداز ایک لباس اور ایک ہمیئت کے سائھ شریک ہوتے ہیں اور ہم طرح کی ان ایک انداز ایک لباس اور ایک ہمیئت کے سائھ شریک ہوتے ہیں اور ہم طرح کی ان متم ہوجاتی ہے۔ "مذکوئی بندہ رہا اور مذکوئی بندہ نواز "۔

و-اس اجتماع بین تمام شرکاد کے لئے ایک قسم کا نظام اور ایک قسم کی پابندی ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ کوئی خصوصی رعایت نہیں ہوتی ہے۔

و اس اجماع کا مرکز ایسے مقام پرہے جہاں غیراتوام کا داخل ممنوع ہے تاکہ مہا ا اپنے ممائل کو نہایت اُزادی سے طے کوسکیں ۔ لیکن اس کے با وجود اس کا اصلی اجماع پرائی آ یں ہوتا ہے جہاں دیگرا فراد بھی شریک ہوسکتے ہیں تاکہ اسلام پرجا سوسیت اورخفی دہشگیری کا الزام نہ لگا یا جاسکے اور ہراکہ دی کو اندازہ ہوجائے کہ مسلمان عالم انسانیت کے ممائل حل کرفے کے لئے جمع ہوئے ہیں اور ان کا مقصد کسی طرح کی فرقہ واربیت یا دہشت گردی ہیں آ حج بیت الشرفے آج اپنی عالمی چیشیت اور سیاسی افا دیت کو گم کر دیا ہے تو یا اُن مسلما فوں کا قصور ہے جو اس اجماع کے خو دماختہ منتظم ہیں اور جمھوں نے اس کی مونی اور اسے مرف چند صحوائی قسم کے اعمال کا مجموعہ بنا دیا سیاسی چیشیت کو فاک میں ملا دیا ہے اور اسے عرف چند صحوائی قسم کے اعمال کا مجموعہ بنا دیا سیاسی چیشیت کو فاک میں ملا دیا ہے اور اسے عرف چند صحوائی قسم کے اعمال کا مجموعہ بنا دیا او قات اس کے عادات واطوا دسے ہیزار نظر آتا ہے ۔ دنیا ہمی انس ومجت ہے دنیا ہی حالاً اور نہیں اور قات اس کے عادات واطوا دسے ہیزار نظر آتا ہے ۔ دنیا ہمی انس ومجت ہے دنیا ہی حالاً کے کو کے کہا کہ دو سرے کے در دیں شریک ہیں مذا کیک دو سرے کے مسلما

سوال بہے کہ اگراجتماع کو اتنا ہی ہے معنی اور بے فائدہ بنا ناتھا تواس کے ناممکن ہونے کا اعلان کر دیا جاتا اور مسلما نوں کو مطمئن کرکے ان کے گھروں میں بڑھا دیا جاتا کہ کسی طرح کا خطرہ ہی نہ پیدا ہوتا۔ اتنی بڑی خلفت خدا کو چند میدا نوں میں دو پہر پارات میں بڑھانے یا چند بچھروں کو پتھر ما درخیا جا اور چند جا نوروں کا ذہبی کرنے کے لئے بلانا نداسلام کی میں بڑھارے کے دیے بلانا نداسلام

اسلام نے سادی دنیا میں مساجد کے ہوئے ہوئے مسلما نوں کو مسجد الحوام تک طلب
کیاہے اور سادی دنیا کے میدا نوں کے ہوئے ہوئے میدا ن عرفات میں جمع کیا ہے اور
کروٹروں اوبوں کا سرمایہ ٹوپ کرایا ہے تو کیا اس کا مقصد هرف یہ ہے کو مسلمان بہاں آگر
سات چکرلگا لیں اور وہاں ایک دو ہیردھوپ یا سایہ میں گذار دمیں اورلیس ا

یرکام آوانفرادی طور پربھی انجام پاسکتا تھا اور اس میں مہما نوں اور میزبان حکومت دونوں کے لئے مہولت تھی آو بھرسب کو ایک وقت میں جمع کرنے کی ضرورت کیا تھی اوراس کے لئے مخصوص لباس اور مخصوص ہمیئت کی ضرورت کیا تھی ۔ یقینًا اس کے بیچھے کوئی عظیم سیاسی اور اجتماعی فلسفہ ہے جے تعددًا یا جہلًا نظراندا ذکر دیا گیاہے۔

# ٢- مج يتج صدا كي خليل

خلیل الشرتغیرکومکل کرچکے آؤ قدرت نے حکم دیا کہ" اب او گوں کو جج کے لئے آوا ڈوو۔
اگٹھاری اُ وا زبرلبیک کھنے ہوئے دور دراز علا قول سے آئی گے اور پیدل اور سوار ہرا نداز
سے آئیں گے کواس کے نیتج میں بہت سے منافع کا منا ہر وعمل میں آئے گا۔" (جج آیت سے س)
خلیل خدانے گذارش کی کہ پر وردگا دا یک افسان کی آواز ساری دنیا تک کس طرح بہوئی

ار خاد ہواکہ تھادا کوم اُدا دیناہے۔ اُدا ذکا پہونچانا ہمادی دردادی میں خامل ہے۔
اس سے تھادا کو نُ تعلق نہیں ہے۔ ہم اس اَدا زکو اصلاب دارهام سک بہونچا دیں گے۔
حقیقت امریہ ہے کہ پرور دگارنے صدائے خلیل کو یہ تا نیرعنایت کی ہے کہ اگر فرخ نُدہ اُلہ ہے کہ اُلہ ہے نہیں ۔
الروں کو اُدا ذرے دیں تو وہ بھی پہاڑوں کی چوٹیوں سے اُلٹ کر خدمت خلیل میں اَسکتے ہیں۔
الرسادی دنیا کے مسلمان لبیک ہمتے ہوئے اُجاتے ہیں تو کوئی جرت کی بات نہیں ہے۔
عرت حرف تا دری کی مُراکم دیکھنے کے لئے تیار در تھا۔
سے مقدا در کوئی مُراکم دیکھنے کے لئے تیار در تھا۔

گیارسول اکڑم کی آ دا زخلیل خد اکے برا ربھی اہمیت نہیں رکھتی تھی ا درکیا" صحابر کرام" اسلیا اطاعت پرندوں کے برا بربھی نہیں تھا۔ ؟

ی بیت البرکے لئے جانے دالا ایک عظیم فرحت ا درطانینت نفس کا احماس کرتا ہے کہ العالمین کا احماس کرتا ہے کہ العالمین کا مہمان ہے ادراس کے ایک عظیم ترین نمائندہ نے اس کی طرف سے دعوست العالمین کا مہمان ہے ادراس کے ایک عظیم ترین نمائندہ نے اس کی طرف سے دعوست کی دجسر دی کرا دیا ہے ۔

یراحراس برقسم کی زحمت سفر کوختم کردیتا ہے اور برقسم کے جذبہ اطاعت عبادت کو بیرا دکر دیتا ہے بشرطیکہ انسان اس معنویت کی طرف متوج دہے اور اس سے استفادہ كے كى كوشش كرے۔

# ٣- مح اعلان برائس مشركين

مشیعیں کمفتح کر یلنے کے بعد وہ صورت حال پیدا ہوگئ ہے کومشرکین کو ان کی او قات اور بین ہدا ہوگئ ہے کومشرکین کو ان کی او قات اور جنیت سے باخر کر دیا جائے اور یہ بنا دیا جائے کہ اب اتنیں اس پاکیزہ سرزین پر قدى د كھنے كاحق بنيں ہے۔

نے کاحی ہیں ہے۔ لیکن سوال یہ بیدا ہوتا ہے کراتنا عظیم اعلان کس موقع پر کیا جائے اور اس کا اعلان میکن سوال یہ بیدا ہوتا ہے کراتنا عظیم اعلان کس موقع پر کیا جائے اور اس کا اعلان

كيف والاكون بو-؟

مكرمشركين كابنى ب ـ كونى شخف بھى جاكر الخيس باخركرسكتا ہے \_ ليكن منشاراللي ہے کہ براطلاع ساری دنیا کے مشرکین تک بہونے جائے اور سلما فوں کو بھی برا ندازہ ہوجائے كراب اسلام ايسى طاقت وشوكت كا مالك بوگياہے كمشركين كوا ن كے ديا رسے بابركال كتا ہے۔اب وہ دن بنیں رہے ہیں کہ رسول اکر تم کو اپنے وطن میں رہنا نصیب نہوا ورحکم فعدلکے مطابن را آوں رات ہجرت کرنا رطے۔ یہ بات ملاؤں کی حصله افزائ کا باعث بھی ہوگی اوا

اس طرح انفيل ايك كوز نفساتى سكون مي ماصل بوجلے كا۔

اس اہم اعلان کے لئے قدرت نے جے کے توقع کا انتخاب کیا کہ اس توقع پرسلمان اور مشركين سب بى جمع بوتے ہيں اور اعلان انتہائى آسانى كے ساتھ عالم اسلام وكفردونوں تك بہونج کتاہے۔لین اتنا خطرناک اعلان مشرکین کے اتنے عظیم مجمع میں ہرکس وناکس کا کام نہیں تھا ا دراس کے لئے عظیم ترین حوصلہ وہمت ا دربلند ترین عزم وا را دہ کی عزورت تھی۔ چنا پخروی المی نے حضرت علیٰ بن ابی طالب کا انتخاب کیا اور سورہ برائت کی آیات کو الوبکرے لے کران کے حوالہ کردیا گیا تا کرمشرکین کی بخاست اور ان سے برائت و بیزاری کا اعلان کویں ا درملما أو ل كوا ندازه بوجائے كر بوائت مشركين كے لئے كسے زيا ده مناسب زسزرين اور

ج بیت الشرے زیادہ موزوں موقع کوئی دوسرانہیں ہے اور باعلان جہاں ایک طرف مشرکین عالم کوان کی خباشت و شرادت ہے آگاہ کرے گا و ہیں دوسری طرف مسلمانوں بی ایک نیاع م اور نیاحوصلہ بدا کرے گاجس کے بعد رائے سے رائے مرحلہ کو بھی سرکیا جاسکتا ہے اور رائے سے رائے سے رائے عطوفا نوں کا دُرخ بھی بدلا جاسکتا ہے۔

# ٧- يج تميد قرباني

جج بیت الشرکا ایک بنیادی قانون یہ ہے کرجن افراد نے جم تمتع انجام دیا ہے دہ ایک جانور کی قربانی ہیں دیں جے قربانی خلیل کی بادگار قرار دیا گیا ہے اور اس کا سب یہ بیان کیا گیا ہے کرجناب اسماعیل کے برلے میں جنت سے دنبرا گیا تھا اور وہ قربان ہونے سے نکے کے کے کے تھے لہذا امت اسلامیہ کا فرض ہے کہ تاسی ابراہیم میں جانور قربان کرے۔ ورزاگر اسماعیل ذری ہو گئے ہوئے آوامت کا فرض ہوتا کہ میرا نِ منی میں ابنی اولاد کی قربانی دیں۔ اس لئے کہ کسی انسان کا فرز در اسماعیل سے زیادہ عزیز تراور عظیم تر نہیں ہے اورجب اس راہ میں اسماعیل قربان ہوسکتے ہیں قور بگر فرز دروں کی قربانی ہیں کیا تعلق ہے۔

رج متع اُن افراد کے ج کا نام ہے جو کم مکرم سے مہمیل بعنی تقریبًا ، مکومیردور کے رہنے والے ہیں۔ کم کے اطراف کے رہنے دالوں کا فریف جج افراد یا جج قران کہاجاتاہے جس کے ارکان کی ترتیب جج تمتع سے قدرے مختلف ہے)۔

اس کے بعد دو مسرا ایم جینی قانون بیہ کے داگر کمی توقع پرا ترام با ندھنے کے بعد حاجی الکمی میں داخل ہونے سے دوک دیا جائے یا بیماری وغیرہ کی دجہ سے داخل نہ ہوسکے تواس کا اف کر ایک قربانی کا جانوں کا جانوں کا جانوں کا دوراس کے بعد اپنے اترام کو ختم کردے اور اس کے بعد اپنے اترام کو ختم کردے اور اگر کسی وجہ سے جانوں کا جانا بھی ممکن نہ ہوتوجی جگہ دوک دیا گیا ہے وہ بی جانوں مالی کرکے اترام سے آزاد ہوجائے۔

ان دوان قوانین سے صاف اندازہ ہوجاتا ہے کہ جج بھی ایک طرح کی قربانی ہے ۔ اس قربانی کی تربانی ہے دائد اس قربانی کی تہیں تو اردیا گیاہے کہ اگرانیان جج کے بعض احکام یوعمل زکرسکے تو قربانی

كے ذريداس كى تلافى كرسكتاہے اوراس كانج ميح ہوجلے كا۔

### ٥- كالله

یوں قرامسلام میں جملہ عبادات کا مشتر کے قانون بہے کہ عبادات کو للٹرانجام دیاجائے اور ان بس کسی طرح کی ریا کاری یا دکھا دے کا جذبہ شامل مز ہونے پائے لیکن جج اپنے خصدہ اور کی زار نا اردائی ماری کی مارید

خصوصیات کی بنا پرزیادہ البیت کا مامل ہے۔

بہلی بات توبیہ کرانسان روزاول سے حج کے ادادہ سے اپنے گھر کونیم باد کہ کرخائظ کارُن کر تاہے ادراس کی النہیت کا سلسلہ اس کے گھر ہی سے شروع ہوجا تاہے ۔

دوسری بات یہ کہ جج کا آغاز لبیک سے ہوتا ہے جو خلیل خواکی آواز پراواز سے
کے مراد دن ہے اور بہ البیت کا بہترین منطاہرہ ہے کہ انسان صرف اولئے فرض کی بناپر گھرسے
مہیں نکلہے بلکماس دعوت المبی پرلبیک کہنے کے لئے نکلاہے جس کا برینا م خلیل خدا کے ذریعے
میونی اسے۔

پہونچاہے۔ تیسری مات ربھی ہے کہ جج کے اکثر اعلال ومناسک کی مذا

تیسری بات یربھی ہے کہ جج کے اکثر اعمال و منامک کی بنیا دنفس کش اور جذبات وعوا کی مخالفت پرہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جج عالم انسانیت بیں اس حد تک النہیت چاہٹا ہے کہ انسان اپنے وجو دسے غافل ہوجائے لیکن اپنے پرور در کا رکے حکم سے غافل مزمون نے پائے۔ اس کے لئے بیمکن ہے کہ جم کے اندر پائے جانے والے جانوروں کی اذبیت اور نفس کے اندر پائے جانے والے جانوروں کی اذبیت اور نفس کے اندر پائے جانے والے جذبہ جنس ولذت سے غافل ہوجائے لیکن بیمکن نہیں ہے کہ اپنے پرورد کا ارکے جانے والے والے ہوجائے لیکن بیمکن نہیں ہے کہ اپنے پرورد کا ایک جانوں ہوجائے لیکن بیمکن نہیں ہے کہ اپنے پرورد کا ایک جانوں ہوجائے لیکن بیمکن نہیں ہے کہ اپنے پرورد کا ایک ہوجائے لیکن بیمکن نہیں ہے کہ اپنے پرورد کا ایک ہوجائے اور پر انہیت کی وہ منزل ہے جس کی مثال دو سری عبادات ہیں نہیں پائی جاتے ہے۔

والت نماذين جون كو ماريجي سكتة بين ا در أنظاكر بهينك بين سكتة بين ليكن عالن احوام

یں اس کا مکان بھی بنیں ہے۔

اسى طرح حالت قيام بي ابى زوج كوبوسه دے سكتے ہيں ليكن حالت اترام بي اس كا بى اسكان بنيں ہے۔ اسمان بنيں ہے۔

گویا جے مکل طور پرالہیت کا ایک نمور ہے جس کے بعد انسان اپنانہیں دہ جاتا ہے بکداینے پردر دگار کا ہوجا تا ہے۔

ا درامی کانام زبان شریعت میں للبیت ہے جوسر کار دوعالم کامکم کی استیازا در ان کی پیروی کا بہترین منظم ہے۔ پیروی کا بہترین منظم ہے۔

"بینمر! که دوکر میری نماز میری عبادات میری حیات اور میری موت سب اس المنز کے لئے ہیں جو رب العالمین اور وحدہ لاشر کیسے میں اسی کا بندہ ہوں اور اسی کے احکام رسرتسلیم خم کرنے والا ہوں ''!

### ٢- ج اوركائنات

سوره بقره أبت عدد این ادشاد بوتا به کا بینمبر! لوگ آب سے چاند کے تغیرات کے بارے بین موال کرتے ہیں۔ آب کم دیکے کہ یہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے ادر موسم جے کے بارے بین موال کرتے ہیں۔ آب کم دیکے کہ یہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے ادر موسم جے کے تعین کا وسیلہ ہے ۔ "

دین اسلام کا ایک امتیازیہ بھی ہے کہ اس نے جن مرائل کو جو حیثیت دی ہے ان کے ورائل کھی اسی اندا ذکے قرار دئے ہیں۔ اگر کسی ممئلہ کو نواص سے وابستہ کیا ہے قواس کے درائل بھی دیسے ہی ہیں جن کا ا دراک خواص کے علادہ کوئی نہیں کر سکتا ہے ا دراگر کس سُلہ کو ان ان سے مربوط کیا ہے قواس کے درائل بھی اسی قدم کے عموی بنا دے ہیں۔
موام الناس سے مربوط کیا ہے قواس کے درائل بھی اسی قدم کے عموی بنا درے ہیں۔
مواملات زندگی ا درعبا دات کا ممئلہ عموی تھا قواس کے پردگراموں کا معیاد بھی انتاعام
ما دراک ہر جاہل انسان بھی کر سکتا ہے۔
ما دراک ہر جاہل انسان بھی کر سکتا ہے۔
ہوا کا درکب نکلتا ہے۔ کس طرح برط صفتا ہے۔ کب کا مل ہوتا ہے۔ کس طرح کم ہوتا ہے۔ کب

اب ہوجاتا ہے اور بھرکب نکلتا ہے۔ ؟ یہ وہ مرائل ہیں جنیس ہرا نکھ والا اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے اور اس کے بارے سیسلہ کرسکتا ہے اور یہی وجہے کہ اس مسئلہ بیں خواص بھی عوام ہی کی شہا دت پراعتبار سیسے ہیں کہ اس کا علم وفعنل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے ابنی تقویم قمری قرار دی ہے کہ اس کا تعلق تمام خواص وعوام سے ہے اور اس کے ذریعہ ہر شخص اپنے زندگی اور بندگ کا نظام مرتب کرسکتا ہے اور کوئی کسی کا محت اج نہیں ہے۔

اد قات ناذک داسط سورج کے طلوع۔ زوال اورغ وب کا حوالہ دیا گیاہے کہ یہ ایک عومی مسلم ہے اور اس کا تعلق بھی ہراس انسان سے ہے جس پر نماز واجب کی گئے ہے۔
ایک عومی مسلم ہیں اوقات کا معیاد سورج ہے اور تاریخوں کا معیار چاند۔ اسلام نے دوسرے حسابات کو کی سرستر دہنیں کیا ہے لیکن اپنے حمابات کا معیار چاند ہی کو قراد دیا ہے۔ اس کا مطلب سے کہ جوشخص اسلامی طریقہ پر معاملات کو انجام دینا چا ہتا ہے اسے چاندکی کیفیات پر بہطال نے ذاکر زامہ گ

دنیائے غرب اور دنیائے غیر اسلام اپنے کاروبار حیات کو کا کنات سے فا فل مو کو کھی شروع کرسکتی ہے کہ آج جنوری کی بہلی تاریخ ہے لہذا سال کا آ فا ذہو گیاہے۔ لیکن عالم اسلام بہلی تاریخ کے تعین کے لئے بھی نظام کا نات پر نظر کرنے کا محتاج ہے اور اس طرح اسلام ہر شخص کو آیات الہی کی طرف لاشعوری طور پر متوج کر دیا ہے اور کسی فرد مسلمان کو ذین پر رہ کر ائسمان سے فا فل نہیں ہونے دیا ہے۔

اس کے بوزصوصیت کے ساتھ اس چا ند کے تغیر کو جج کا موسم معین کرنے کا درایے قرار دیا گیاہے تاکہ انسان کا جج بیت الشرکا کنات سے غفلت کا سب نہ بن جائے بلکر حقیقی جج بیت الشرکا کنات سے غفلت کا سبب نہ بن جائے بلکر حقیقی جج بیت الشرک کے دوالا دہمی کہا جائے جو نظم کا کنات پر نظر دکھے اورید دیکھے کر ذی الجو کا مہدیہ کرنے ہوا ہے اور چا نہ کہ کہ نہ تو بی اور اس طرح جج بیت الشرف ذین واسی میں ایک رابطہ پردا کر دیا ہے اور زمین کا دشتہ اکس ان سے جو دویا ہے اور اسی بات کو معراج بندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

واضح رہے کہ مالک کا کنات نے چا ہمد کو معیار حجے بنانے کے بعد بیمز درکم کیا کہ اس کا اریخیں اُنتہا کی روشن را آؤں بیں قرار دے دیں کہ دنیا کے تمام وسائل روشن ختم بھی ہوما تو و ذی الجدی شب کومنی وعرفات میں اور ۱۰ رذی الجدی شب کومز دلفہ میں بقد رصود سے میں رہے گی۔ بھرمنی میں شب باشی کاکام گیار ہویں اور بار ہویں شب میں قرار دیاجی وقت ماندانی بنز ترین مزل کے قریب ہوتا ہے اور کا منات کو بقدرا مکان روشن بنا دیتا ہے تاکدالگ اس کی روشن میں ایک دوسرے حالات پر نظر رکھ سکیں اور لینے اعمال کو انتہا کی مہولت اور آسانی کے رافقا نجام دے سکیں۔

اسلام کی انھیں حکتوں نے اسے دین فطرت بنا دیا ہے اور اس کا کوئی قانون اصول فطر

اورقوانين طبيعت كے طلات بہيں ہے۔

# ه- جسفرالي الله

الام كے جماعادات كے مقابلہ ميں جے بيت التركا ايك اتباز يركمى ہے كاس مي فسيل الشر كاعنوان واضح طور يرنظ أتاب اوراس بي اس كالحاظ بعى ركها كياب. جہاد "فى مبيل الله" كابہترين معداق ہے لكن اس كى جنيت معنوى ہے فاہرى اعتبار اس میں کوئی سفر نہیں ہوتا ہے اور رکسی وفت کسی مقام پر بھی ہوسکتا ہے۔ اس میں مقام بدد وركسفر بهى موسكتاب ادرامدوخذق كاطرح كفرك اندر بهى موسكتاب لیکن ج بیت الشرس سفر کی کیفیت بهرطال صروری ب بابر کے رہنے والول کو المعرم كاسفركرنا يرط تاب اورمكدوالول كوبعى عرفات مزدلفرا ورمنى كىمنزلون سے كذرنا الهام ادرده مجى جذمخصوص اريخون س جب سارا عالم اسلام ايك فقطر يرجمع موجاتا ہے۔ ع كى اس مفوص كيفيت كا اندازه چذباتون سے كيا جا مكتاب . ا۔ عجے وجوبین داستہ طے کرنے کی استطاعت کو بنیادی چینت دی گئی ہے جس میں ال الى شا لى بدا درصحت بعى ـ بلكراستركا أزاد بونا بعى شا مل بـ \_ جواس امركا كمشلا بهوا المه و الك اجتماعي سفرالي الشرب عن برانان كوبيك وقت مادى او دمون كافر ا اوتا ہے ادر اس طرح عبودیت کی منزلوں کسطے کرنا ہوتا ہے۔ ب-ع فات مين زوال سے عزوب تك قيام كرنے كورار شادم وتلے كر عوفا الاك في كيوشوالحام بن ذكر فداكرد" (بقره أيت عمول) يس دكرانجاعي

کیفیت پائی جاتی ہے ادر اسی عرفات سے غروب سے قبل نسکل جانے پر ایک اونط کی قربانی کا شرید ترین کفارہ رکھ دیا گیاہے۔

ج-"مشعرالحام مي دات گذار نے كے بعد تام لاكوں كے مائة منى كى طرف

ار بقره م<u>ا 199</u> -

جس سے صاف واضح ہمونا ہے کہ اسلام ایک اجتماعی سفر کا منظر تشکیل دینا چاہتا ہے ا در حقیقت امر کبھی یہ ہے کہ باطنی ا در معنوی اعتبار سے انسان تقرب کی کتنی ہم نوالا کیوں رہ طے کر لے۔ اسے وہ لذت عبادت حاصل نہیں ہوتی ہے جو اس اجتماعی ا در مادی منفریس حاصل ہموتی ہے۔ جہاں ہر شخص ایک خاص لباس میں دنیا ا در ما فیہ لسے ہے نیا زہو کر اپنے پرور دگار کی طرف مفر کرتا ہے ا در اس کی نظریں عبادت الہی کے علادہ کوئی محرک بہیں ہوتا ہے اور اس کی تاکید برا بردعا دُن یا لبنیک سے ہموتی رہتی ہے۔

#### ٨- ج مانع لذات وخرافات

" چ چندمقره جهینوں بیں ہوناہے اور چوتحفی بھی اس زمانے بیں اپنے اوبر جھکو فرض کر لے اسعور توں سے مباشرت، گناہ اور تھکوٹے کی اجازت بہیں ہے" وربقوں - ، وا) انسانی فطرت ہے کہ عالم مسافرت ہیں وحشت سفر اسے انس وراحت کی طوف متوجہ کرتی ہے اور جہاں چارا فراد جمع ہوجاتے ہیں اور اس طرح عبادت بھی معصیت کی شکل افتیا کرلیت ہے ۔ عبادت گذار انسان اوں بھی اس نکتہ کی طرف متوجہ دہتا ہے لیکن قرآن مجد نے محصوصیت کے ساتھ جج کے موقع پر ان جا ہلانہ اور جا ہلیت زدہ امور پر با بندی عائد کردی تاکہ انسان کو یراحماس بیدا ہوجائے کہ یرعالم غربت کا سفر نہیں ہے جہاں ذوجہ سے دل بہلانے کی حرورت پڑے ۔ یہ پروردگار کی بادگاہ کی طرف سفر ہے جہاں انسان تام اسوالہ سے فافل ہوجا تا ہے اور اسے ہر زحمت میں ایک راحت کا احساس ہوتا ہے۔ اور بھریے اجتماع بھی ونیا داری کا اجتماع نہیں ہے جہاں اپنی برتری کے اظہار کی مردرت پرطے بلکر برندگی کا اجتماع ہے جہاں ہراحماس ذلت و فاکساری انسان کو بلند لوں کی طرف لے جاتا ہے اور منزل معراج تک پہونچا دیتا ہے۔
فلط بیانی انسانی کردار کے لئے اور فخر و مبابات انسانی بندگی کے لئے مقاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ فلط بیانی کے بعد انسان کی بات کا اعتبار ختم ہوجا تا ہے اور فخر مبابات سے انسان کی بندگی شیطنیت میں تبدیل ہوجاتی ہے یہ شیطان کی کل شیطنیت میں تبدیل ہوجاتی ہے یہ شیطان کی کل شیطنیت میں تبدیل ہوجاتی ہے میشان کی کل شیطنیت اس تمرد و د قرار پاگیا۔

## ٩- رج فرلصنهٔ انسانیت

جج بیت الشرکے امتیازات بی ایک اہم امتیازیہ ہے کہ دین اسلام نے اسے اسلام دا يمان كے مقتضيات ولوازم بين قرار دينے كے بجائے انسانيت كے لوازم بي (اردیاہے اور بار باراس نقطر کی تاکید کی ہے کجس طرح انان فطری طورسے بڑی معیتوں کے درباریں حاضری کا خوا بشمندر بتاہے اس طرح اس کے دل یں بارگالہی م ما فری کا اشتیاق بھی ہونا چاہیے جب کرسلاطین دنیا کے درباریں حا فری کی اجازت الله تب ادر بارگاه احریت می انسان عظیم ترین پیغم خلیل خداکے ذریعہ مرعوکیا گیاہ۔ الكيدكمى اشتياق ج مزبيدا بوتو يرمرف ايان كانقص بنين ب بكدانا في فطرت كا (دری ہے کرانیان دین ومزہب اور مالک کا ننات کے سلم میں اتناہی نہیں کرنا ا المع جتناعام شخصيتوں كے سلسله بين بمقتضائے انسانيت انجام دے ليتاہے۔ ج بيت التركم للدين انسانيت كا والرحب ذيل طريقون سع ديا كياب: ا۔" پہلادہ گھرجوانسانوں کے لئے بنایا گیاہے جو مکہ میں ہے اور مبارک ہے اور ال كالخ برايت بي " د أل عران - ١٩١ ب-"الشرك كانسانون ك دردارى ب كراس كاهركاج كريس" دالعران - ١٥٠ ے -"بغير! لوگ أب سے جا عد كے بارے ميں دريا فت كرتے ہيں توكه ديج كري

انسانوں اور جے کے لئے وقت محلوم کرنے کا ذریعہ ہے " (بقرہ ۔ ۱۹۹) ۵ ۔" اس کے بعداس طرح کوچ کر وجس طرح تمام انسان کوچ کرتے ہیں" دبقرہ۔ ۱۹۹۱ ۷ ۔" انٹر نے بیت الحرام کعبہ کو انسانوں کے قیام کا ذریعہ قرار دیا ہے" (ماکمرہ منگ) و۔" انٹرورسول کی طرف سے روز جے اکبرانسانوں کے لئے یہ اعلان ہے کہ تعواد درمال مشرکین سے بیزار ہیں " د توبہ۔ س)

ن يم مجوالحام كوتام انسافون كے لئے كمان طور يرقرار ديا گياہے چاہے وہ طافرور

يا بابروالے " (چ ۲۵)

ح۔ 'ابراہیم اِانسانوں کے درمیان جی کا اعلان کرو'۔ (جی۔۲۷)
ان آیات کر برسے صاف واضح ہوجا تاہے کہ جج بیت انٹراپنے مکان اعسلان افرائفن مناسک، نتائج اور فوائر سب کے اعتبار سے عالم انسانیت سے تعلق رکھتا ہے اور فوائر کا تعلق سے اور میہی وجہے کہ آج بھی دنیا کی تمام جہاند داں کہنیاں و نبا کے تمام بخارتی اوارے ۔ دنیا کے تمام صنعتی کا رفانے جس ت الک جج بیت الٹرسے استفادہ کر لیکتے ہیں۔ دنیا کی کسی تقریب یا عبادت سے اس تعدواستفادہ نہیں۔ دنیا کی کسی تقریب یا عبادت سے اس تعدواستفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔

جرت انگيز بلكه افسوناك امره كمسلمان ابل علم اور دانشور بهى اس نقطه

کمرغافل موکے بیں اور استعاد نے ان کے دل و دماغ پر اس طرح قبصد کر لیاہے کہ وہ کو کی اسلامی امرسو چنے ہی نہیں باتے ہیں اور استے عظیم مواقع کے ضائع کر دہنے ہی کو آجید خالص اور تقدس مذہبی کا نام دے دہے ہیں۔!

١٠ ج قيام للناس

"السّرف كعبرك جوبيت الحام ب الحكون كے لئے صلاح و فلاح كا ذريع قرار ديا ہے"

اکیت شریفی می انسانی صلاح د فلاح کے درمائل کا ذکر کیا گیا ہے اوران میں برایج لم کے ساتھ قربانی کے جافد داور محرم مہینوں کا ذکر بھی کیا گیاہے جس سے صاف واضح ہوتا ہے کا انسانی معاشرہ کے تیام میں حسب ذبل عناصر کا عظیم ترین محصہ ہے۔

گرانسانی معاشرہ کے تیام میں حسب ذیل عناصر کاعظیم تدین محصہ ہے۔ • انسان صلح و جنگ کے کواقع سے آ شاہوا در ہروقت جنگ و جدا ل کے لئے آبادہ مزیوجائے۔

• انسان يى قربانى بيش كرنے كاجذبه وا درجان يامال كى قربانى سے بريشانى ي

انبان ہراس شے کے احرام سے اُشنا ہوجے را دِندا بی وقف کر دیا جا کے اور معلاقات و خالق کے اموال کے امتیاز سے بھی اُشنا ہو۔

لیکن اس کے بعد ایک جدید عنصر بیت الحوام کو قرار دیا گیاہے جہا ن سلمانوں کا اجتماع کی بیت الشرکے سلسلہ سے ہوتا ہے اور یہ تج ایک ایساعمل ہے جو عالم انسانیت کو ایک تقطب کر کے صلاح و فلاح کے بارے میں باہمی فکر و نظرا وراجتماعی صلاح و مشورہ کے مواقع اللهم کر تاہے اور اسی حج بیت الشرکی بنیا و پر کوبہ کو وسیلہ صلاح و فلاح سے تعبیر کیا گیاہے۔

رج کی سیاسی چشیت سے انکار کرنا اور اسے صحوا فور دی یا سکانی گردش کانام و سے دین اس کے تیام لاناس " ہونے کا کھلا ہوا انکار ہے جو قرآن مجیر کے بیان کردہ فلسفہ عبادت کے اس کے تیام لاناس " ہونے کا کھلا ہوا انکار ہے جو قرآن مجیر کے بیان کردہ فلسفہ عبادت کے اس کے تیام لاناس " بونے کا کھلا ہوا انکار ہے جو قرآن مجیر کے بیان کردہ فلسفہ عبادت کے اس کے تیام لاناس " بونے کا کھلا ہوا انکار ہے بوقرآن مجیر کے بیان کردہ فلسفہ عبادت کے اللان ہونے کے اس کے تیام لاناس " بونے کا کھلا ہوا انکار ہے بوقرآن مجیر کے بیان کردہ فلسفہ عبادت کے اللان ہونے کے اللان ہے اور جس کی بنا پر مسلما ان تام اسلامی اقدار سے دور تر ہوگیا ہے ۔

## ١١- ج ياد كارسلف صالحين

دنیا کی وہ تام قویم مردہ شمار کی جاتی ہیں جن کے پاس درخشاں ماضی نہ ہو ماانھوں ا اپنے تا بناک ماضی سے دمشتہ توڑا لیا ہو۔ تا بناک ماضی انسان میں حوصلۂ عمل پیدا کرتا ہے اور اس میں خودشناسی اورخو داعتمادی کی روح بیراد کر دیتا ہے۔

ج بیت النزاس اعتبار سے بھی ایک خصوصی انتیاز کا حامل ہے کہ اس میں ماضی کی تابا تصویریں پائی جاتی ہیں ا در اس کے ارکان و منا سک انبان کو ایک عظیم ترین تاریخ سے دشکا کرا دیتے ہیں ۔

ج كاطوا ف يورى تاريخ أدميت كالخورس

ج كاسعى ايك فاتون كے مجابرات كى ياد كارہ جہاں ايك بى فداكى زندكىك

العظیم زین شقت کا سامنا کیا گیاہے۔

لج کی قربانی النٹرکے دوعظیم بندوں کے جزیرُ افلاص کی یا دگارہے جہاں صعیف باپ حکم خداکی تعمیل میں میٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کے لئے تیار ہوگیا تھا اور نوجوان فرزند "ستجد دنی ان شاء الله من الصابرین" کا نعرہ بلند کر رہا تھا۔

جے کے میران عرفات و مزدلفہ بھی تاریخ انسانیت کے اہم ترین مراکز ہیں جہاں پہونچ کرانسان کا جذبہ قربانی بیدار ہوجا تاہے اورانسان اس را ہ پر جلنے کا ایک نیا موصلہ مدا کر لیتاہے۔

تودکند مقدس کی تاریخ بھی ایک الیسی درخشاں تاریخ ہے جوانسان کواس کمتہ کی طرف توجه دلاتی ہے کوانسان بیں" توکل علی الٹر" کا توصلہ ہو تو ہے آب دگیا ہ صحرامیں بھی زندگی گذا درمکتاہے اور انسان عظمت مجاورت خانہ خداسے آخنا ہوجائے تو ہروردگاہ دادی غیرزرع بیں بھی بھیلوں کا رزق عنایت کرمکتاہے۔

کیا کہنا اس مقدس خاتون کا جس نے جوار بیت النٹریں تیام کی خاطر ماری دنیا کو ترک کر دیا اور ایک جھوٹے سے بحرکہ لے کرا کہ صحائے ہے آپ دگیاہ میں بیٹھ گئے الا اس کا اعتاد صرف ذات پر دردگار پر تھا کہ دہ کسی مخلوق کا رزق بند نہیں کرسکتا ہے اور بھے پیدا کیا ہے اس کی روزی کا انتظام ضرور کرے گا۔

## ١١- ي ياد كار قرباني

کیا قیامت نیز دہ کمح تفاجب ایک باب اپنے آدجوان فرزند کے گلے پر تھری پھر باتھا ادر قدرت اُداز دے رہی تفقی بس ابراہیم بس۔ اِتم نے اپنے تواب کو پیچ کرد کھایا ، ا در ہم من عمل دالوں کو اس طح جزادیتے ہیں۔ ہم نے اساعیل کا فدیدا یک دنبہ کو قرار دے دیا ہے ا در اس قربانی کو اکٹری دور کے لئے اعتار کھا ہے۔

ابراہیم کے المی کی تعمیل پرخوش سے اور اساعیل منزل قربانی میں قدم رکھنے پرمرور تھے۔ قدرت کو اپنے ان مخلص بندوں کاعمل اس قدر پیندا کیا کہ اس نے اسے ادکان جج پرخالل کرکے رہتی دنیا تک کے لئے دائمی اور ابری بنادیا اور اب کسی مسلمان کاعمل اس وقت تک قابل قبول بہیں ہے جب تک راہ فدایں ایک قربانی نہ بیش کرے۔

یہ قدرت کا امت اسلامیہ پراحمان ہے کراس نے اساعیل کی قربانی کے وض ایک دنبہ اسلامیہ کا اس نے اساعیل کی قربانی کے وض ایک دنبہ اسلامیہ دیا تھا ور مزائع اعمال دار کا ن جج میں اولاد کی قربانی شامل ہوتی اور ہر رجج بیت النٹر ایک دینے والے کو ایک فرزند کی قربانی پیش کرنا ہوتی۔

ج بیت السر کرنے والاجب، ارزی الجرک جو کومنی کے میدان بی قدم رکھتاہے

اس کی تکاہ کے سامنے وہ عظیم تاریخی منظر گردش کرنے لگتاہے اور وہ ایسامحسوس کرتا

اس کی تکاہ کے سامنے وہ عظیم تاریخی منظر گردش کرنے لگتاہے اور وہ ایسامحسوس کرتا

اس منزل میں قدم رکھ رہاہے جہاں کل فلیل فواکے قدم نظے اور اس کا دل آواز

الے بھی تیارہے کہ اگر اولاد کی قربانی کا حکم ہوجائے تو اس طرح فرز درکے گلے پر تجری پیرسکتا

الے بھی تیارہے کہ اگر اولاد کی قربانی کا حکم ہوجائے تو اس طرح فرز درکے گلے پر تجری پیرسکتا

الے بھی تیارہے کہ اگر اولاد کی قربانی کا حکم ہوجائے تو اس طرح فرز درکے گلے پر تجری پیرسکتا اس طرح کل ایرائی نے بیمل انجام ویا تھا۔ اس لے کریہ بندہ کو تیزامی اور ترب کے بالے اس طرح کل فلیل فوانے بیری بیوائن سے مزادوں سال پہلے بلند کی تھی اور قب کے بالے مارے وہائے اور قب کے بالے

الفي وعده كما تقاكرا واز مل كروا التمار الاعرب مرادر آراز برار بزرور الار

#### ١١- هج برائت ازشيطان

جے کے اعمال میں ایک عمل ہے دمی جمرات ہیں کی تکرار تین دن تک مسلسل ہوتی رہتی ہے اور برجے کا وہ منفرد عمل ہے جس کی اس قدر تکرار ہوتی ہے در مز ہرعمل ایک مرتبہ انجام پاجا تا ہے اور بس ۔!

طوا ن خار اکعبدایک مرتبه موتا ہے۔ نا ذطوا ف ایک مرتبہ موتی ہے۔ سعی ایک مرتبہ موتی ہے۔

عرفات، مزدلفه کا د تو ن ایک مرتبه بوتا ہے۔ قربانی ایک مرتبہ ہوتی ہے۔ طلق ایک مرتبہ ہوتا ہے۔

طوا ن نسادا دراس کی نماز ایک مرتبہ ہوتی ہے۔ لیکن رمی جمرات کا سلسلہ تین روز یک جاری رہتاہے۔

ارذی الجرکو جمرہ عقبہ کوری کرنا ہوتی ہے اور الر ۱۲ رکو تینوں جمرات کوری کرنا ہوتی ہے اور الر ۱۲ رکو تینوں جمرات کوری کرنا ہوتی ہے اور اس پورے کاروباریں وہی اسلح استعمال ہوتا ہے جوروزا ول ابر ہرکے مشابلہ میں استعمال کیا گیا تھا۔

ایسامعلوم ہوتاہے کرکنگری ایک ایسا اسلحہے جوہمشہ باطل کے اہم مقتابلہ میں استعمال ہوتاہے۔

ا برہہ کو فنا کرنا ہوا تدیہی اسلح استعال ہوا۔ جمرات کو دمی کرنا ہوتی ہے تدیہی اسلح استعال ہوتا ہے۔

سرگاردوعالم کا کفار کو اندها بنانا ہواہے تو بہی اسلح استعمال ہواہے اور پر دردگار کھی اس جھوٹے سے ذرہ کی ا دا اس قدر بیندہے کہ اپنے محبوب کی رسالت کی گواہی بھی دلوانا موٹی تو اتھیں ذرات کو استعمال کیا گیا اور اتھوں نے ہی کلمہ پڑھ کو ٹابت کر دیا کہ ہما رہے پاس دولت تولاً بھی ہے اور قوت تبرّا بھی۔ ہم دسالت کی گواہی دینا بھی جانتے ہیں اور شکرین کواندھا بنا نابھی۔

کہاجا تاہے کہ ج کا یوعمل بھی خلیل فداکی ایک یا دکارہ کرجب جناب ابراہیہ م جناب اسماعیل کولے کرمنفام ذرئ کی طرف چلے توشیطان نے تین مرحلوں پر اس قربانی کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ پہلے خو دجناب ابراہیم کوسمجھایا اورجب انھوں نے ملنے سے انکار کردیا توجناب ہاجرہ اورجناب اسماعیل پر اپنا حرب فریب استعمال کیالیکن سب نے اسے دھت کا ردیا اور اسلام نے اس اواکو جزوعیا دہ تبنادیا۔

بظاہر جھوٹے منجھلے۔ برطے کا فرق بھووں نے فرق سے نہیں ہے۔ بلکمختلف ہم کے شاطین کی تعبیرہے یا مختلف ہم کے شاطین کی تعبیرہے یا مختلف ہم کی شخصیتوں کی طرف اشارہ ہے کہ اس وا قعہ میں تین طرح کی شخصیتیں معروف کا رختیں اور شیطان نے تینوں پر حملہ کیا لہذا انھیں شخصیتوں کے اعتبار سے

ملداً ورکے ورج کا بھی تعین کیا گیاہے۔

جب جناب ابراجیم پر حملی کو اس کاعوان جمره عقید جوگیا اور جب جناب ہاجرہ پر عملہ کو درجوب جناب ہاجرہ پر عملہ کو درجوب جناب اساعیل کا دُخ کیا تواس کی چیست جمره صغریٰ کی ہوگئی ۔ اور اس طرح منامک جے سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ یہ عمل ایک مزینہ بیں انجام بایا بلکہ شیطان بارباد کوشش کرتا رہا کہ صورت حال کی نزاکت سے فائدہ انظالے اور بھیے جسے معالمہ منزل فرزی سے قریب تر ہوتاگیا اس کی کوششیں بھی تیز تر ہوتاگیں ۔ لیکن بالا نور ناکام ہوگیا اور عباد مخلصین کے مقابلہ میں کو کئی تدبیر کا درگرمنہ ہوئی ۔

بالا نورناکام ہوگیا اور عباد مخلصین کے مقابلہ میں کو کئی تدبیر کا درگرمنہ ہوئی ۔

ج کا یہ عمل مدا اوں کو اس واقعہ کی یاد دلا کر حب ذیل امود کی طوف قوج دلا تاہے ؛

ج كايرعمل ملما نول كواس واقعه كى ياد دلاكر حب فيل امور كى طرف كوج دلاتله: •- بنده خدا بجرموبا بوله ها عورت مويامرد - سب كافرييند يه ب كرمنزل قربانى يس كيما

سم کے جذبات کے مامل ہوں۔

• - قربانی کی راه میں بڑی سے بڑی رکا دھ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ • - امرالہٰی کے آجانے کے بعد شیاطین کے فریب میں آجا نا شان عبدیت واضلاص کے

رامرفلات--

۔ جس طرح شیطان اپنے مقصد کے سلسلہ میں ما اوسی کا شکار نہیں ہوتا ہے اور سلسلہ جد وجہد کرتا رہتا ہے۔ بندہ کو من اور مرد سلمان کو بھی اسی جو صلاکا مالک ہونا چاہیئے۔

۔ دشمن کے مقابلہ میں اسلح کی کیفیت پر نظر نہیں کرنی چاہیئے اور جس الرح ممکن ہو مقابلہ کرنا چاہیئے۔ بہت ممکن ہے کہ کنگری بھی شیا طین کو ماد دینے کا سبب بن جائے۔

گر نا چاہیئے ۔ بہت ممکن ہے کہ کنگری بھی شیا طین کو ماد دینے کا سبب بن جائے۔

خ کا یہ سب سے اکنوی عمل انسان کو ہو شیاد کرتا ہے کہ اگر شیاطین سے برائت کا جذبہ منہ بید ابور سکا تو ما در سے جی کی کوئی قیمت نہیں ہے مسلمان کو میدان منی میں ظہر کے وقت تک انتظاد کرنا چاہیئے اور بھر سے جمع میں شیاطین کو بیھر ماد کریہ جذبہ تبر الے کراپنے وطن کو جانا انتظار کرنا چاہیئے اور بھر سے جمع میں شیاطین کو بیھر ماد کریہ جذبہ تبر الے کراپنے وطن کو جانا ہے اس سے بہتر کوئی تحق جے نہیں ہے ۔ سارے اعمال و منا سک مکم مگر مرمیں کام انتا ہے۔

چاہیئے کہ اس سے بہتر کوئی تحق بھی دنیا میں کہیں بھی کام اسکتا ہے۔

# ۱۲ ج سادگی حیات

انسان کھرکے اندرسے باہر ڈرائنگ روم تک اپنے دوست سے بھی ملاقات کرنے
کے لئے آئا ہے تواپنے لباس کو بھیک کرکے براکد ہوتا ہے۔ اس کے بعد کھرسے باہر کلنا ہوتو
لباس کا مزیدا ہتا م کیا جاتا ہے ۔ کہ اس کی نگاہ میں اس کی عزت وعظمت کا ایک بڑا حصہ
لباس سے دابستہ ہے اور لباس انسان کی شخصیت کو اعتبار بخش دیتا ہے اور یہی دجہ ہے کہ
دنیا کے بڑھے لوگ اپنے لباس پر خاص توجہ دستے ہیں اور ان کی دولت کا ایک بڑا حصر لباس
کی ساخت و پر دافیت پر فرچ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر شخصیت کی تشکیل بہت شکل ہوتی ہے۔
لیکن نئے میت الشرف اس لورسے نظام حیات کو تبدیل کر دیا اور حکم ہوا کہ لاکھوں
کے جمعے بیں ایک لنگی اور چا در پہن کر نکل پڑو و اور اپنے بہترین لباس کو اتا دو۔
اس طرز عمل سے بتھا دے اس نظر یہ کا بھی علاج ہوجائے کا کہ انسان کی عظر شخصیت
میں لباس کا بھی کوئی دخل ہے اور تھا دے اندریہ احساس بھی پیدا ہوگا کہ لباس تقوی سے بہتر
کوئی لباس نہیں ہے۔
اور کیم تحصی برخیال بھی بیدا ہوگا کہ اگر داقع شخصیت بنانے کا کوئی ادادہ سے تو

ی بیت الشرشخفیت مازی کامیدان بنیں ہے۔ یہ کرداد مازی کامیدان ہے جہاں آواضع ادر خاکساری سے برطی کوئی دولت بنیں ہے۔ انہان جس قدر بھی بارگا والہی میں اپنے کو الل بنا کر بیش کر تاہے رب العالمین اسے اسی مقدادیں صاحب عزت وعظمت بنا دیتاہے۔ اس عمل سے مہلا انوں میں مما وات اور کیسا نیت کا جذر بھی بیدا ہوتا ہے اور سب کو اپنے بھائی کے سامنے شخصیت کے اظہاد کی خرودت بنیں ہے۔ مقام بندگ میں سب کیساں چشیت رکھتے ہیں۔ جب کبھی وضمن کے مقابلہ میں جا نا ہوگا آو شخصیت کی اظہاد کی مرصلہ ہے۔ اس وقت کسی میں مازی یا خود نمائی کی کوئی خرورت بنیں ہے۔

## ۵۱- حج دعوت اليي

جی بیت السّرانجام دینے والا انسان جب لباس احرام بین کر بھرے بحق میں مادی کردرگا اصاس بیدا کرتاہے اور اسے ابنی عزت خطرہ میں نظراتی ہے تو نیت احرام کے ما تقدیب کی احداث بیدا کرتاہے اور نہ الدا کے بجیب وغریب عظمت کا احماس دلاتی ہے کہ قراس علاقہ میں اذخو دنہیں کی ہے اور نہری اور نہ الدول مال پہلے سے دعو کیا گیا ہے اور تیری وعوت کے لئے منظیم ترین انسان کا اشخاب الدول مال پہلے سے دعو کیا گیا ہے اور تیری وعوت کے لئے منظیم ترین انسان کا اشخاب الدول مال پہلے سے دعو کیا گیا ہے اور تیری وعوت کے لئے منظیم ترین انسان کا انتخاب الدول مال پہلے میں درحقیقت ایک مادہ لباس نہیں ہے بلکہ ایک عظیم ترین بارگاہ میں الک لباس معین کردے قورب العالمین کو تو بہر حال یہ حق حاصل ہے ۔

الک لباس معین کردے قورب العالمین کو تو بہر حال یہ حق ماصل ہے ۔

وی موت یہ ہے کہ ملاطین زیا نہ کی اپنی جیتیت بھی کی نہیں ہے لہذا وہ لباس کے اس کی منابع المین کو تو بی اور حاصر بن کے قبیتی لباس سے ابنی فرق موت یہ بین اور حاصر بن کے قبیتی لباس سے ابنی ماری کرنا چاہتے ہیں اور حاصر بن کے قبیتی لباس سے ابنی ماری کرنا چاہتے ہیں لیکن رب العالمین ان تمام امور سے ب نیا زہے اور دوہ ہی میں منازی کرنا چاہتے ہیں اور حاصر بنا ویا ہتا ہے لہذا اس نے ایک ہی دی کے ہیں۔

پرسلاطین دنیا کے روابط تام افرادسے الگ الگ ہوتے ہیں کربعض کو ہاریا بی کاشرت ماتا ہے اور بعض کو نہیں۔ بعض کی چثیت بلند تر ہوتی ہے اور بعض کی کمتر اور مب لینے لینے گھرسے اپنی چثیت بنا کرائے ہیں۔

بیکن رب العالمین کی چینیت ان تمام امورسد بالکل مختلف ہے۔ اس کے روابط تمام مخلوقات سے ایک قسم کے ہیں اور مب اس کے بغرے ہیں چاہے وہ مسلطان السلاطین ہوں یا فقیرالفقراء سے تیت نہیں ہے کو اس کے مقابلہ میں کسی کی کو تی چینیت نہیں ہے کو اس یا فقیرالفقراء سے تیت نہیں ہے کو اس جو تیت کے لحاظے سے اس کا یونیفارم الگ کر دیا جائے ۔ مب فقراد الله الله ہیں اور الشرفی جمید ہے۔ ابذا مب کا یونیفارم ایک قسم کا ہونا چاہیے اور وہ بھی اتنا ماوہ کہ ہر شخص اسے افتیار کر سکے اور کسی شخص کو زحمت و شقت کا احماس نہو۔ اور وہ بھی اتنا ماوہ کہ ہر شخص اسے افتیار کر سکے اور کسی شخص کو زحمت و شقت کا احماس نہو۔ اس میں اتوام بہن کر انسان شرمندگی اور خجالت کے بجائے ایک طرح کی عزت وعظمت کا احماس کر تاب کہ اب عنقر بب فار اگو ہیں حافری کا نشرف ملنے والا ہے اور میہان میز بان کا احماس کر تاب کہ اب عنقر بب فار اگو ہیں حافری کا نشرف ملنے والا ہے اور میہان میز بان کی بارگاہ ہیں حافر ہونے والا ہے جہاں ضیافت کا سارا ما مان پہلے سے موجو دہے" میسا دی گا بارگاہ ہیں حافر ہونے والا ہے جہاں ضیافت کا سارا ما مان پہلے سے موجو دہے" میسا در کی افترا

١١- ج اصلاح مفهوم زينت

اسلام اینے چاہنے والوں کو نہایت ہی ارائۃ ا در پیرائۃ شکل میں دیکھنا چاہتاہے۔ چاہد س کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ :

سے بدایت کامادا انتظام اس کعیے اندریا یا جاتا ہے۔" لیک قوم هاد" کاپہلامصداق

• ہرعبادت کے وقت اپن زینت کاخیال رکھو۔

• آخرزینت خداادر پاکیزه رزق کوکس فے حرام کردیا ہے۔

اسی کعیدسے ملاہے اور کل ایان کے وجود کا سراع اسی فار اکعیدسے ملتاہے۔

• بم نے زین ک برشے کو اس کے لئے زینت قرار دے دیا ہے۔

• مال اور اولا د زندگانی دنیای زینت بی ۔

• عور توں کو چاہیے کر اپنی زمینت کا اظہار زکریں رلیکن رکیسی)۔

جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام زینت کا حاک ہے اور وہ اپنے چاہنے والوں ا ور مانے والوں کو برترین حالت بی نہیں دیکھنا جا ہتاہے لیکن اس کے با وجو د جرانسان مزل جج ين قدم ركفتا ہے تواسے ہرقسم كى زينت سے الك كرديا جاتا ہے۔ لباس ميں سادكى أجاتى ہے عورتوں کے زیورا تار دے جانے ہیں۔ ایک انگونٹی یا چٹر بھی اگرزینت میں شمار مویازینت كى نىت سى بوقداسے بھى برداشت نہيں كيا جاتا ہے۔ قد آخراس كاراز كيا ہے۔ و مناز کے دقت زینت کامطالبہ کیا جائے اور چے کے وقع پر زینت کو ازوا دیا جائے۔ ہ كايردرد كاركے نظام يس بھى اس طرح كى بے نظى يائى جاتى ہے۔ ب

بنين برك بنين ـ!

بات عرف يهد كه ايك دور وتربيت بهجال انان كوبلاكرا ميمول كى تربيت دےدی جاتی ہے اور اس کے بعد رخصت کر دیا جاتا ہے کہ اب اس تربیت کے زیرما یہ ذندگی گذارے اور براحاس رکھے کومرت مادی آرائش ہی کا نام زینت نہیں ہے بلکرانسان کا ایان وکردار بھی ایک سامان زینت ہے جس سے بہتر کوئی سامان نہیں ہے۔

عورت كے لئے جاكواس كے زيوركما كياہے كدوہ زيور تذك كردينے كمال ذي بكة زيور كم مفهوم كى تبديلى كو كمال سمها ورزيور حياس مهم كفنظ أراستدب.

مال دا دلاد کوزینت حیات دنیا قرار دینے کے بعد یا قیات صالحات کا تذکرہ بھی اسی امری طرف اشاره ہے کہ ہاقیات صالحات بھی انسان کی زندگی کی ایک زینت ہیجن کا

اصاس دا دراک مرن صاحبان علم دع فان بی که بهوسکتاہے۔ از داج پیغیر کومطالبہ زینت دنیا پر تنبیہ کرنا اور تقویٰ کاحکم دینا اس امر کی علامت ہے کہ تھاری زینت سامان دنیا نہیں ہے بلک تھاری زینت تقوی ہے ا در تھیں اس سے بهرطال آراستدرمنا چاہئے۔

زینت ایک بہترین مرغوب مطلوب سے ہے جس سے کوئی صاحب ذوق سلیم انکار بس کرسکتا ہے لیکن اس کامفہوم اورمصداق حالات یا افراد کے اعتبار سے برلتارہتا ہے۔

بعض معاشروں میں داڑھی منڈانے کا نام بھی تزئین رکھا گیاہے جبکراسلام اسے کٹافت ادی کاعمل قرار دیتاہے اوراس کی نگاہ میں داڑھی مرد کے لئے بہترین زینست ہے اور اسی لئے " زینۃ الرجال" کا نام دیا گیاہے۔

اس کے نقط ان کا در معنوی اعتبار سے آرا متہ دیکھنا چا ہتاہے اس کے بعد مادی ذینت ہیں ہے۔ وہ
انسان کو روحانی اور معنوی اعتبار سے آرا متہ دیکھنا چا ہتاہے اس کے بعد مادی ذینت بھی
پیدا ہوجائے تو" نور علیٰ نور "ہے۔ لیکن معنوی زینت کو ترک کرکے عرف مادی زینت پر توجہ
دینا پر کردا رکی کٹا فت ہے اسے ذینت کا نام نہیں دیا جا مکتاہے۔

## ا على المج تعبين محور حيات

اترام باندھنے کے بعد جب حاجی سرزمین مکر پر قدم رکھتاہے تو اس کا پہلاا قدام ہڑا ہے طوا ف خان کوبرا درمنا سک جج کی ا دائیگی۔اس کے بعد جب دیا را کہی سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے آخری عمل کا نام ہوتا ہے طوا ف و داع۔

موال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طواف خار کوبہ پراس قدر زور کیوں ہے اور سے اور سے الرائے کے بیا متیاز کیوں دیا گیا ہے کہ ہر سجد میں داخلہ کے وقت دور کعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور مسجد الحوام میں داخلہ کے وقت دور کعت نماز پڑھی جاتا ہے۔ مسجد الحوام میں داخلہ کے وقت طواف ہی کو نماز کا نام اور درج دے دیا جاتا ہے۔ حقیقت امریہ ہے کہ یہ مسلمان کی ذہنی تربیت کا بہترین مرقع اور عظیم تربیع نفس میں اس مقاد رکر دش ہے۔ اس می جاں انسان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ زندگانی دنیا ایک مسلسل مفراور کر دش ہے۔ اس می کھیت میں گردش اس لے پائی جاتی ہے کہ اس دلا کی ساخت ہی کرون شکل کی ہے اور کرہ کے کردا نبان کتنا ہی خطام سقتیم پر جلنے کی کوشش کی ساخت ہی کرون شکل کی ہے اور کرہ کے کردا نبان کتنا ہی خطام سقتیم پر جلنے کی کوشش کی ساخت ہی کرون شکل کی ہے اور کرہ کے کردا نبان کتنا ہی خطام سقتیم پر جلنے کی کوشش کی ساخت ہی کرون شکل کی ہے اور کرہ کے کردا نبان کتنا ہی خطام سقتیم پر جلنے کی کوشش کی ساخت ہی کرون شکل کی ہے اور کرہ کے کردا نبان کتنا ہی خطام سقتیم پر جلنے کی کوشش کی ساخت ہی کردی شکل کی ہے اور کرہ کے کردا نبان کتنا ہی خطام سقتی پر جلنے کی کوشش کی کیون سے کردا نبان کتنا ہی خطام سقتی پر جلنے کی کوشش کی سے اور کرہ کے کردا نبان کتنا ہی خطام سقتی پر جلنے کی کوشش کی ساخت ہی کردا نبان کتنا ہی خطام سقتی پر جلنے کی کوشش کی سے اور کردہ کے کردا نبان کتنا ہی خطام سقتی پر جلنے کی کوشش کی سے دیا جاتا ہے کہ سے دور کردہ کے کردا نبان کونا ہی تو میں کا کردی شکل کی ہوئی کردی شکل کی ہوئی کو کردی شکل کی ہوئی کو کردی شکل کی ہوئی ہوئی کردیا ہا کہ کردی شکل کی ہوئی کی کردی شکل کی ہوئی کردی شکل کردی شکل کی ہوئی کردی شکل کی ہوئی کردی شکل کی ہوئی کردی شکل کی ہوئی کردی شکل کی کردی شکل کی ہوئی کردی شکل کردی شکل کردی شکل کردی شکل کی کردی شکل کرد

درحقیقت اس کاسفرایک گردش ہی ہے۔ خطمتقیم پرسیزنہیں ہے اورجب مادی ذہدگی گردش ہی کانام ہے آوگردش کے لئے ایک محور و مرکز کا ہمونا حروری ہے۔
خطمتقیم پر مفراور دائرہ کے گردگردش کرنے کا بنیادی فرق یہی ہے کہ خطمتقیم انقطر ابتدا نقط انتہا سے الگ ہموتا ہے اور انسان ایک جگسے حرکت کرکے دو مری جگر کا تھر
کرتاہے ۔ لیکن دائرہ کی شکل اس سے بالکل مختلف ہموتی ہے یہاں نقط اکا فاڑ وانجام ایک
ہموتا ہے اور اس اعتباد سے میرکی کو کی قیست نہیں ہموتی ہے ۔ یہاں میرکی کل اہمیت اس محور
سے دابست ہے جس کے گردگردش کی جاتی ہے کہ جب تک محود مطامت ہے اور گردش اس کے
معر دابست ہے جس کے گردگردش کی جاتی ہے کہ جب تک محود مطامت ہے اور مونی مونے کے
ماتھ تباہی خربھی ہموجائے گی۔
ماتھ تباہی خربھی ہموجائے گی۔

ج بیت السرمسلمان کو بہی مبت دینا چاہتاہے کہ تیرامحور میات خاب نوراہے برتک تیری گردش نکردعمل کامحور یہی رہے گا سلامتی محفوظ رہے گی اور ترکت نتیج نیز ہوگی اور جب یہ محور ہاتھ سے نکل جلے گاتو تباہی اور بریادی کے علاوہ کچھ ہاتھ رز اُ کے گا۔ یہ محور ہاتھ سے نکل جلے گاتو تباہی اور بریادی کے علاوہ کچھ ہاتھ رز اُ کے گا۔

## ١٨ معی جنتوك آب حیات

تے بیت اللہ کے اعمال میں ایک عمل صفا دمروہ کے درمیان سی کرنا بھی ہے۔
یہ سی اس موقع کی یادگا رہے جب جناب ہا جمہ اپنے فرزندا ساعیل کے لئے پانی تلاش
کردہی تقین اور شرّت اصطراب کے عالم میں کبھی اس بہاڑی پرجاتی تقین اور کبھی اس بہاڑی برگھی اس بہاڑی ہے تعلیم اللہ تعلیم جاتی تھیں اور کبھی بلٹ کر اپنے فرزند کی زندگی کا جا کڑھ لین تھیں اور کبھی بلٹ کر اپنے فرزند کی زندگی کا جا کڑھ لین تھیں اور کبھی تا من کردیا اور اسے اور اس تا من کہ ایک بھی فریقند بنا دیا اور شاگر اس کا دیا اور اسے است تک کے لئے بان کی تلاش بنیں تھی بلکہ ایک بنی فعدا کی زندگی کے تحفظ کا انتظام تھا اور پھر کا اس بنیں تھی بلکہ ایک بنی فعدا کی زندگی کے تحفظ کا انتظام تھا اور پھر کا اس وقت کا اس بھی درحقیقت بانی کی تلاش بنیں تھی بلکہ ایک جیات کی تلاش تھی اس لئے کر اس وقت کا اس مون پیاسے بنیں سے بلکہ ان کی ذندگی خطرہ میں تھی اور دوہ موت وحیات کی شکھ سے اسلامون پیاسے بنیں سے بلکہ ان کی ذندگی خطرہ میں تھی اور دوہ موت وحیات کی شکھ سے اسلامون پیاسے بنیں سے بلکہ ان کی ذندگی خطرہ میں تھی اور دوہ موت وحیات کی شکھ سے اسلامون پیاسے بنیں سے بلکہ ان کی ذندگی خطرہ میں تھی اور دوہ موت وحیات کی شکھ سے اسلامون پیاسے بنیں سے بلکہ ان کی ذندگی خطرہ میں تھی اور دوہ موت وحیات کی شکھ سے اسلامون پیاسے بنیں سے بلکہ ان کی ذندگی خطرہ میں تھی اور دوہ موت وحیات کی شکھ اسلامون پیاسے بنیں سے بلکہ ان کی ذندگی خطرہ میں تھی اور دوہ موت وحیات کی شکھ ان کے اس کے اس کو ان کی در میں تھی اور دوہ موت وحیات کی شکھ کی سے اسلامون پیاسے بنیں سے بلکہ ان کی ذندگی خطرہ میں تھی اور دوہ موت وحیات کی شکھ کے اس کی در حقیقت کی سے بلکہ ان کی خواد میں تھی بلکہ ان کی در حقیقت کی تو ان کی در حقیقت کی تا سے بلکہ کی تو ان کی در حقیقت کی در حقیقت کی تا سے بلک کی تا سے بلک کی تا سے بلکہ کی تا سے بلکہ کی تا سے بلکہ کی تا سے بلک کی تا سے بلکہ کی تا سے بلکہ کی تا سے بلک کی تا سے بلکہ کی تا سے بلک کی تا سے بلکہ کی

گذر دہ تھے اور قدرت کا یہ اصول ہے کہ وہ ایسے کسی عمل کو فنانہیں ہمدنے دیتی ہے۔
اس لے کہ ایسے اعمال کی یا دسے حوصلوں کو قوت ملتی ہے اور قربانی کے جذبات کو فروغ حاصل
ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اس نے لاکھوں مخالفتوں کے با وہو دصفحات تا دی تے سے صفرت الوطا ب
کے خد مان کو محونہیں ہونے دیا اوران کے کفر کا ڈھٹ ڈورا پسٹنے والے بھی ان کے خدمات کا انگار
نہیں کر سکے ہیں اور برا براس امر کا اعتراف کر دہے ہیں کہ ابوطا اب نے سرکار دوعا کم کی ذیر گا
کا اس وقت تحفظ کیا ہے جب عالم اسلام میں صحابیت کا تصور بھی نہیں پیرا ہوا تھا اور کردو گا
نے درمالت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔

حفرت الوطالب في سركار دوعالم كے عقد ميں خطبہ پڑھ ديا تو دہ خطبہ سخبات اسلام بي ثابل ہوگيا ا در الوطالب في سركار كو تجارت كے رائة پرلگاديا تو تاجر جبيب النثر "كے لقب كا حقدار ہوگيا ا در پرور دگار في رزق كے فرجھے اسى تجارت ميں ركھ د كے در تقي ہے ہے ہے كہ عالم اسلام كى كل دولت كا حساب كرليا جلئے تو سركا دِ دوعالم في مال خور يوسے تجارت كركا و دعالم في ال خور يوسے تجارت كركا امت كے اموال كے جورزق فراہم كيا تھا وہ تمام امت كے اموال كے جورزی فراہم كيا تھا وہ تمام امت كے اموال كے جور

محى زياده تفا۔

ی بیت اسرائج بھی مسلمانوں کو اُدا زدے رہا ہے کواس منزل پر قدم رکھو آواس اُسلا کے مائذ اُولا کو گیا خصرا کہ جیات کی تلاش میں شکے ہیں یا ہاجرہ ایک ذمہ وار مزہب کی زندگی کے دمائل تلاش کر رہی ہیں۔ تاکہ تھیں بھی مذہب کی زندگی کے امباب کا شعور بیدا ہو اور اس داہ میں اپنی تمام امکانی کوسٹش حرف کروچاہے بہاڑوں اور وادیوں کاچکر ہی کیوں ا لگانا پرطے اور بھرد مجھو کہ قدرت کس اُب جیات سے آواز کرتھیں بقائے دوام عطا کردی ہے۔

#### ١٩- هج وسيلهُ استجابت دعا

ج بیت الشرانسان کو اخلاص عمل کی دعوت دینے کے ساتھ بیاعتماد بھی علاک ا ہے کہ پر در دگارکسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے اور ار کان حج کے دور ان کی گئی دمالا کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اد کان جے کے دوران اس کی متعد دمثالیں پائی جاتی ہیں لیکن سب سے ظیم مثال مفا دمروہ کے درمیان سے کی ہے جہاں بطا ہر ہابرہ دوٹر رہی تھیں ادران کے لب پر کوئی دعانہ تھی۔لیکن حقیقاً ان کا دجو دسرا پا التماس بنا ہوا تھا ادران کا ہم تعدم ایک ترف دعا کی حیثیت رکھتا تھا جس کا مدعا بظا ہم حرص اتنا تھا کرچند قطرے پانی کے دستیاب ہوجا بیس تاکر اپنے نبچے کی ذندگی کا تحفظ کرلیں لیکن قدرت نے اس غرح فی دعا کو اس انداز سے قبول کیا کرا یک پر راچشہ جاری کر دیاجس کا سلسلہ آئے تک جاری ہے اور کر دوڑوں انساؤں کے میراب ہونے کے بعد بھی تمام بہیں ہو اہے۔

اب موال بربدا ہوتا ہے کہ اننی مختصر مطلب برا تنامفصل جواب کیا معنی دکھتاہے اور قدرت نے کیوں نہ آسمان سے اس قدر بائی نا زل کر دیا کہ اسماعیل کی زندگی کا انتظام ہوجاتا اور ہاجرہ کا قلب مطمئن ہوجاتا۔ آخراس طرح کے سیل رواں کی کیا صرورت بھی جس کے

اللب كرف والے بى كو" زم - زم "كمنايرا \_ -

لیکن اس کا جواب برہے کہ دعائے ہاجرہ کا ایک معنوی ہملو بھی تھا کہ وہ صونا ماعیل کی فراہش مند نہیں تھیں بلکہ ایک بنی خدا کی فرد کی کی طلبطار کھیں اور بنی خدا کی زندگی ایجے می کا ذندگی ہموتی ہے لہذا ہاجرہ اس نکہ کی طرف متوج تھیں کہ اگرام اعیل بڑے گئے تو ارض جوم کو آباد کا ادامة مل جائے گا اور میہاں ایک قوم آباد ہوسکے گی اور اس طرح ایک پوری نسل وجود بن الساسة مل جائے گئے۔ پروردگا دعا لم نے اس نسل کی ایجائے سے ہما اس کے آب جیات کا انتظام کردیا اور بھر ہیں اس ارض جوم کی آباد ہی کے بیاد بن گیا۔

#### ٢٠ ج وعوت انتغفار

یں قریدان عفات کے داجیات میں فقط وہاں کا دقون اور قیام ٹا مل ہے اوراس کے اوراس کے اوراس کے اوراس کے اوراس کے ا اور این فریف نہیں ہے۔ لیکن روایات میں اس مقام پر تو بر واستغفار کی بیجرتا کید کی گئے ہے اور استغفار کی بیجرتا کید کی گئے ہے اور استغفار کی بیجرتا کی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے گناہ شب قدر میں محاف نور سے اور استغفار کرے تاکہ پرورد کا داس کے لئے ایک ہی دامرے کرمیدان عرفات میں جاکر استغفار کرے تاکہ پرورد کا داس کے لئے ایک ہی دامرے کرمیدان عرفات میں جاکر استغفار کرے تاکہ پرورد کا داس کے لئے ایک ہی دامرے کرمیدان عرفات میں جاکر استغفار کرے تاکہ پرورد کا داس

گناہوں کومعات کردے۔

اس کا ایک بب یہ کبی بیان کیا جا تاہے کرجب پر ور دگارنے جناب اُدم کو کو وصفایہ اور جناب محدا کو کو وصفایہ اور جناب محدا کو کو مروہ پر اتار دیا تو دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں نکل پڑھے۔ ترک اولی کی بنا پر دونوں کا دل شرمندہ تھا اور دونوں بارگا و احدیث میں سرایا استغفار ہے ہوئے تھے۔
کہاں دہ جنت کی پڑ بہارزندگی اور کہاں کو ہ صفا دمروہ کی مشکلاخ سرزمیں ۔!

اس استغفاد کا نتیج به جواکه میدان عرفات می دو نون کی طاقات ہوگئ اور اس باہی تعارف کی بنا پراس کا نام میدان عرفات ہوگیا اور پھردو نوں نے چندوت دم اکے برطور میران مزد لفر میں رات گزاری اور اسی بنیا دیر اسے مزد لفراور جمع کہا جائے لگا۔ اس کے بعرض مویرے اس فارڈ کو برک طرف رواز ہوگئے اجس کی بنیا دان کے دور میں بڑھی تھی۔ اگرچہ اس کی دیواروں کے بلز کرنے کا کام جناب ابرا جمیم اور جناب اسماعیل نے انجام دیا ہے۔

میران عرفات آربد داستغفار کابہترین مقام ہے ادرعرفات میں قیام جے کاعظیم ترین کو ہے ہے۔ اورعرفات میں قیام جے کاعظیم ترین کو ہے ہوائے ہے۔ اور مواہے کراگرانیا کے میران عرفات میں و آروہ واب کراگرانیا کو میران عرفات میں و آرون طاصل ہوگیا آر گربا اس نے پوراج عاصل کرلیا چاہے اس کے بعد موت میں کیوں نرواقع ہوجائے۔

بعد وس، ما دونوں حقائق کامنطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جج بیت الشرایے اُ غازی سے انسان کو تو بردواستغفار کی دعوت دبیت اے اور یہ چاہتا ہے کہ جج بیت الشرایے اُ غازی سے انسان کو تو بردواستغفار کی دعوت دبیت اے اور یہ چاہتا ہے کہ بندہ بروردگار کی بارگاہ سے والیں جائے تو دیسا ہی پاک د پاکیزہ بن کرجائے جیا کر پہلی مرتبراس کی بارگاہ سے اسس دنیا میں بیت ا

ریا صدین اورا مام زین العابدین کی دعائے عرفر اس سلسلی بہترین رمہما ہے جس میں تو بہ واستغفار کے وہ انداز تعلیم کئے گئے اہیں جن کا ادراک غیر معصوبین کے لئے نامکن

ہے۔ اور یہ انداز دہی اختیار کرسکتے ہیں جو بارگاہ احدیث کے اُ داب سے داقف ہوں اور وہاں سے اُ داب کی تعلیم حاصل کرکے آئے ہوں۔

#### ١١. ج عن شكلات أفتضاد

برورد كارعالم في جس دن اساعيل اور باجره كوارض حرم يرقيام كمف كاحكم ديااد رجناب ارا بيم نے دونوں كولاكراس بيابان ميں چھوٹر ديا اس دن ابرا بيم نے صورت حال كى زجبانى ان الفاظ میں کی تھی کہ خدایا! میں نے اپنی ذریت کو ایک وادی غیرزرع میں تیرے گھرکے زرمايدنين ترس مهارے تھوڑ دیا ہے اب برتیری د مدداری ہے کہ ما دی اعتبار سے ان کی مذا كا انتظام كرے ادر معنوى اعتبار سے لوگوں كے دلوں كو ان كى طرف مجھكا دے " يدورد كارخليل كى دعاكورد تبين كرمكتا تفاراس في ان دونوں كى زند كى كا أتنظام كردياليك ايك بنيادى مئله باقى ره كياكراس علاقه كى آباد كا دى كا ذريعه كيام وكا اوريهال آباد وف والون كا ذريومواش كيا بوگا- جنائج اس ف اس مئل كومل كرف كے لئے إرابيم كو الحك أوازلكان كاحكم دے ديا اور مادے عالم انسانيت كواس ايك نقطري جمع كرديا۔ اس طرح اس علاقه کی اجتماعی چنبت توظام بروگئ لیکن اقتصادی مشله بهرباتی ره گیا۔ تدرت في اعال داركان عج ين قرباني كوشا مل كرديا كم كمد دالون كا ايك أسان ترين درويماش بهال بعرصواؤن بن جا فررج ائين اورج كري قع يران جا نورون و فروخت كركمال بمر كاذوقه كانتظام كريس اوريحرية كابن مذكري كروادى غيرزرع يس أكدنى كاذراج كما بوكا اور تقيقت امريه ب كداس قرباني سے فقط اہل مكر كے اقتصادیات كاعلاج بنيں ہوتا بلك آج دنيا ككنة صحانتين افراد بي جن ك معيشت فقط ج كى قربانى كدم يرحل د بى اورايك دن يران كمال بركا فراجات كا أنظام بوجا تائد \_ يرور دكارنے يح فرايا ہے كه: المراركت اورعالمين كے لئے برايت ہے "

### ٢٢ ج ـ امنخان نفسيات

انسان کی نوبیوں یا کمز و مراوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اسے اپنے جم کی اُدائش اور انسان سے بیرد لچسپی ہوتی ہے۔ جِمالیاتی احساس انسانی زندگی کاعظیم ترین ذخیرہ ہے۔انسان جالیاتی احباس سے محروم ہوجائے آزاس کا شمارجادات و نباتات یا جوانات میں ہمنے لگے گا اوروہ انسانیت سے خارج ہوجائے گا۔

دین اسلام نے جمال کو مجوب ترین شے قرار دیا ہے اورصا ونافظوں میں اعلان کو پلیہ کرانٹر جمیل ہے اور جمال کو دومت رکھتا ہے۔

اسلام کارادا انقلاب مفاہیم سے ملتی رکھتاہے۔ اس نے ایک افت سازی طرح العنسانا نہیں ایجا دکئے ہیں بلکدایک انقلابی تحریک کی طرح الفاظ کے معانی تبدیل کئے ہیں اور ہرقالب کا ایک نئی روج عنایت کردی ہے۔

اس کی نظریں لفظ جمال دہی لفظ ہے تولغت عربیں موجود تھا اور کسل استعال ہورہا تھا لیکن مفہوم کے اعتبار سے اس کے پاس جمال کا ایک اعلیٰ ترین مفہوم تھا جوروردگا دیر بھی منطبق ہوں کتا تھا اور اس نے اسی مفہوم کو مجبوب قرار دیا ہے کہ جس طرح پر وردگا زخود صاحبط لی منطبق ہوں کہ نے بنروں کو بھی صاحب حسن دجمال دیکھنا چا ہتا ہے۔ ورن اس کی نظر میں صرف مادی جمال مجبوب ہوتا تو یہ کام بندوں کے جوالے مذکرتا بلکہ نجود ہی حسین وجمیل افراد پر پراکو تیا الله غیر جیل افراد کو دنیا جس کا نظر میں مذربتا ا

اس نے مختلف النوع افراد کو پیدا کرنے کے بعد بھی بیماعلان کیاہے کہ بچھے جمال پنذہے جس کامطلب ہی بیہے کہ جمال کی دوشمیں ہیں :

ایک فطری جال ہے جو پردر دگار کے ہاتھوں یں ہے اور دہ اس جال کے اعتبارے

ہر شے کو جمیل ہی بنا تاہے۔

مادی جمال کامطلب یہ ہے کہ انسان جم ولباس کی زیبائش کا ایسا اہتمام کے۔ اس کی شخصیت جاذب نظر ہوجائے اور قابل نفرت نہو۔ اسلام نے قدم قدم بر زینت کرنے کا حکم دیا ہے اور نازیں بھی ذینت کے ساتھ برو کیا ہے تاکہ سلمان میں احماس جمال بیدا ہوا ور وہ اپنی شخصیت کو قابل توجہ بنائے۔ اس نے نے کہاس پر زور نہیں دیا ہے لیکن پاکیزہ لباس پر بہر حال زور دیا ہے اور نوشو کو دنیا کی مجوب ترین شے قرار دیا ہے۔

معنوی جال کامطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کاظام رآداستہ اور بیراستہ ہے اُسی طرح اس کا باطن بھی طیب وطام را ورحمین وجمیل ہوجے قرآن کی زبان بی حن عل اِسی مرتب

مع تعبركا كياب-

ظاہرہ کوجب تک وونوں جمال ہم آ ہنگ رز ہوں گے۔ انسانی زندگی انتہائی حین ، خوشگواد' اور قابل رشک رز ہوگی۔ لیکن اگر کسی مقام پر دونوں کی ہم آہنگی مکن زہوا ور کسی وجرسے دونوں میں مگرا و پیدا ہوجائے یا مقام امتحان وار مائش آ جائے توانسان کو معنوی جال کو مادی جال پر مقدم کرنا پرطے گا اور منویات کی خاطرتها ما دیات کو تربان کرنا پڑھا۔

معنوی جال کو مادی جال پر مقدم کرنا پرطے گا اور منویات کی خاطرتها ما دیات کو تربان کرنا پڑھا۔

منزی جال کو مادی جال پر مقدم کرنا پرطے گا اور منویات کی خاطرتها ما دیات کو تربان کرنا پڑھا۔

ا۔ اسلام ہرمقام پر آرائش اور نوشبوکو بے پنا ہا ہیمیت دیتا ہے لیکن جرابسان مقام ہراگا

میں قدم رکھتا ہے تو اس کے بہترین خوشہا لباس کو از روا کر اسے ایک نگی اور چا در سی بلوس بنا ورنوشبو میں قدم رکھتا ہے تواس کے بہترین خوشہال کو کی زینت بہیں ہے دیتا ہے تواب اسکی قدم اور انسان جب اطاعت پر دور دگا دایک ایسی زینت ہے جس سے بالاز کو کی زینت بہیں ہے اور انسان جب اطاعت کا مجسمہ بن کر اس کی بارگا ہیں حاصر ہور ہا ہے تواب اسکی قدم اور انسان حب اطاعت کا مجسمہ بن کر اس کی بارگا ہیں حاصر ہور ہا ہے تواب اسکی قدم کی آرائش کی حرد درت بہیں ہے۔

۲۔ اسلام نے سلمان شردہ کو دہی اہمیت دی ہے جو زندہ کو حاصل ہے۔ اسس کی نظریں ہومن کا احترام موت وحیات دو آوں میں ایک جیبا ہوتا ہے اور ہی دجہ کہ اس نے شردہ کی تجہیز و تکفین و ترفین کو زندہ انسان کے جلوس احترام سے کم اہمیت نہیں دی ہے اور مرز کی تقصو د تک ہونچانے کا انتظام کیا ہے کفن کے اور مرز کی تقصو د تک ہونچانے کا انتظام کیا ہے کفن کے اس میں نے کہڑے کا مطالبر کیا ہے اور اس کے بہنانے سے پہلے عنسل کا تقاضا کیا ہے۔

ج بیت آتشرکے موقع پرسرمنڈ انے کاحکم بھی انسان کے اسی شعور جالیات کا انتمان ہے کہ انسان ما دی جال کے مقابلہ میں معنوی جال کوکس قدر اہمیت دیتا ہے۔

کیلی مولی بات ہے کہ انسان کی نگاہ بیں اس کے وجود کا اہم ترین عنصراس کے سرکے بال بی اور یہی وجہ ہے کہ عصر حاصر بیں جالیات کا ۵ مے فیصد انحصار بالوں پر کیا جا تاہے اور ساری

أرائش كاتعلق الخيس بالونسيموناب-

چېره کامیک ابلی ای بوټا ہے اور لمحات میں معطی جاتا ہے لیکن بالوں کاحس دیزیک باقی رہتا ہے۔ میک اب سے حاصل ہونے والے جال کو بہجان لیا جاتا ہے۔ لیکن بالوں کاحس ایک طرح کی فطری چینیت حاصل کرلیتا ہے اور اسی بنا پرجن لوگوں کے سرپر بال نہیں ہوتے ہیں۔ وہ اپنی شخصیت میں ایک طرح کی کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ جب کرشخصیت کا بالوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

میں ہے ہیں۔ اس کے موقع پر مبشارا فرادایسے ملتے ہیں جو سرکے بالوں کے منڈلنے سے گریز کرنا چاہتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں ان کاخیال بیر ہوتاہے کو اس طرح انسان کاخن وجا اختم ہو جائے گا اور وہ سماج کو منفو دکھانے کے قابل ندرہ جائے گا۔ توکیا پروردگار اپنے مہما نوں کی بہی ضیافت کرنا چاہتاہے کو اس کی بادگا ہ سے نکلیں توسماج میں کسی کو منود کھانے کے قابل ندرہ جائیں اور ان کا ساراحن وجال جین کرائھیں ان کے دطن واپس کر دیاجائے۔ ارج الراجين يرور دكارا وراكم الاكرمين ميزبان كے بارے مي اس طرح كاتصورى نہیں کیا جا مکتاہے۔ تو پھر آخراس طن کا فلسفہ کیاہے اور اسلام نج بیت الشرکرنے والے كواس شكل يس كيول ديكيفنا چا بتائد ؟

حقیقت امریہ کے یہ بھی مادیات اور معنویات کے حکمرا دیم معنویات کو مقدم كرنے كى ايك قىم ہے اور اس كے ذريع پرورد كارانسان كوير احماس دلانا چا ہتاہے كراولاً آحن وجال كا واقعى معياريهى ب كرشخصيت مجبوب كى نظريس قابل توجر بن جلئ \_ تواگر بنده مومن مجے اپنا مجوب حقیقی قرار دیتا ہے توجوشکل مجھے پند ہوگی دہی اختیار کرناوا ۔ گ دنیا کے نظریات اور اہل دنیا کی مرضی کونگاہ میں رکھنے کے بعد مجست الہٰی کا دعویٰ ایک فریش كالده كالمين

د وسرى بات يربيح به احاس جاليات ك آزائش كابهترين موقع بيجهال انها كالمتحان يول لياجا تاہے كە دەحن مادى كو زياده ابميت ديتاہے ياحن اطاعت اوسى عمل كريهي امتحان وه ب جهال بشريت كي قدر وقيمت كا اندازه موتلهدا ورصاحبان ايمان كي الیاعام انسانی دنیاسے الگ موجاتی ہے۔

ملق کے وقع کو قربانی کے بعد الطف کا بھی غالبًا فلسفہ یہی ہے کہ پہلے مرحلہ پر مالیات لا تربانی بوتی ہے اور دوسرے مرحلہ پرجالیات کی قربانی دی جانی ہے اور انسان کونہایت کمانی ازبالياجا تاب كدوه دوسر كالكلاكاطيخ بسكس قدر فرحت محسوس كرتاب اورليفال الني كوكس قدر تكليف ده عمل تصور كرتا ہے۔ ياتصور در حقيقت ايان كى كمز درى كى علامت وادراس طرح انسان كومحوس كرا دباجا تاسه كروه صرف لباس احرام ببن يلت سينده لمل مراد جاتا ہے۔ اس کے لئے جذبات احماسات مالیات اور جمالیات برطرح کی قربانی در کار الهادداس كبغرانان كاايان مكل بنين بوتام.

١١- ج يعظيم شعا كرالله

والكهم عظيم شخصيت كما ع كه جيزي اس طرح وابسة موجاتى بين كم النين شخصيت كي

علامت تصور کربیا جا تا ہے اوراس طرح وہ نے شخصیت کے طفیل بن قابل اعزاز واحرا) بن جاتی ہے۔ مذہب بین بھی ایسی چیز دل کا ایک سلسلہ ہے جفیں شعائر الشرسے تجبیر کیا جا آ یہ وہ چیز بین ہیں جفیں پر دردگار نے ابن ذات کے ساتھ اس طرح وابستہ کربیا ہے کہ ایفیں اس کی عظمت وجلالت کی علامت بنے کا شرف حاصل ہوگیا ہے اور اس طرح ال

احرّام ضروری اورتقوی الہٰی کی نشانی بن گیاہے۔ ان انی ونیا بیں انبیاد و مرسلین ۔ اولیا دوصالحین کی بہی جینیت ہے کہ انھوں نیا ہی ذاتی چینیت کو ذات داجب بیں اس طرح فنا کر دیاہے کہ اب ان کا کوئی مشقل وجو ذہبی رہ گیا ہے۔ ان کا چرہ وجداللّٰہ بن گیاہے اور ان کا پہلوجنب اللّٰہ ۔ ان کی زبان لسان اللّٰہ ہے ا اور ان کے ہاتھ پر اللّٰہ ۔ حدیہ ہے کہ ان کا نفس بھی نفس اللّٰہ کے جانے کے قابل ہوگیاہے اور اس طرح ان کی شخصیت سنقل شعار الہٰی کی ہوگئی ہے اور ان کا احرّام ہرا عتبار سے اج

اورلاذم ہوگیاہے۔

عیرانیانی دنیایی بھی بہت سی چریں ہیں جنھیں شعائد اللہ بنے کا شرف ماصل ہا۔
جس طرح فان اکوبہ یا قرآن مقدس ۔ لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا شعائد اللہ ما اللہ ما اللہ مقدس ۔ لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا شعائد اللہ ما اللہ ما

قابل احرام قرار دیاجا تاہے۔

انفیں چیزوں میں قربانی کا جا نورا ورصفاوم وہ کی پہاڈیاں بھی شامل ہیں کہ انسی اسٹھاراں انسان کے اسٹھاراں کے احترام کوعلامت تقویٰ قرار دیا گیا ہے۔
اس اعتبار سے یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ جج بیت انشر سے بہتر تعظیم شاراں کے کئی ہوقع اور مظہر نہیں ہے۔ ج کے موقع پرسیرت انبیار واولیار وصالحین پرجھی عمل ہوا اور کو جہرم کا بھی طواف کیا جاتا ہے۔ اس کے اعمال وارکان میں صفاوم وہ کی میں میں اور اس طرح تعظیم شعا کراں میں صفاوم وہ کی میں میں اور اس طرح تعظیم شعا کراں میں صفاوم وہ کی میں میں اور انسان تقویٰ کی اس بلند ترین منزل پر بہونی جاتا ہے جہاں دنیا کہ اس جمع ہوجاتے ہیں اور انسان تقویٰ کی اس بلند ترین منزل پر بہونی جاتا ہے جہاں دنیا کی اس بلند ترین منزل پر بہونی جاتا ہے جہاں دنیا کی اس بلند ترین منزل پر بہونی جاتا ہے جہاں دنیا کی اس بلند ترین منزل پر بہونی جاتا ہے جہاں دنیا کی اس بلند ترین منزل پر بہونی جاتا ہے جہاں دنیا کی اس بلند ترین منزل پر بہونی جاتا ہے جہاں دنیا کی اس بلند ترین منزل پر بہونی جاتا ہے جہاں دنیا کی اس بلند ترین منزل پر بہونی جاتا ہے جہاں دنیا کی اس بلند ترین منزل پر بہونی جاتا ہے جہاں دنیا کی جاتا ہے جہاں دنیا کی اس بلند ترین منزل پر بہونی جاتا ہے جہاں دنیا کی جسے جو جاتا ہے جہاں دنیا کیا جاتا ہے جہاں دنیا کی جاتا ہے جہاں دنیا کی جاتا ہے جہاں دنیا کی جستان خوانی کی جاتا ہے جہاں دنیا کیا جاتا ہے جہاں دنیا کی جستان دنیا کی جاتا ہے جستان کی جستان کی جستان کی جستان کی جستان کی جستان کیا گیا کی جاتا ہے جستان کیں جستان کی ج

النصل موجلة بي اور آخت بي جنت قريب تربنادي جاتى ہے۔

صفا ومروه ادر سنترقر بانی کے شعا کرانٹریس شامل مونے سے یہ بات بھی داضح موجاتی محد معظم كالميشده مفهوم بنين بع جوعوت عام بن خيال كيا جا تاب ورز صفا ا درمرده ادراونط الدسه دينا اوراً نكمون سے لگانا واجب بهوتا اور اس كى قربانى تعظيم شعارُ الشركے خلاف بوتى -مالانکه ایسا ہرگز بہیں ہے۔ بلکه صفاا و دمروہ کے درمیان سمی کرنا ہی تنظیم شعا کراں ترہا و شرقزائی الركردينابي شعار الشركي تعظيم كانمورزا ورمرقع ہے۔

ادراس طرح اسلام نے یہ واقع کردیاہے کجس طرح اس نے تام الفاظ کوایک نے المرساتنا بناياب اسى طرح اس كيهان تعظيم كالمعى اينا ايك فهوم بصاور ده اسى المراكى روشى بين اعال كى تعيين كرنا ہے اور انسان سے اعمال كامطالبركرتا ہے۔ اس كالظام بس كسى كو دخل دين كاحق بنين بداور مذكوني اين خودماخة فردى باجمائ نظام

اس کادیملط کرسکتاہے۔

### ١١٠ ج تربيت طويل المدت

الله وين السلام ايك عمل نظام تربيت ہے۔ اس كابنانے والار العالمين ب اللاس كافراك ك شان تَعْفِر فيلُ مِنْ رُجِ العُلْمِين " محس ك دربع عالم انسات الباني - ذبني ـ مادي معنوى اور دومانى برطرح كى تربيت كا انتظام كياكياب اس كے تام اعال وعبادات بين واجبات و محرات كاسلىدايك نظام زبيت بىكا اردےجی بیں واجبات کے ذریعراعال کامطالبرکیا گیاہے اور محمات کے ذریع آلیوں ا بدى عائد كى كئى معدليكن عام طورس برنظام ديگرعبادات مي مختصر موتاب -نازك دوران يركام صرف چذمنط كاموناب روزه بس چند كفظ إبدك ال ادداس كاسلدا كرچدايك ماه تك جارى د متاهدين اس كى يا بنديا ن عدود موتى بن ـ مثال كے طور پرجب جنسى تخريك كا وقت آجا تا ہے تورات آتے ہى جنبى تعلقات آناد المفاقين بجب شام تك بجوك اوربياس البي شباب كوبهوني جاتى ب تومغرب ك

اذان كماته ىكان بيكان ادكردياجا تاب \_ادركيريابندى كبى صرف چذ چزول ہوتی ہے رشکار کرنا وام ہے اور معورت کو اس دینایا اس پرنظر کرنا وام ہے۔ مذ نكاح كرنا وام ب اورد نكاح بن شركت كرنا وام ب. من فوشوكا استعال كرناترام ب اورم شرمه كالكانا ترام ب-دزینت کرنا وام ہا در دور موزے پہنا وام ہے۔ درايرين چانا وام ہے اور دسلے ہوئے كيراے كاپہنا وام ہے۔ ر بحث ومباحة وام با وررزقم كانا وام ب-منالوں کا کافنا وام ہے اور مرفعانکنا وام ہے۔ دخون كالناج ام اورددانت اكالاناجام ب بدناخن كاطناح ام بعادرة الملح اطفاناح ام بعد ليكن فج بيت الشرك موقع يريرتهام المورح أم بي اوران كاسلدكئ دن تكسل جارى رہتا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے كداسلام كے نظام تربيت بس جوحتيت ج بيت ال ہے وہ سیعمل کو حاصل بہیں ہے۔ ددسرى لفظوى بس يول كهاجائ كه دورحاضرين كيمب لكاكرتر بيت كرن كاران ميكراون مال كاجماع بخربات كي بعدوريا فت مواسد الير فج بيت الشرفي والما يها متعارت كرا ديا تقاا در اس طرح صرف ايك مررسه يا كالح كے طلاب \_\_ اوراك ومال كافراد \_ يا ايك صنف كرمها دين نبي بكرتمام كاتب فكراتمام اصناف بشاواله س ومال کے افراد کو ایک موقع پرجمع کرکے وہ روحانی اور معنوی فضافراہم کردی تھی ا انسان تام دنیا دما فیهاسے کنارہ کش ہو کرطوہ کہ اوبیت میں کم ہوجائے اوراس کے انسا بدا موجلے جوزندی کے کسی دوسرے ماحول میں بنیں بیدا ہو گئے۔

> ۲۵ - ج - احترام المن ومين بن : ع بيت المدي وات كادوسين بن :

ا بعن محرمات کاسلدا وام کے خاتر کے ساتھ ہی ختم ہوجا تاہے۔ ۲ دا دربعض محرمات کا تعلق ارض حرم سے ہوتلہے جس کاسلسدا وام کے بعربھی باتی رہتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتلہے کہ احوام انسان کو اس نکتہ کی طوٹ توجہ کر دیتلہے اور اس میں اس شعور کو مکمل طور پر بدار کر دیتا ہے۔

مثال کطور پرادض حم پرشکار کرناحات احوام میں بھی حوام ہوا ور بورا حوام میں جا کہ پردرگا دے اس علاقہ کو علاقہ اس قرار دیاہے اور بہاں انسانوں کا طرح جا فربی محفوظ لاکھے گئیں۔

بلکد ارض حم پرائے والے درخوں کا کا طنا یا اکھا طنا بھی جا کر نہیں ہے کہ انھیں بھی ایک طرح کا معفوظ حاصل ہوگیا ہے۔ البند اگر درخت اور ک نے خودلگا یا ہے یا درخت بھیل دغیرہ کا ہے یا کسی کے اندرنسل آباہے آواس کا کا طنا مالک کے داسطے جا کرنے کہ وہ ارض حم کی بیدا وارمنیں ہے، ور در ارض حم کی بیدا وارمنیں ہے، ور در ارض حم کی بیدا وارمنیں ہوگا۔

مرکے اندرنسل آباہے آواس کا کا طنا مالک کے داسطے جا کرنے کہ وہ ارض حم کی بیدا وارمنیں ہوگا۔

ارض حم کی بیدا وار کہا جائے گا اسے ہا تھ لگانا اور اس کا اکھا طنا یا کا طنا ہا کہ نہیں ہوگا۔

ارض حم کی تیسری حمت یہ ہے کہ اگر کو کی شخص حم سے باہر جم کہ کرکے حم کے صورو میں وافل اور نہا سے نصاص لیا جا سکتا ہے جب نک ارض حم میں اس میں موسلی ہے اور نہا کی بیدا کہ دو ما ہم سے تصاص لیا جا سکتا ہے جب نک ارض حم میں موسلی ہے اور نہا میں بردی کو اس کا دانہ پانی بند کردیا جائے تاکہ وہ باہم سے تھا میں توا کر دیا جائے یہ اس مورد حمل کی اس مورد میں کے اندر دیا جائے کہا کہ دور اس میں موسلی میں کہ دیا جائے کے اندر دہتے ہوئے اس پر دوروں کے اندر دہتے ہوئے اس مورد حمل کے اندر دہتے ہوئے اس پر دوری کے اندر دہتے ہوئے اس پر دوری کے اندر دہتے ہوئے کا سے خود قصاص قتل کر دیا جائے یہ میں مورد حمل کے اندر دہتے ہوئے اس پر دوری کے اندر دہتے ہوئے اس پر دوری کے اندر دہتے ہوئے اس کو دوری کے اندر دہتے ہوئے اس کو دوری کے اندر دہتے ہوئے کی اس کو دوری کیا گئی کا اسے خود مواملے کی دوری جائے کیا اسے خود دوری جائے کی دوری کی دوری جائے کی دوری کی دوری ک

بعض علما داعلام نے صدود ترم کے اندرپڑے ہوئے مال کے اٹھانے کو بھی ترام قراد دیا ہے لیکن

المان ہے اوربعض محفرات کے زدیک صرف کرابہت ہے ترمت نہیں ہے ۔

المرمال اوض ترم اپنے تقدس کی بنا پر مختلف خصوصیات کی حامل ہے جن سے دنیا کے میشیز میلان نادا میں مرزین کو مرد دنیا ہے اور لسے کو اس کے دریا ہے اور لسے کو اس کے دریا ہے اور لسے کو اس کے دریا ہے اور اس کو تا ہے تواسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سرزین کی ترمت دنیا کی تمام ذریو کی الگ ہے میں اخرام اوض ترم بھی نتا مل ہوتا ہے اور امام جین کے مستحب کو جھوڑ ناکو ادا کر لیا لیکن اپنے فون نافی ساوٹر ترم کے اس سرخی حاصل کرنے وی نافی ساوٹر ترم کے اس سرخی مستحب کو جھوڑ ناکو ادا کر لیا لیکن اپنے فون نافی ساوٹر ترم کے اس سرخی حاصل کو اس اس کو تاس اس کو اس اس کو ترمی میں میں کیا ہے۔

نتمس

اسلامی فرائف میں ایک بہترین فریضہ ہے تمس ہے مالیات اور معاشیات کی دنیا میں دیڑھ کی بڑی کی جننیت دکھتا ہے کہ ذکاہ کا ایک مصرف فی سبیل الله اور دفاہ عام خود ہے لیکن اس کا اختیار ہر شخف کے ہاتھ میں ہے اور جس پر بھی ذکاہ واجب ہوئی ہے وہ ای تھوا بھی کے مطابات مال زکواہ کو را وخیر میں عرف کر سکتا ہے اور اس کا سرکاری اکدنی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن خمس ورحقیقت ایک سرکاری اکدنی ہے جس کا نصف حصرا سلامی سرکار لینی نبی یا اور اس کے دریعہ وہ اپنے منصبی فرائف کو انجام دیتے ہیں اور حکومت کے بعد کا بند و لبت کر کے تبلیخ اسلام کا نظام ترتیب دیتے ہیں۔

البنة آل رمول کے پاس حق الملی کے علادہ کوئی طاقتی وسیلہ نہیں ہے لہذا اگر اکیس الملی حق سے محردم کردیا جائے گا توان کے گھریں نور بخود فاقے ہونے لگیں گے اوران کی معاشی حالت خراج ہوجائے گا توان کی معاشی حالت خراج ہوجائے گی جس کے بعد دعوت ذوالعشیرہ سے کھانے پہنے کی عادی است ان کے گر دجمع نہ ہوسکے گی اور یہ کسی طرح افتداریا اعتبار قائم زکر مکیں گے۔

خمس کو پرور دگار نے بیٹرا زحصوصیات عنایت فرمائے ہیں جن میں سے بعض خصوصیات کا تذکرہ کی جارہا ہے :

الخس تفسيرفلسفه ماليات

قرآن مجدر نے کسی فریعنہ کے بیان میں وہ لہج نہیں اختیار کیلہے جو خس کے بارے میں اختیار کیا ہے جو خس کے بارے میں اختیار کیا ہے ہے ۔ اختیار کیا ہے ۔ واغیر کے اس الوریا ورموں اور موسی الموری کے اور موسی کے علادہ کسی مقام پر کیا ہو تر آن مجید میں مدام میں استعمال ہوا ہے اور مسکر خطادہ کسی مقام پر مجمعی فروع دین یا کسی فریعنہ کے بارے میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ ہمیشہ عقال کہ کے بارے میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ ہمیشہ عقال کہ کے بارے میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ ہمیشہ عقال کہ کے بارے میں

استعال بمواہے۔ شلاً:

یادر کھو کہ فدامتین کے ساتھ ہے۔

خدا شريدالتقاب،

تماس کی بارگاہ میں طاصر کے جاد کے ۔ وہ عزیر و حکم ہے۔

وه برشے كاجانے واللہ ـ

وه برعمل كا ديكي واللهد

وه داول كراز جانے والاب ـ

د معفورطیم ہے۔

- 4 2 000

ده عن جيدم

دہ غفور دھیم ہے۔ وہ انبان اور اس کے دل کے درمیان حاکل ہوجاتا ہے۔ وہ تحقادا مولا ہے۔ تم اسے عاجز نہیں کرسکتے ہو۔ جو کچھ نازل ہواہے وہ اس کے علم کے مطابات ہے۔ وہ مردہ ذین کو زندہ کرنے والا ہے۔ متحارے درمیان رسولی خدا موجود ہے۔ رسول کی ذمر داری صرف واضح طور پرا بلاغ ہے۔ زندگانی دنیا ابو ولوب و زینت و تفاخر کے علادہ کچھے نہیں ہے۔ متحارے اموال اور متحاری اولاد متحارے لئے وجرا زمائش ہے اور خدا کے پاس ایج ظلم

- 4338

آیات بالاسے ما ن ظاہر ہوجاتا ہے کہ قرآن مجید نے اس لبح کوعقا کدکے لئے مخصوص کہ دیاہے اور اصولی طور پر بھی علم کا خطاب عقائد ہی کے بارے بیں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود خمس کے فرعی حکم اور شرعی فریعی ملم کا خطاب عقائد ہی لبح اختیار کیا گیاہے جس سے مات اندازہ ہوتا ہے کہ اس اعلان میں فرعی مسلا کے ساتھ ایک عقائدی مسلا کا بھی اعلان کیا گیاہے ۔ اور قدرت یہ بتانا چاہتی ہے کہ خس کا اواکرنا قوبور کا مسلا ہے کہ پہلے تھیں مالیات کے بارے میں اسلام کاعقیدہ اور نظر بہم حلوم ہونا چاہئے کہ اس کے نزدیک لوگ فائدہ کے صرف چار حقے مالک کے ہوتے ہیں اور ایک حصد خوا ور سول وا مام اور فقرار و مساکین کا ہم تاہے اور یہ صرف ایک کے ہوتے ہیں اور ایک حصد خوا ور سول وا مام اور فقرار و مساکین کا ہم تاہے اور یہ صرف ایک کم اور فیر نہیں ہے بلکہ ایک نظر بہم جس کے بعد مالک کی ملیت ساقط ہوجا تی ہے اور شائد بھی جب کہ بیشرط عمل کی وجوب کے لئے ہوتی ہے کہ بیشرط عمل کے وجوب کے لئے ہوتی ہے کہ بیشرط عمل کے وجوب کے لئے ہوتی ہے کہ ایشرط عمل کے وجوب کے لئے ہوتی ہے کہ ایشرط عمل کے وجوب کے لئے ہوتی ہے کہ اور آیت کو میرے کے لئے ہوتی کے دائرہ کو تنگ تربنا نے کا اعلان کیا اور آیت کر میرے غمل کے وجوب کے لئے ملکوت کے دائرہ کو تنگ تربنا نے کا اعلان کیا اور آیت کر میرے غمل کے وجوب کے دو ہوب کے بچائے ملکوت کے دائرہ کو تنگ تربنا نے کا اعلان کیا اور آیت کر میرے غمل کے وجوب کے ایک میکوت کے دو آیت کو میرے کے دائرہ کو تنگ تربنا نے کا اعلان کیا

ہے اور اس طرح مسٰلہ فرعی ہونے کے بجلئے اصولی اور عملی ہونے کے بجائے علمی ہوگیاہے۔

٢ يحمس حكم عام

این خمس نے اس محم کا اعلان "واعلموا" کے ساتھ کیا ہے جس کے لئے اگر بلوغ خوری

مہیں ہے قوعقل ہمرحال صروری ہے لیکن اس کے باوجود ایت کا مضمون بالیات کے فلسفہ
کی تشریح ہے لہذا علماء اعلام نے اسے بالغ ونا بالغ ، عافل وجون سب سے تعلق کر دیا ہے
اور اس طرح اسے وہ اتبیا ذحاصل ہو گیا ہے جوفروع دین میں کسی ممللہ کو حاصل نہیں ہے۔
محدیہ ہے کہ زکاۃ بھی ایک مالی فریقہ ہے لیکن اس میں ذکاۃ کے اواکرنے کا حکم دیا گیا
ہے۔ زکاۃ کو مال کا ایک حصر نہیں قرار دیا گیا ہے کہ اس قدر حصر تحادی ملیت سے خارج ہوگیا
ہے۔ زکاۃ کو مال کا ایک حصر نہیں قرار دیا گیا ہے کہ اس قدر حصر تحادی ملیت سے خارج ہوگیا
ہونے کی صورت میں اس کی مالکیت محفوظ دہے گیا اور اس پر ذکواۃ واجب ہوگی ورمز نا بالغ یا مجنوب اس ما ما منبی سے دور کیا تھا اس اعتباد سے خارد ہوگا۔
اس اعتباد سے خس کا کرائے کے مقابلہ میں ایک جزیرا متیا ذکا مالک ہوگیا ہے اور اسے وہ اعتباد سے خس کا دورا سے دہ اس اعتباد سے خس کا دورا سے دورا کی دور سے خرید کی دور سے خرید کی دورا کے مقابلہ میں ایک جزیرا متیا ذکا مالک ہوگیا ہے اور کس دیا گیا ہے جو کسی دور سے خرید کی دورا کی ہوگیا ہے دورا سے دورا گیا ہے جو کسی دور سے خرید کی کہ میں دور سے فرید کے دورا کی ہوگیا ہے دورا سے دیا گیا ہے جو کسی دور سے فریق کی دور سے فریق کی دورا کی ہوگیا ہے دیا گیا ہے جو کسی دیا گیا ہے جو کسی دور سے فریق کی دورا سے خرید کیا گیا ہے جو کسی دور سے فریق کی دورا سے دیا گیا ہے جو کسی دور سے فریق کی دورا سے خرید کیا گیا ہے کہ دورا سے خرید کی دورا سے خرید کی دورا سے دورا کی دورا سے دیا گیا ہے جو کسی کی دورا سے دورا کی دورا سے خرید کیا گیا ہے کہ کی دورا سے خرید کی دورا سے

## الميس ايك مالى عيادت

عام طورسے دنیا کے نظام میں عبادات کو مالیات سے بالکل الگ رکھاجاتا ہے اور یہ السود کیاجاتا ہے کوجن مرائل سے عبر وجود کا دشتہ متحکم ہوتا ہے اکین عبادات کہاجاتا ہے ۔ اور مرائل سے انسان اور انسان کے شکلات کی کے جاتے ہیں این مالیات کا درجر دیاجاتا ہے ۔ یا دوسرے الفاظ میں عبادات کا تعلق دو مالیات کا تعلق مادیا ہے ۔ عبادات تزکید نفس اور مالیات کا تعلق مادیا ہے ۔ عبادات تزکید نفس اور مالی کا درجو کرنفس اور مالی کی الگ الگ الگ ہے لہذا ان دو فرن میں کوئی ربط نہیں ہے ۔ اور اسلامی مالیات کی شکیل تعین میں اسلامی مالیات کی شکیل تعین میں ہے تو دوسری طرف عبادت بھی ہے جس کے ذریعہ سے نفس کے اور تقاد کا انتظام کیا جاتا ہا درجو دور میں کے دور میں کے دور اس کا بہترین ثبوت تھیں کے حقد اروں اس کا بہترین ثبوت تھیں کے حقد اروں سے اور اس کا بہترین ثبوت تھیں کے حقد اروں

ی خود ذات داجب کا شامل مونا ہے کہ جب خمس کا پہلاصاحب حق خود پروردگارہے توناممکن ہے کہ انسان اس حق کا تصور کرے اور رب لوالمین کا تصور مذہبرا مویا اس حق کواداکرے اور مالک کے علادہ کسی اور کے تصور کے ساتھ اوا کر ہے ۔ یہ توانسان کی انتہائی جہالت اور ذبختی ہوگ کہ دہ اپنے مال کا ایک بڑا حصر نکال کر پرور دگار کی بارگاہ میں نزر کرے اور اس کا مقصد غیر خداکی مرضی یا اس کا تقرب ہو۔

خس کے اس عبادی پہلوسے ففلت کا دا ذیہ ہے کہ یہ براہ دامت پروددگاد کے ہاتھ میں نہیں دیاجا تاہے بلکہ اس کے نما نزوں کو دے دیاجا تاہے اورانسان نمائندوں کی شخصیت یں گم ہوکراصل سے غافل ہوجا تاہے۔ حالا تکر قران کریم نے صاحت اعلان کر دیاہے کردسول کی بیعت خدا کی بیعت خدا کی بیعت خدا کی ہے دینا خدا کہ دیا کہ دینا خدا کہ دینا کر دینا کے دینا خدا کہ دینا کر د

#### ۴ - عمومیت موارد

بانجوال حصدالشرورسول -امام اورسادات كرام كوويناه-

#### ٥-علامت ايمان

ایت خمس میں یہ نکہ بھی بہت داخ طور پر نظراً تاہے کہ پر دردگار فی طحی ہیں کے ساتھ ہی یہ اصافہ بھی کردیا ہے کہ اگر تھارا ایمان اسٹرا دراس کی اس ا مرا دیرہے جماس فے روز بررنازل کی ہے "اوراس طرح خمس کو علامت ایمان قرار دے دیا گیاہے کہ انسان کا اسٹر پر ایمان ہوگا تو نہیں ا داکرے گا اوراس طرح نہیں اداکرے گا الگر الگر اللہ نہیں اداکرے گا قراس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کا ایمان اسٹر پر نہیں ہے اوراس طرح نہیں اداکرے گا قراس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسلام کے تمام نہ دکام میں صاحبان ایمان کو نواطب فی کی ایک ہے کہ اسلام کے تمام نہ دکام میں صاحبان ایمان کو نوط کہ کہ اسلام کے تمام نہ دکام میں صاحبان ایمان کو نوط کہ کہ اسلام کے تمام نہ دکام میں صاحبان ایمان کو نوط کہ کہ اسلام کے تمام نہ دکام میں صاحب ایمان کو نوط کہ کہ کہ کہ اسلام کے تمام نہیں کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ کہ اس کی کہ دول کی اورانہیں کیا تو گو یا اپنے ایمان کو دول ہے ۔ اگر تم نے اس حق کہ اورانہیں کیا تو گو یا اپنے ایمان کو دیا ہے کہ اس خور نہیں کیا تو گو یا اپنے ایمان کو دیا ہے کہ کا دیا ہے کہ کو دیا ہے کہ کا دول بر بر یا دکر دیا ۔

#### لا ضمانت نقفان

اسی آیت خس میں ایمان کے ذیل میں پروردگار پر ایمان کے ساتھ اس مدد پر ایمان کا الددیا گیاہے جواس نے روز بررنازل کی ہے۔

دوزبرد کی صورت حال یکفی کوسلمان صرف ۱۹۳۳ افراد تھے بین کے پاکسس مرف اورٹ نے بین کے پاکسس مرف اورٹ نے بین بربادی باری سواری کرتے تھے اورمرف دو گھوڑے تھے جومیوان جنگ اور اس کے مقابلہ میں کفار ۱۹۵۰ افرادا ورسب کے تھے ماراما و دسامان ان کے ساتھ تھا اور الیے حالات بس جنگ کرنا خودشی کے مرادف تھا اور سلمان فطری طور پر الیے مقابلہ کے لئے تیار رہتے بلک بعض افراد نے واضح نفطوں میں کہ دیا تھا کہ بم قافلا تجادت کو الدے کی غرض سے آئے تھے بلک بعض افراد نے واضح نفطوں میں کہ دیا تھا کہ بم قافلا تجادت کو ادر کے کی غرض سے آئے میں کا مرح د

پروردگارعالم نے جاد کو واجب کر دیا اور مسلمانوں کی تعین قلب کے لئے براعلان کر دیا کہ تم ای کر دوری کا احساس مذکر و ہم تھارے لئے غیب سے امداد کا انتظام کر سکتے ہیں اور ملائکہ کا لئے کہ جو غدا ایا ہیل کے لئے کر سے اصحاب فیل کو تباہ کر سکتا ہے وہ ملائکہ کا لئے ہیں جو سے گا تو کھا رہیں کیا دم خم مدہ جائے گا۔ یہ من کر مسلمانوں کے جو صلے بلند ہو گئے۔ لیکن اس کی بعد جب جنگ تام ہوگئ اور سلمانوں کو فتح بدر کے تیج ہیں مال غیب حاصل ہوگیا قردور دکا والے اور اس اعلان میں بدر کی مدد کا تو الدورے دیا تاکہ مرد کو کئی کے بدا طیبتان رہے کہ جو پرورد گارافراد اور اس اعلان میں بدر کی مدد کا تو الدورے دیا تاکہ مرد کو کئی کو غیبی امدا دیعنی ملائکہ کے ذریعے لیورا کرسکتا ہے وہ خس میں نکالے ہوئے مال کی کمی کو بھی پورا کرنے کا غیبی انتظام کرسکتا ہے ۔ اس بی کو کی گئے جرت کی بات ہمیں ہے اور ایسے واضح ہجرب کے بعد کمی تردو کی بھی ضرورت ہمیں ہے۔ اس جو کہ گئے جس کی عظمت کا بھی اعلان ہوگیا اور مسلمانوں کی تکین قلب کا بھی سامان ہوگیا کہ راہ خوا میں ال دینے میں کوئی تردور در درہ جائے۔ ا

### ر علاج حت مال

محبت اورنفرت انسان کا فطری جذبہ ہے جس سے می کو اُزاد نہیں کیاجا سکتا ہے۔ لیکن انسان کا کمال مجتت یا نفرت نہیں ہے۔ اس کا کمال ان موارد کی تشخیص میں ہے جہاں بخت ا نفرت کو استعمال کیاجا مکتا ہے۔

جذبه مجت این صحح جگر پراستعال ہوجائے تو بہتر بن جذبہ ہے اور اسی لئے بھی ا ورسول کے والوں کوعظیم ترین درجہ دیا گیا ہے اور میں جذبہ دنیا داری سے تعلق ہوجائے ہو بر ترین جذبہ ہے جس کے نتائج فرعون ، قارون اور مزود و شدادی شکل میں برآ مرہوسکے ہیں انسان کا کمال بیہ ہے کہ اپنی مجت یا نفرت کو اسی جگہ پررکھے جو اس کا بیجے مقام ہے قرآن مجید نے اسی مکہ کی باربار وضاحت کی ہے اور اس کے دوطریقے بیان کے ہیں اور کس سے مجت بہیں کرنا ہے۔ اور کس سے مجت بہیں کرنا ہے۔ • دومراطریقه به به کربروردگار کے صفات کا تذکرہ کردیا ہے کہ وہ کس سے بخت کرتا ہے اورکس سے بخت کرتا ہے اورکس سے مجت نہیں کرتا ہے تا کہ بندہ کو یہ اندا ذہ جوجائے کہ واقعاً کون مجت کرنے کے الائت ہے اور کون اس تابل بنیں ہے۔ اس لئے کہ پروردگار کاعمل بہر حال بے محل بنیں ہوسکتا ہے اور اس کے عمل سے حقائق کا بخوبی اندازہ لگایا جا مکتا ہے۔

قرآن مجیدنے جس مجت کو باعث مذمت و بلاکت قرار دیا ہے وہ عموی طور پرجہتے نیا ہے اور صوصی طور پرجہت مال ہے جس کی طرف سورہ تیا مراکت منا اور سورہ فجرآبیت منا ہے اور خوصوصی طور پرجہت مال ہے جس کی طرف سورہ تیا مراکت منا اس کا علاج بھی بتا دیا گیا ہے کہ مسال اور کھر سورہ کا کی علاج بھی بتا دیا گیا ہے کہ مست مال سے انسان کس طرح محفوظ رہ مکتا ہے۔

اد نثاد ہوتا ہے : "تم اس وقت تک نکی کونہیں پاسکتے ہوجہ تک اپنی محبوب چیزوں یں سے کچھ الاندایس خرج رز کرد"۔

گیاکه نجینت مال سے نجات حاصل کرنے کا بہترین را مستدانفاق اور دا ہ زعدا میں المستدانفاق اور دا ہ زعدا میں المست اور خس اس کی سب سے واضح مثال ہے۔ ذکوٰۃ بیں انفاق دسواں بہیواں المسلم الم

دافع رہے کہ اسلام میں معبوب اور قابل مذمت شے مجت مال ہے مال نہیں ہے۔
المال السطلاح میں خبرہے اور خیر کو قابل مذمت نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ مال مال کی اسطلاح میں خبرہے اور خیر کو قابل مذمت نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ مال مال کی ہنیا دہے کہ مال کے بغیر دنیا کا کوئی کا دخیر انجام نہیں یا سکتا سکتا مال محبوب کی شکل اختیا دکر لے قربر قرین شے بن جا تاہے اس لئے کواندان محبوب مال محبوب مال میں قربان ہوجاتا ہے۔ اسلام کامنشار یہ ہے کہ مال محبوب مال کی داہ میں قربان ہوجائے۔

اسی لئے مولائے کا ننات نے ذہر کی تعربیت کرتے ہوئے فرمایا تھاکہ: " زہر بہیں ہے کہ تم کسی شے کے مالک رہو۔ زہریہ ہے کہ کوئی شے تھاری مالک ما

تم مال کو ملیت کی طرح استعال کرو اور اسے اپنا مالک مذبنے دوکہ وہ طال وحمام جس راستہ پرچا ہے تنییں لے جائے اور تم ایک مہار دارنا قرکی طرح اس کے اشارہ پرگروش

-5,12

اسی حت مال سے آزاد کولنے کی ہم تھی کو اسلام نے سب سے پہلے مس کا اعلان اللہ میں کے بارے میں کیا تاکو سلمان کو یہ احماس بردا ہوجائے کہ ہما دامجوب مال نہیں ہے دین فعولہ جس کی داہ میں جہا دکیا گیا ہے اورجان کی بازی لگائی گئی ہے۔ مال کے لئے جان دینا اعلیٰ ترین کو کہترین پر قربان کرنا ہے اور یہ سرا سرحاقت دجہالت ہے اور دین کے لئے قربان ہوجا ا کرترین کو مبند ترین پر قربان کرنا ہے جو بہترین سعادت و شرافت ہے جس سے بالا ترکوئی کا اور شرافت ہیں ہے ۔

متطيرجاد

جهادا گرچنود ایک تطهیری عمل ہے جس کے ذریع سائ اور معاشرہ کو بس اور نایا کہ عناصر سے پاک بنایا جا تا ہے لیکن ایسے مقدم کا کا تا ہے لیکن ایسے مقدم کا کی تطهیر تو دیجی ایک بنایا جا تا ہے۔ کی تطهیر تو دیجی ایک عظیم ترین کام ہے۔

جہاد جیا تطہیری عمل جذبات اور نوام شات یا ملک گیری اور بوس اقتدارے آلا۔ موجائے قواس کے ذریوم حاشرہ کی تطبیری عمل ہرگز انجام نہیں پاسکتاہے۔

الام نے جہادی تطبیا ورتقدیس کے پیش نظراس کا اختیار معصوم کے ہاتھ بی ہے ما ا اکا خطاکارا فراد اس خطرناک حربہ کو بے محل استعمال نہ کرنے پائیں اور معاشرہ مزید کی اللہ کا خطاکار نہونے یا ئے۔ کا خیکار نہونے یا ئے۔

جهاد کی تطبیرز بونے اور اس کے معصوم پاتھوں سے تکل جانے کا نتیجہ یہ ا

ادی اسلام بینارب گناه افزاد کے خون سے دنگین ہے اور خلفاد اسلام سے لے کربنی امیسہ فی عباس کے سلاطین تک سب نے اس مقدس و میلد کو ناجا کہ طور پراستعال کیا ہے۔ مالک اور یہ سے لے کربغدا دکے قتل عام تک ہرمقام پراس فریف کی تطبیر کے مذہونے کے اللہ النات دیکھے جاسکتے ہیں۔

قرآن مجیدنے بادبار جہادنفس کے ساتھ جہاد مال کا تذکرہ کیا ہے اور جہاد مال کوجہائیس مقدم رکھا ہے (انفال ۲۷) توبر ۲۰ توبر ۲۰ قربر ۲۱ شارہ ۹) تاکدانسان کویا ندازہ ہوجا ال دا ہ جہادیں حرف کونے کی چیز ہے۔ اسے جہاد کا مقصدا ور مدعا نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ مال منبست بین تمس کا فریعید مذہونا تو جہاد کی تطبیر کاعمل بہت شکل ہوجا تا۔ اس لئے مال جہادیں آنے والے بہر حال دوطرے کے افراد سکتے۔ بعض طالب دنیا تھے اور بعض

ادر دومری تم کوبہلی تم سے الگ کرنے کا ایک اُسان ترین دسیلہ بہی مسُل خس نفا۔ اول وجہ سے کرجب سے مسلم افر میں میں کا میلیا من مراک میں اوران میں اوران میں اوران میں اوران میں اوران میں اوران اوراس ميں غارت كرى اور لوط ماركے علاوہ كھ نہيں رہ كياہے۔

جرت کی بات ہے کہ نقها داسلام جب فریفی خس کے تفصیلات کی بات کرتے ہیں آ ایست خس کے ظاہر کاسہارا لے کرتمام موار دخمس کا انکار کرفیتے ہیں اور صاف اعلان کردیتے ہیں کواسلام میں خس صرف مالی غنیمت میں ہے اور مال غنیمت کے علاوہ کسی نشے میں خس واجب نہیں ہے ۔ لیکن جب عملی میدان میں قدم رکھتے ہیں آوسر کا ردوعا کم کے بعد مجاہدات کی ایک فہرست تیار کر دیتے ہیں ۔ ایران فتح ہوگیا ۔ روم فتح ہوگیا، فلاں علاقہ فتح ہوگیا ۔ لیکن کسی علاقہ سے میں کی کو کی خرکے کر نہیں اُتے ہیں کہ وہاں کے مالی غنیمت میں اس قدر خس نکا لاگیا ہے اور فلاں فلاں افراد رِتقیم کیا گیا ہے ۔

ایسامعلیم موتلهد کرجنگول کو زنده رکھا گیاہے که وه ذریعه اً مدنی تقیں اورخس کوختم کردما گیاہے کہ وہ افر بائے مینیم کاحق تھا اور ان کاحق ضائع کرنے سے بڑا کوئی اسلام عمل نہیں ہو گئا

### ٩ قرردانی خرمات

انسانی زندگی بین قدرا بمیت احسان شناسی کی ہے اس سے زیادہ ابھیت فد مات کی قدر دانی کی ہے۔ احسان شناسی حرف اس مقام پر عزوری ہوتی ہے جہاں فد مات کا تعسل انسان کی ذات سے ہولیکن قدر دانی دہاں بھی ضروری ہوتی ہے جہاں بظاہرانسان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے لیکن فد مات کی اہمیت کے پیش نظران کا اعتراف کرنا ہوتا ہے اوراں کی قدر دانی ضروری ہوتی ہے۔

بنگا درامام آنسانی دجود کے لئے محص بھی ہیں اوران کے فدمات قابلِ قدر بھی ہیں۔ احسان کے اعتبار سے ان کا آننا ہی احسان کا فی ہے کہ ان کا وجود کا کنات کے لئے بسٹ ا ہے اور ان کی بقا انسانیت کے لئے وجربقاہے۔۔ وہ مذہبوتے قویرور دگارعالم امکان کو ہما ہی مذکرتا اور ان کا سلسلہ ختم ہوگیا ہوتا تو زمین اہل زمین کو لے کردھنس جاتی۔

ان کے خدمات ہرایت بشرکے ملسلہ میں لاتحد ولاتحقیٰ ہیں لہذا ہر تحف کی ذمہ داری کران کے خدمات کا اعترا من کرے اور رجموس کرے کر ہما دے وجو دا ور ہما دے اموال سے ان کابے بناہ احمان ہے جس کا شکریہ اداکرنا ہمارا فریضرانسان ہے۔ خس درحقیقت اسی جذبہ کی ترجمانی ہے کر انسان اپنے مال کا ایک حصر نبی ادرامائے کے توالے کرتے ہوئے یو محسوس کرتا ہے کہ ہم نے ان کے احمانات کاعملی شکریرا داکیا ہےا دران کے خدمات کی داقعی قدر دانی کی ہے درمہ زبانی جمع خرب تو ہمرانسان کرمکتا ہے لیکن اس کاعلی زندگی میں کوئی قیمت نہیں ہموتی ہے۔

# ١٠ احماس عظمت الرسول

محس کا نصف صحب بنی ا درا مائم کو دیا جاتا ہے قر دوسرا نصف حصد اولا درسول کے نقراد کے سے بہت ہے جو درحقیقت احمان شناسی بھی کا ایک قسم ہے جہاں انسان یو بحسوس کرتا ہے کہ جب ہمارے دین د مغرب کے لئے اولا درسول کے نسل درنسل قربانی دی ہے قہ ہمارا فرض ہے کہ انتی بھت اور ان کی زندگی کے لئے ہم ممکن اُتفام کریں اور اس طرح نسل رسول کی عظمت کا بھی ایک احماس پیدا ہموتا ہے کہ بروردگا درنے درمول اکری کے احمرام میں ان کے واسطے انسان کے المحرام میں ان کے واسطے انسان کے المحرام میں ان کے واسطے انسان کے المحران کی اس پیدا ہموتا ہے کہ بروردگا درنے اور اب ان کی زندگی کا واحد سہارا خمس ہے جو ان کی معاشی زندگی کا رکن اعظم ہے اور ان کی نسلی شرافت کا اعلان بھی ہے۔

خمس کے بارے بی یرتصور کرنا کہ یراسلام کے بنیادی نظریات کے خلاف ہے اور اسلام کے بنیادی نظریات کے خلاف ہے اور اسلام کے انتقالت کے خلاف کے انتقالت کے خلاف کے انتقالت کا انتقالت کا انتقالت کے انتقالت کی کا انتقالت کے انتقالت کا انتقالت کے انتقال

اس سل كويروردگارن دوانتيازات عطلك بين:

پہلاا تیاز بہے کر بسرکار دوعا آم کی نسل ہے جھوں نے عالم بشریت کی ہدایت کے لئے اسلاح کی قربانی دی ہے اور اس طرح ان کاحق ہے کہ قیامت تک ان کے خدمات کا احترام برقرار کھاجائے اور اس کاعملی اور ما دی طریقہ ہی ہے کہ ان کی اولاد کا احترام کیاجائے اور اس احترام کو اوران کے احترام کا تسلسل قرار دیاجائے۔

دوسراا تنیازیه که اس نسل نے دین کی دا ه یں ان مصائب کا سامنا کیا ہے بی مثان ا تاریخ انسانیت بیں کہیں نہیں ہے۔ بنی ابر اور بنی عباس کے حکام نے اس کا نام ونشان تک مٹا ڈینے کی قسم کھارکھی تقی اور باغ فدک سے لے کرائنری دور تک بمیشرائیس بھوکا مار نے کی ہم چلتی دہی۔ بہزا ضرورت تقی کرصاحبان ایمان کے مال میں ایک حصدان کی حیات کے لئے تفوی کو یا جائے تاکہ ان کا تسلسل برقرار دہے اور اکنرہ بھی لوگوں میں نسلی قربانی دینے کا جذبہ بریام وتا ہے۔

اا-احناس دردانياني

خس کا نصف صداگرچه آل رمول کے ماتھ مخصوص ہے ۔ لیکن یہ ان کانسان کی مہیں ہے کہ مرت آل رمول ہونے کی بنا پر انھیں ہے دیا جائے اوراس طرح اولا درمول بغیر محنت وشقت کے امت کا مال کھاتی رہے ۔ بلکہ یہا ولا درمول کے فقراد ومساکین اورایتا م ومسافران فربت کا کا حق ہے وافیس ان کی فربت ہی دبا ہوریا جا تا ہے اور اس کی جنہیں بالکل درگوہ ہی ہے کہ جس طرح ذکو ہ فقراد ومساکین اورمسافران غربت ذرہ کے لئے ہے اسی طرح نحس بی آل پول

كغربادوماكين كے لئے ہے۔

فرق صرف بہہ کو زکرہ کا تی عام طور سے غیرما دات کے لئے ہوتا ہے اور شن کا حق میا دات کوام کے لئے ہے اور اس کے ذرائیہ غربت دا فلاس کے در دکا احساس پیرا کوایا جاتا ہے کہ انسان دولت پاکر غربوں کا در فراموش مذکر دے بلکہ برخیال رکھے کہ بد دنیا کروی شکل کی اور برا برگردش کر دہی ہے اور کرہ جب گردش کرتا دہتا ہے تو تقوی کی بر دنیا کروی شکل کی ہم جوجاتا ہے اور اور پر کا حصر آن ہو اس کی زندگی گذا در باہے وہ کل احبر بھی ہوسکتا ہے ۔ جو انسان آئ غربت کی زندگی گذا در باہے وہ کل احبر بھی ہوسکتا ہے ۔ لما احبر بھی ہوسکتا ہے ۔ لما در در کا خیال در کھی تاکہ کل خوا نواس کو در کر خیال در کھی تاکہ کل خوا نواس کو در کر خیال در کھی تاکہ کل خوا نواس کہ در در کا خیال در کھی تاکہ کل خوا نواس کا در اس کے در در کا خیال در کھی تاکہ کل خوا نواس کی در در کا جوا سے در کر احباس کی میں یہ عادت برقرار دہے کہ ہرصاحب چیٹیت غریب و کسک میں خیال در کھی گا اور اس کی طوف سے غافل من ہونے پائے گا۔
خیال در کھی گا اور اس کی طوف سے غافل من ہونے پائے گا۔

برایک افلاتی نکته تھاجس کی طرف ہرآدی کو متوجہ ہونا چاہیئے تھا۔ لیکن چونکہ صرف اخلاق انسان کوعمل پرآ مادہ نہیں کرسکتا تھا ( ورمہ دنیا اخلاق کا نمومہ اورمجسہ بن چکی ہوتی) اس کئے اسلام نے فریصنہ کا سہارا لیا اورخمس کو واجب بنا کراور اس کا ایک مصدایتام ومساکین کے ساتھ مخصوص کرکے انسان میں اس اخلاتی جذبہ کو بیداد کردیا اور اسے شرافت کے راستے پرانگا دیا۔

١٢ يخات ازجهنم

خمس کا ایک جھ فقراد و مساکین و مسافران غربت زدہ کے لئے ہونے کے علاوہ ایت ا کے لئے بھی ہے جن کے مال کے بارے میں قرآن مجیدیں متعدد ہرایات پائی جاتی ہیں:

• - مال تيم كے قريب بھى مذجا وُاوراسے نہايت احسن طريقة سے ہائھ لگا وُ ۔

- سیموں کے بارے میں اصلاح ،ی خرہے۔

• - يتيول كى بارى ين انصاف سے كام لو -

•- جولوگ تیمون کا مال ظلم کے ساتھ کھاجاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پریط میں آگ

بعردہے، یں اور ان کا انجام بھی جہنم ہے۔ دناو۔ ۱۰

اس آیت کریم سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مال تیم پرناجا کر تصرف انسان کوچہے تک ہونچا سکتا ہے اور اس کا کھانا دار دنیا یں بھی آگ کھانے کے مراد ون ہے جس کا کھلا ہوا مفہوم یہ ہے کہ خمس انسان کو اکتش جہنم سے نجات دلانے کا بہترین ذریعہ ہے درمۃ انسان مال بتیم کی کرکس نہ یہ کھ بین میں اس

كماكركسى وفت بعى جبنم يرب عاسكتاب -

پیمرسی مال میم کی دم بری تاکید پائی جاتی ہے۔ ایک طوف یہ بال اگر دولائے عام میم میں مال میم کی دم بری تاکید پائی سے انسان اکتش جہنم سے بجات عاصل کر تاہے ۔ اور دو مردی طرف اس کا ایک مصدا ما تم کے لئے ہے جوا ولا دبیغیر مونے کے اعتبار سے بیغیر کے بعد ایک بیتم کی حیثیت دکھتاہے کہ مرشخص لہنے باہے مرنے کے بعدیتیم کہا جا تا ہے اور انکہ طاہر رہی تو ایک بیتم کی جو بیتیم ہوگئے اور ان کے سرسے ان کے باہد کا سایداسی دن اُٹھاکیا جس دن بیغیر نے اور ان کے سرسے ان کے باہد کا سایداسی دن اُٹھاکیا جس دن بیغیر نے اُٹھال فرمایا کہ یہ سب دا فیا اولاد پیغیر ہیں جیسا کہ خود امام یا قرائے فرماما کہ آبت میں تیم سے مراد

ہم البیت بین جن کے سرسے ان کے حقیقی اور معنوی باپ کا سایہ اُ کھ چکاہے اور ہم واقعاً تیم ہو چکے ہیں۔

# ١١- اعترات مليت يقي

خس کے موارد بر ابعض ایسے مقابات بھی شامل ہیں جن کا کوئی تعلق دست ابشر کی طافت یا صفت سے نہیں ہے جسے معدنیات یا خوار از اور برزین یا موجودات دریا وسمندر۔
موال پر بیدا ہوتا ہے کہ ان موارد پرخس کا فلسفہ کیا ہے اور اسے کس کی ملکیت تفود کیا آب اس کا واضح ماجواب برہے کہ ان مقابات پر ملکیت حقیقی اس خالت و مالک کی ہے جس نے انسی بیدا کیا ہے اور ان کی خلقت یا صنعت یر کسی طرح کی انسانی طاقت یا محنت کا کوئی دخل نہیں بیدا کیا ہے۔ انسان نے عرف انھیں براکہ یا حاصل کر لیا ہے۔

مالک کے لئے بہت اُسان تھا کہ وہ سارا مال عاصل کرنے والے کو دے دیتا کہ دوسرا کوئی اس کے عمل میں شریک بہیں ہے۔ لیکن اس نے چار صفے دینے کے بعد ایک حصابیے لئے بخصوص کر لیا تاکہ حاصل کرنے والے کو بداحیاس دہے کہ ان اموال کا بھی کوئی مالک حقیقی ہے اور معدنیات کے برآ مرکہ نے والے کو مالک حقیقی نہیں کہا جاسکتا ہے۔

### الماراحاس ادلئين

دنيايى برانسان حق يلف كے لئے تيادر بتا ہے ليكن حق دينے بين بمينتر تكلف سے كام ليا

ہے۔ اسلام نے حق و فرض بیں ایک عادلان دا بطرقائم کردیا ہے کہ جس شخص کو کی کئی دیا جائے اس کے ذمہ کو کی فرض بھی دکھ دیا جائے اور جس شخص کے ذمہ کوئی فرض رکھا جائے اسے کوئی نہ کوئی تن کوئی تن کی گئی بھی دے دیا جائے۔

نیکن انسان اپی فطری کمزوری کی بنا پراس عدالت، کو قائم بنیں رکھ سکاہے اور فرض میں کوتا ہی کے بعد بھی تی طلبی کے لئے تیار دہتا ہے۔ اس لئے مذہب نے ضروری سجھا کرمساس ترین مالق پرہی تی کامطالبہ کردیا جائے اور تی کا دائیگی کو بھی فرض کی شکل دے دی جلئے تاکر حق اور فرض میں ارتباط قائم دسہے اور انسان کے اندر تق کے اداکر نے کا فطری جذبہ پیدا ہوجائے کہ بہی انسانیت کی معراج اور کردا دبشر کاعظیم ترین کمال ہے۔

١٥- حق مشرك

اسلام نے حقوق کو دوصول پڑھتیم کردیا ہے۔ حق اللہ اس العباد ۔ بعض حقوق کا تعلق ذات پر در دگار سے ہے اور ان میں بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے جے ناز اردزہ اج ، جہاد دغیرہ۔

ادر لبعض حقوق کا تعلق بندوں سے ہے جن میں پرورد کا ربھی مدا فلت نہیں کرنا چاہتا ہے اور مسلم کو بندوں ہی کے جوالے دکھنا چاہتا ہے جس طرح کہ غیبت وغیرہ کے بادے میں کہا گیا ہے کہ جب نک خطلوم معا ہت مرکے حقوق ہیں کہ ان سب کا شمار حق العباد میں ہوتا ہے اگر جران حقوق ہیں یا ذوجرا در شحو ہر کے حقوق ہیں کہ ان سب کا شمار حق العباد میں ہوتا ہے اگر جران حقوق ہیں یا ذوجرا در شحو ہر کے حقوق ہیں کہ ان سب کا شمار حق العباد میں ہوتا ہے اگر جران حقوق کی برور در گا دی ہے کہ برک ان محل کے موالم کو بندوں کے حوالے کر دیا ہے کہ بزی حقوق کو برور در گا در ہی کے آوان کا موا خذہ ختم ہوگا ورمز برموا فرق ہر حال باتی دہے گا۔

ليكن خمس ايك ايسام للب كراكر متحقين خمس اينے حق كوموان بھى كردس تؤرور وكار كا

تی بہرحال باتی رہ جاتاہے اور اگر پرور دکا دمعاف بھی کردے توصاحبان تی کا حق بہر حسال باتی رہ جات ہے۔ رہ جاتا ہے۔ بھرصاحبان حق بھی تمام تسم کے افراد ہیں۔ ان میں بنی بھی شامل ہے اور امام بھی۔ اور ان دو نوں کے بعد غریب اولاد درسول بھی۔ ظاہر ہے کہ بنی اور امام کو کریم فرض کر کے اطمینان بھی کر اور امام کو کریم فرض کرکے اطمینان بھی کر ایا جائے تو اولاد درسول کا حق کون معاف کرے گا اور انھیں کس طرح داحتی کیا جا مکتا ہے۔

#### ١١- الميت محنت

خمس اورزگاہ کی مقدار پرنظر کرنے کے بھریسوال خود بخود پیدا ہوتاہے کخمس کی مقدار استقدر زیادہ کیوں ہے۔ جب کداس کا مصرف خرف ایک نشم کے فقراد کی تربیت یا ایک ذمہ دارمذہ بہتے فرائف کی ادائیگی ہے اور اس کے برخلاف زکاہ کی مقدار بہت کم ہے جب کداس کے مصارف آ کھ تم کے ہیں اور اسسے تمام امور دنیا واکٹرت انجام پانے والے ہیں ۔

لین اس کا جواب بہت واضح ہے۔

ادّلاً قواس له کرخمس کے مصارت کم نہیں ہیں۔ ذکوٰۃ ہیں جن اُکھ مصارت کا ذکر کیا گیا ہے جنس کے سہم امام میں یرسارے مصارت خام نہیں اور ان کے علاوہ مذہب کے تمام طروریات کو اسی ہم امام کے ذریع انجام دیا جاتا ہے اور یہ امام کا ذاتی مال نہیں ہے کہ اس کا قیاس کی ایک انسان کی اُکر نی اور نزی پر کیا جائے۔ دنیا کے سرمایہ دار اُکد نی کے اعتبار سے بے پناہ اور ال کے مالک موت ہیں اور نہیں اس مام کی چیزیت اس سے الکامختلف ہوتے ہیں لیکن ان پر بے بناہ ذمر داریاں نہیں ہوتی ہیں۔ سم امام کی چیزیت اس سے الکامختلف ہوتے ہیں لیکن ان پر بے بناہ ذمر داریاں نہیں ہوتی ہیں۔ سم امام کی چیزیت اس سے الکامختلف ہے۔ یہ ایک خصوب کی آمر نی ہے جس کی ذمر داریاں دنیا کے تمام افراد 'جماعتین' ادائے اور حکومات سے سے دیا دہ ہے اور اس اعتبار سے اسے کیٹر نہیں شمار کیا جام کتا ہے۔

دوسرى بات يرب كخس اور زكاة كاليك بنيادى فرق يب كخس كيموار دعام طور

سے منت سے آزاد ہیں اور زکراہ کے موار دسب منت وشقت والے ہیں۔

مثال کے طور پرخمس میں مال غنیمت مال مفت ہوتا ہے اور مسلمان کا جہاد مال غنیمت کے لئے نہیں ہوتا ہے۔

نوزارة اجانك حاصل بوماتلي

غوطرزنى كے بعد سامان اتفاق سے مل جاتا ہے۔ معدنیات کی تشکیل میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔

سالارز أمرنى مي بيت يرخس واجب موجاتاب جوافرا جات كي بعداً مرنى كافاضل حصہ بوتا ہے۔ لہذا ان مقامات پر مالیات کی مقدار بھی زیادہ ( لے ) رکھی گئے ہے۔

ليكن زكونة كے موارداس سے بالكل مختلف ہيں۔

دبال سونے چاندی کے سے کھائے جاتے ہیں۔

درخت کے پیل یا کھیت کا غذام کا یاجا تاہے۔

جا ذروں کی پرورش اور پرداخت کی جاتی ہے اور برمارے کام محنت اور شقت کے

ہیں لہذا یہاں ٹیکس کی مقدار بھی کم رکھی گئے ہے۔ اور اس مقدار کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ انسان کسی کور دپرکنتی ہی مخنت کیوں رز کرے محنت تامترسب بنیں ہے اسے بالاترایک دحمت پردردگار بھی ہے جسب حقیقی کادرم دھی ہے۔

دهمت برورد کارنه بو توکسان بیج کومطرامکتاب غلّه اکا بنین مکتاب . ما فدیالنے والاگھاس کے مہارے صحابی جا فررچوڈ مکتاب گھاس پیدا بنیں کرمکتا ہے۔ محنت بشقت كرنے والاسرفے چاندى كے كے كما مكتابے سونے چاندى كے معادن

ا کادبنیں کرسکتاہے۔

اور چونکه برمحنت کے ساتھ ایک رحمت پرور داگار بھی دخل رکھتی ہے لہذا پیدا واریس جس طرح محنت كرف والے كاحصه ركھا كيا ہے اسى طرح اپنى رحمت كوشا مل حال كرفے ول لے كا بھى حصہ ہے جو اس كے مختاج بندوں پر ضرف كرديا جا تا ہے يا اس كى دا ہ يں جونے والے كسى بھى

كارخر ورطرف بوجاتا ہے۔

محنت ومشقت كى اى بنيادى چينيت كى بنا پرزكاة كى مقدا دخس سے كمتر بل يا يا كردى المان کو محنت کی قدر وقیمت کابھی اندازہ ہوکد اسلام انسان کی محنت و مشقت کے سین نظر کی کہے کہ انسان کو محنت کے مشتر کے مشتر کے سین کا کھی اندازہ ہوکد اسلام انسان کو محنت و مشقت کہ کے بسید کمانے ، غلم الخلاف این محصولات اور کی محبولات اور کی ان مین میں کے این نیموں کے بینے رانسانی معاشرہ زندہ نہیں دہ سکتا ہے اور پر ا مورانسانی سماج میں ریڑھ کی ہڑی کی جنبیت رکھتے ہیں۔

### ١١- وسيلة تطهيرمال

خس جس طرح انسان کے نفس کو تحت مال سے پاک و پاکیزہ بنا تا ہے اس طرح اس کے ال کو بھی پاک و پاکیزہ بنانے کی صلاحیت رکھتاہے اور اس تطہیرال کی وقسیس ہیں :

تطهر معنوى اور تطهير مادى ـ

تظہیر عنوی تمام موارد خمس میں پائی جاتی ہے کہ مالوانسان اس وقت تک طبیب طاہر کے جانے کے خابل انسان اس وقت تک طبیب طاہر کے جانے کے خابل نہیں ہوتا ہے جب تک اس کا خمس اوانڈ کر دیا جائے۔

اب برکنافت کیا ہے جو غیرمخس مال میں پائی جاتی ہے اور وہ طہارت کیا ہے جو خمس کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ اس کاسمجھنا ہر شخص کے بس کاکام نہیں ہے اوراس کا واقعی ادرا سے ما طاب شریعت کے علاوہ کو گئ نہیں کرسکتا ہے جنھیں پر در درگار عالم نے اسرار کا کنات کاعلم عطا کیا ہے اور جو رب العالمین کے تام احکام کے اسرار ومصالح سے باخر ہیں۔

طبارت مادی کا اظہاراس مورد پر بہوتا ہے جہاں مال حوام اور مال طلال مخلوط ہوجاتا ہے کہ ایک شخص ایسا کا روبار کرتا ہے جس کے بعض ابر اوطلال ہیں اور بعض حوام اور اسے حوام کی مقدار معلوم نہیں ہے اور دیام می ہے کہ ایک مقدار معلوم نہیں ہے اور دیام ہے کہ یہ مال حوام کس جست سے حاصل ہوا ہے کہ اسے وابس کھے کھوخلاصی حاصل کرلی جائے تو ایسے مقامات براسلام نے خس کو دسیار تنظیم قرار دیا ہے کہ انسان

اس مال كاخس كال دے ترباتی مال خود بخود ياك بوجائے كا۔

یرصلاحت دیگراحکام شرع بی بنین پائی جائی ہے بہذا ہے بات باسانی ہی جاسکتی ہے کرجس طرح خس کاحت عبد و معبود دونوں کے در میان مشترک ہے اس طرح اس کی تطبیر بھی دونوں جہتوں کی حاصل ہے کہ اس کی اوائیگی سے انسان کا نفس بھی حُب مال سے پاک ہوجا تاہے اور اس کا مال بھی اختلاط علال وحرام کی کتافت سے بالکل با ہرنکل آتا ہے اور انسان کو بیعبرت بھی حاصل ہوجاتی ہے کہ حوام کا دوبار میں معصیت اور عذاب اللی کے علادہ ایک صیبت یہی ہے کو انسان کو آمدنی کا نے نکال دینا پر ماتا ہے جاہے مال حوام کی مقداد اس سے کم ہی کیوں شدہ کا بوادراس طرح جس مال کی لائج بس ترام وطال کو ایک کردیا تھا وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکااور انسان "خسوالمدنیا والآخرۃ" کامعداق ہوگیا۔

# ١٨- اختياط تصرفات

خمس انسان كوجن اخلاقی مسائل كی دعوت دیتاہے ان پیسے ایک تصرفات كی احتیاط

بھی ہے۔ خمس کے بارے بین تین قسم کے ممالل پائے جاتے ہیں: ا۔ انسان سال کے اندرجی تدریعی مال اپنے جا گز ضروریات پی حرف کرتا ہے۔ اس

ال كاخس واجب بنيس موتا ہے اور خس كانعلق صرف باتيما نده مال سے موتا ہے۔

٧- اگرانسان نے اپی ضرورت یا اد قات سے زیا دہ خرچ کردیا تو پرخرچ مستشی نہیں ہوتا ہے

بكداسے اس فریح کا بھی تحس ا واكرنا پرط تاہے ا ور اس طرح اسرا ف ایک بلائے در ما ں بن كظاہر

ہوتا ہے۔ سے اگر کسی انسان نے اپنی عزورت سے کم بھی خرچ کیا اور برسوچا کر سالتام پرلقد وخردت میں اگر کسی انسان نے اپنی عزورت سے کم بھی خرچ کیا اور برسوچا کر سالتام پرلقد وخردت کے ال ستن كرك ابقى كافحس نكال دے كا اور اس طرح صرف بونے والے مال اور خورت كے ارمان كافرق مزيدني جائے كاتوبراس كاخيال خام ہے اور اس صورت يس بھى صُرف تشره مال الله و كونى رعابت بنين دى جائے كى اوراس بخل اور كبخوسى كاكونى فائدہ من موكا۔

ان مائل سے بربات بخربی واضح ہوجاتی ہے کہ خس انسان کو خروت کرنے کاطریعیہ بھی

ده ایک طرف انسان کویرسبق دیتا ہے کہ مال کوجا اُز ضروریات می حرف کیا جائے اور المرن كى طرف سے اطبینان كرایا جائے كه شربیت كواس مرف پركونی اعتراض نہیں ہے اور المرى طرف انسان كونفنول ترجى ا در كبنجوى سے روكتا بھى ہے كراس كاكونى فائرہ ہونے والا معد نفنول فرچی س مال فریح بھی ہوگیاہے اور پھر بھی اس کا جس ادا کرنا پڑاہے اور برایک ادر کنجوسی من مال کے استعال سے وم بھی دہا ہے اور پھر بھی ٹیکس اداکرنا پڑدہاہے

جس کی بنار کنجوس سے کوئی فائرہ نہیں ہے۔

یهی حال ترام تعرفات کا بھی ہے کہ انھیں بھی اسلام نے خرج تسلیم نہیں کیا ہے اوران پر بھی خمس داجب کردیا ہے جس کا نیتح ظاہری نقصانِ مال بھی ہے اور واقعی عذاب آخرت بھی۔ کرخمس نکال دینا تعرفات کی حرمت کے گناہ سے اُزاد نہیں کراسکتا ہے۔

19 - فرض وقرض

اسلام كواجات كى دو قسيس بين :

(١) اعالى واجبات (٢) اموالى واجبات

اعالی واجبات بی نماز، روزه وغیره شامل ہیں جن میں اعال انجام دے جلتے ہیں ایکن اموال کا کوئی وضل نہیں ہوتاہے۔

اموالی واجبات بس اعال کےعلادہ مال کا بھی دخل موتلہے جیسے ج بیت الشراخس،

ذكرة وغيره -

اعلی واجبات کو فرض کا نام دیا جا تاہے لیکن اموالی واجبات کو فرض کے علادہ قرض کے کارہ قرض کے کارہ ورض کے علادہ قرض کھی کہاجا تاہے جس کا بنیا دی فرق یہ ہوتا ہے کہ اعمالی واجبات انسان کی زندگ مے تعلق ہوتے ہیں اور زندگی کے خاتم کے ساتھ ان کا سلسلختم ہوجا تاہے اور مرفے والے سے کو کہ تعلق نہیں موجا تاہے اور مرفے والے سے کو کہ تعلق نہیں موجا تاہے اور انسانہ موجا ہے ورمز مرف والے کی ذات یا اس کے اموال سے اس کا کو کی تعلق نہیں ہوتا ہے لیکن اموالی واجبات ایک قرض کی چینیت دکھتے ہیں جن کا تعلق مرفے والے کی ذات یا اس کے اموال سے اس کا کو کی تعلق وارث کی ذات سے نہیں ہوتا ہے۔ مرف والے کے اموال سے کی جا تھی ہے اور اس کا کو کی تعلق وارث کی ذات سے نہیں ہوتا ہے۔ منال کے طور پر اگر انسان نے کو کی ترکہ چھوٹا ہے تو پہلے مالی قرض بعنی تجے ہمیں اور ذاکہ اس کے بعر مال کو در بڑے در میان تقیم کیا جائے گا۔

کافرض ادا کیا جائے گا اس کے بعر مال کو در بڑے در میان تقیم کیا جائے گا۔

ان ذرائعن کی ادائی کے بغیر ور د کو ترکمیں ہا تھ لگانے کا حق نہیں ہے اور ان فرائعن کا کی ذر در ادی فرز نرا کم ریا کی دور مرب وارث پر نہیں ہے ملک وہ تو در بھی مرفے والے کی نیا ہے کی ذر در داری فرز نرا کم ریا کی دور مرب وارث پر نہیں ہے ملک وہ تو در بھی مرفے والے کی نیا ہے کی در در داری فرز نرا کم ریا کی دور مرب وارث پر نہیں ہے ملک وہ تو در بھی مرفے والے کی نیا ہے کا کی در در داری فرز نرا کم ریا کی دور مرب وارث پر نہیں ہے ملک وہ تو در بھی مرفے والے کی نیا ہے کی کو در در در دار در نرور داری فرز نرا کم ریا کی دور میں جائے دار ت پر نہیں ہے ملک وہ تو در بھی مرفے والے کی نیا ہے کی در میا کی دور تو در بھی مرف والے کی نیا ہے کی در میا کی دور تو در بھی مرف والے کی نیا ہے کی در میا کی دور تو در بھی مرف والے کی نیا ہے کی در میا کی دور تو در بھی مرف والے کی نیا ہے کی دور تو در بھی مرف والے کی نیا ہے کی تو در تو در بھی مرف والے کی نیا ہے کی تو در تو در تو در تو در بھی مرف والے کی نیا ہے کی تو در تو در

# ع انجام دے سکے ہیں۔

#### ٧٠- تاكيدعظمت امامت

اس مملد سے یہ بات صاف واضح ہوجاتی ہے کہ خمس کا سلسلم رف اس صورت یں ہے جب جباد ا ذن ا مائم کے ساتھ شروع کیا جائے در نہ سارا مال بحق سرکار ( امائم ) صبط کر لیا جائے گا ا در اس تفرقہ سے دین اسلام نے مسلما نوں کو ادر اس تفرقہ سے دین اسلام نے مسلما نوں کو ادن ا مائم کی عظمت سے آشنا بنا ناچا ہے کہ اذن ا مائم کے بغیر نہ جہاد کہے جانے کے قابل ہے ادر غنیمت کے جانے کے لائن ہے۔

امائم عالم انسانیت کی ایک فرد موتا ہے لیکن یہ فرد اس قدر عظیم ہوتا ہے کہ ماراعالم انسان ایک طرف موتا ہے اور یہ ایک انسان ایک طرف ہوتا ہے۔ اس کے تصرفات یں کسی کی اجازت کی ضرورت بس ہے۔ لیکن باتی سب کے تصرفات اس کی اجازت کے بیٹر بالکل بے معنی اور مہمل ہیں۔

#### ١١ ضمانت بقائے دین

اس امرکی طرف بھی اشارہ کیا جا چکاہے کہ خمس میں پروردگارکا مصددار ہونا اسس امرکی طرف بھی اشارہ کیا جا جا ہے کہ خمس میں پروردگار کورز لباس کی ضرورت ہے اور زندا الاست ہے کہ یکسی خفس کا نہیں ہے در در پروردگار کورز لباس کی ضرورت ہے اور زندا ادر مکان کی۔ اس کی نگاہ میں صرف ایک مسئلہ ہے کہ اس کا دین باقی دہے اور عالم انسانیست کی ایت تبلیغ کا بندوبست ہوتا دہے اور اسی ضرورت کے تحت اس نے اپنا صد قرار دیا ہے اور اسی صرورت کے تحت اس نے اپنا صد قرار دیا ہے

تاکراس کا دین کسی کے رحم و کرم کا محتاج نہ ہوا دراس دین کے پاس اپنا ذاتی بجیٹ دہے جس سے اپنی بقا کا انتظام کرتا دہے اور اس کا نشاط عمل متاثر مذہونے پلئے۔

خس درحقیقت بقائے دین کی اِسی ضمانت کانام ہے جس کے مہارے دین کا کاروباد مردود میں چلتار ہتا ہے اور دین ضران کسی کے چنرہ کا مختاج ہوتا ہے اور مذا مداد کا۔ دینی کاروبادی چندہ وغیرہ کا دخل خمس سے عفلت کی بنیا دیر پیدا ہوا ہے ورمذ عالم اسلام روزا ول سنحس کی عظمت واہمیت سے آشنا دہتا تو دین ضراکوکسی سرایہ داریا دولت مندکی اختیاج مذہوتی اوروہ پوری آزادی کے ساتھ اپنے فریعنہ کو اداکر تارہتا۔

# ۲۷ صانت کاربائے کی

جس طرح خس کائن اللہ دین ہی کہ بھاکی صابت فراہم کرتا ہے اسی طرح ہی بی والمائم
اس امر کی علامت ہے کہ خس تام علمی اور تبلیغی کا مول کے لئے بہترین صابت ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا نفا کہ جب بنی اور المائم کوتام ندہبی امور کی و مردادی سپردکردی گئی
ہے اور ندہبی امور میں سب سے اہم کائم تبلیغ ندہب کا ہے اور تبلیغ ندہب کے لئے نمافل آجا گا
سے لے کو فشر واشاعت تک تام صروری امور شامل ہیں قوبی اور امائم یہ سارے کام کس طسورہ
انجام دیں گے جب کہ نبوت اور المائم سے عہدہ کے لئے دولت و ثروت کی کوئی شرط نہیں ہے
بلک کفار ومشرکین کے اس مطالبہ کو شدت کے ساتھ ٹھکرا دیا گیا ہے کہ قرآن کو کم اور طالف کے
کسی بڑے آدی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا ہے اور قدرت نے صافت کہ دیا ہے کہ درجت الہٰی کا تقیم
کرنا بندوں کا کام نہیں ہے ۔ پرور دوگار بہتر جانتا ہے کہ اینے بیغام کو کہاں دیے گا اور اپنے عہدہ کے لئے کسی کا انتخاب کرے گا۔ و

خس کاحق بنی وا ماتم در حقیقت اسی سوال کاجواب ہے کہ قدرت نے انھیں ذمہ دارالی میرد کی ہیں تو ان کے واسطے سرمایہ کا بھی انتظام کیا ہے اور اس طرح نمس کے سہارے تمام علمی اور عملی کام انجام پاسکتے ہیں جس کامشا ہرہ دور صاصریں بآسانی کیا جاسکتا ہے کہ مراج کرام کے با تقصیے خمس کا اختیار سلب کر لیا جائے تو ایک دسالہ علیہ کی اشاعت بھی شکل ہوجائے۔ تمام

تبلینی امور کی انجام دہی قربعدکا مسلمے۔

آج ایک مرجع تقلید کے بجٹ میں صرف ممائل اور استفتادات کے جوابات برلاکھوں دیائے ایک مرجع تقلید کے بجابات برلاکھوں دیا تہ تمام ناوا قف صفرات جہالت کی موت مرجائے اور انھیں ممائل شرعیہ کا علم بھی مزموسکتا۔

خس لمت جعفر میرکاده ذخیره سے جس سے مذہب کے تمام علمی اور علی کام انجام بارہ ہے۔ ای اور دیگر مذاہب اس ذخیرہ سے محرومی کی بنا پرحکومتوں کا سہارالے رہے ہیں اور اس طرح المادعوام کے حاکم شرع ہونے کے باوجود حکام نے غلام نظراکہ ہے ہیں ۔

٢٧ ـ خزانه حكومت اسلامي

اسلامی بیت المال کی تشکیل میں زکواۃ اورخس دواہم عناصر ہیں ۔لیکن دونوں کا بنیادی رق یہ ہے کہ زکواۃ عوامی سرمایہ ہے۔ اس کے شخصین اور مصارف طے ہیں اور اسلامی حکومت کو انسی مصارف میں مون کرناہے ۔حکومت کا کوئی کام ان مصارف سے باہر نکل جائے تو مال کوئی کام ان مصارف سے باہر نکل جائے تو مال کوئی کام استعمال کرنے کاحق نہیں ہے اور یہ ستحقین کے حقوق تی کا غصب شمار کیا جائے گا۔

لیکن خمس خالص سرکاری سرماییہ ہے جے امام وقت کے والے کر دیاجا تاہے۔ اوروہ اسلای حکومت کی ہر صرورت میں عرف کرسکتاہے۔ اس کے اوپر ذکو ہ کے آ کھ مصارت کی اسلای مہیں ہے اور وہ ان صرو دسے باہر بھی جاسکتاہے۔

فرق صرف برب کرصرف منصبی اور سرکاری امور بی بین فرج کرے گااور ذاتی خردیاً مااس و قست تک عرف نہیں کرسکتا ہے جب نک اس کا تعلق سرکاری اور نصبی معاملات سے اور در ندا س طرح ند بہی اموال کی بربادی کا ایک نیا داست نکل کے گا اور مرشخص سرکار ہونے اور بداد بن کراہے ممل تعمیر کرنا شروع کر ہے گا اور ندم بب فنا کے گھا ط اُرْ جائے گا۔

۲۲ عظمت مقام نیابت خس کا داقعی حق پرورد گار کے بعد بنی اور امائم کے لئے ہے لیکن غیبت امائم میں اسے مجتهد جامع الشرائط بعن نائب الم محوال كردياجا تا بي جدام في نام لئي بغيرصفات اعتباء سعنائب قرارف ديا به ادريرو بها ندانه بوروزا ول سع قرآن مجد نه اختياركيا به كرده بهلا وصاف و كما لات كاذكر كرتا به ادراس كه بعد و قت آن برشخفيت كي تعيين كرديتا به و دوراً دم سع بردوري سركاردوعالم كما وصاف كا تذكره موتا را به اس كه بعد مب جناب عين كا دوراً يا قراضون في نام كا اشاره دينا شروع كرديا اور لفظ احتمد "كا تذكره كرديا واس كه بعرج بسركار بيرا بوك اق قراك مجد في صاف لفظون يم اعلان كرديا " عين رسول الله " -

بہی طریقہ کا دسرکار دوعا کم کی زیرگی میں دیکھا گیاہے کہ پہلے صفات کا تذکرہ کیا گیاہے اس کے بعد شخصیت کی تعیین کر دی گئی ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں پہلے کام اورصفات کا اعلان موا۔ اس کے بعد کا ندھے پر ہاتھ رکھ کرا علان کیا گیا کہ برمیرا وصی۔ و زیر خلیفہ اور جانشین ہے۔ تاکہ انسانیت اس اسلوب بیان سے آنشنا مرجائے اور و قت آنے پر کو کی جرت واستعجاب م

يدا ہو۔

ام عقرف دورغیبت صغری می افراد کا تعین کرکے ان کی صفات کی طرف اشارہ کر دیا تھا اوریہ داختے کر دیا تھا کر نیابت کے لئے اس قسم کے پاک طینت افراد کی حرورت ہے۔ اس کے بعد جب غیبت کری کا آغاز ہوا توعوی صفات کا اعلان کر دیا گیا تاکہ انخیں صفات کی دوشی میں ہرد در میں نام اور شخصیت کی تعیین ہوتی دہے اور کسی طرح کا فتنہ وفسا در بیوا ہونے پائے۔
اس نیابت کے بھی دو بہلو تھے۔ ایک دین کی صفا ظت اور دو مرسے اموال امام میں

تقرّف جن کے ذرایع حفاظت دین کا فرض انجام دیا جائے گا۔
دین کی حفاظت بھی نائب انام کی حیثیت کے اعلان کے لئے ایک بم شق ہے لیکن اس کا آخلی فرائع می میں میر خوف کے دیا ہے ایک بم شق ہے لیکن اس کا آخلی خوانعن میں میر خوف کے حیثیت شر کیے کیا جا سکتا ہے لیکن احوال میں تقرّف حقوق کا مسلمہ ہے اور حقوق کے بارے میں نیابت عام کا شرف نے دینا یہ وہ مرتبہ ہے جس کی عظمت میں میں میں نیابت عام کا شرف نے دینا یہ وہ مرتبہ ہے جس کی عظمت میں نیابت عام کا شرف نے دینا یہ وہ مرتبہ ہے جس کی عظمت کے ایک میں میں کے مرتبہ ہے ہی کا انتقاف کے ایک میں کے مرتبہ ہے ہی کی انتقاف کا انتقاف کے ایک ہی دور کر تا اور اس کے مرتبہ ہے ایک ہی دور کی اور دیکا دے وہ موالے کے باتھ پر بیعت کو لینے باتھ پر بیعت کونا قرار دیدیا ہے۔

#### ادراس طرح دسول اكرم كى بينا اعظمت كا اعلان جوكيا .

## ۲۵- تخریک اعلمیت

ایک موال بر برا بوتلے کر اگر کسی دور میں اُن صفات کے ما مل متعددا فراد بریا بہوجائیں جسیں امام نے نیابت عام کے لئے فروری قرار دیا ہے تھا اس وقت نیابت کے فرائفن کون انجام دے گا ۔ و میں امام نے نیابت عام کے لئے فروری قرار دیا ہے تو اس کے دیا جائے گا قربہ کام کی بربادی کے طلاوہ اگر برخوض کر دیا جائے کہ یکام تام افراد سکے تو اس کے کردیا جائے گا قربہ کا خاصہ ہے اور اس طرح شرخف کام کو اپنے افکاد کے مطابق چلانا چاہے گا اور نظام بجورکر دہ جائے گا۔

ایسے مواتع برعقل کا قطعی فیصلہ ہے کہ یہ کام سب سے بہتر فرد کے والے کر دیا جائے اور اسی کا فکر و نظر کو معتبر قرار ہے اور قانون اسلام منتشر مزجونے بائے۔ کا فکر و نظر کو معتبر قرار ہے و بیا جائے اور قانون اسلام منتشر مزجونے بائے۔ جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ نیابت کے تمام کام بجہد اعلم کے والے موں گے اور باتی

一色リンとにいるにいりといろ

اب اگر کمی شخص کو نیابت امام کا شرف عاصل کرنے نیابت امام کا شرف عاصل کرسے اوراس طبح
ما ما کرنا پرائے سے گا تا کو اعلمیت کا درجہ عاصل کر کے نیابت امام کا شرف عاصل کرسے اوراس طبح
ما ما کرنا پرائے سے کا تا کو اعلمیت بھی ہے جو اعلمیت کی تعیین بھی کرتا ہے اور لوگوں میں اعلم پردا کرنے
ما اعلم کو تلاش کرنے کا ذوق بھی بردا کر تلہے جس کے بعد خمس بقائے درجہ اعلمیت کی جی ضمانت
ما اسلام کو تلاش کو نے کا ذوق بھی بردا کرتا مرہے جس سے بالا ترکوئی کا دنا مرہبیں ہو سکتا ہے ۔
ما اسلام کو برقراد درکھے اور اول بھی امت اسلامیہ کو بجہدین کرام اوراعلم وقت
دیس کریم اس مسلسلہ کو برقراد درکھے اور اول بھی امت اسلامیہ کو بجہدین کرام اوراعلم وقت

والمسّلام على من ابتع المهدئ

# جهاد

جہاد کے معنی ہیں کسی کے تحفظ پن اپنی پوری طاقت کو صرف کر دینا۔ رجہاد عام طور سے دین کے تحفظ کی دا ہ میں ہوتا ہے اور اسی لئے جہاد فی مبیل الشرکیا اس کی مختلف تسمیں ہوتی ہیں اور یقسمیں درحقیقت ان طاقتوں کے اعتبارے ہوتی ہیں جنوں دین کے تحفظ کی راہ میں صرف کیاجا تاہے۔ جها وتلوار کے دربعہ موتا ہے فواسے جہا دبالسیف کہاجا تاہے اور ذبان کے دربعہ ہے تزاسے جہا د باللسان کہاجا تاہے۔ فلم كے جهاد كانام جهاد بالقلم ہے اور نفس كے جهاد كانام جهاد بالنفس جهاد کی ایک تقتیم دشمن کے اعتبار سے بھی طے ہوتی ہے کہ یہ جہادا گرکی کھلاہو اوس مقابلہ میں ہے تواسے جہاد مع العد د کہاجا تاہے اور اگر چھے ہوئے وشمن کے مقابلہ میں ہے۔ مقابله تؤمقابلة احساس بعى شكل ب تواسيجها دع النفس كها جا تاب اورمذ بي اعتبار جهادی سب سے بڑی اور شکل ترین تسم ہے جے جہاد اکبر کانام دیا گیاہے۔ جهادانياسلوب اوراندازك اعتبارس معى مختلف تسمول كالموتاب -كبهى برجهاد ابتدائي طور پر دعوت اسلام يا توسيع مملكت اسلام كعنوان ادر کھی اس سے بدان میں دشمن کے حملوں یا اس کے حوصلوں کا جواب دیا جا تاہے۔ ا ن تام قسموں کے الگ الگ احکام اور شرائط ہیں جن کا تذکرہ فقتہ کی کتابوں س Keyetra Sikula siya bis willing land سردست جهاد کے ۲۵ خصوصیات کا تذکرہ کیاجار ہاہے جوکسی کتاب یا رسالہ میں بذکور نہیں ہیں لیکن قرآن مجید کے مختلف آیات ہمعصومی کے متعددارشادات اور فقر کے گوناگوں احکام و تعلیمات سے ان کا اندازہ لگا یا جا سکتا ہے۔

العظيم ترين ميدان عمل

اسلام ایک دین عمل ہے جو کسی طرح کی بھی ہے عملی یا برعملی کو برداشت نہیں کرتاہے۔ اس کا منشاریہ ہے کہ اس کا مانے والا سرا یا عمل رہے اور زندگی کا کوئی ایک لیے جائے

اس نے عبادات اور معاملات واجهات اور متحبات کی اتنی طویل فہرست مرتب کدی م جس کے بعد انسان کا ایک کمی بے عملی کا شکار نہیں ہوسکتا ہے۔ بیکن اس کی نظرین جی جہاد بالاتركونى ميدان عمل نبي ب جياكم سركار دوعالم في شهادت كے فضا كل كے ذيل مي ارشاد رایا ہے کہ:" ہرعمل سے بالاتر کوئی عمل ہے لیکن داہ خدایں شہادت سے بالاتر کوئی عمل بہیں " اورظامر ہے کراس شہادت کا بیدان میدان جاد کے علاوہ کوئی دوسرامیدان نہیں، الان بدان جادسے دور رہے گاتواس کے مقدر میں شہادت بہیں ہے بشہادت کے لئے ران عمل مِن قدم ركهنا بهرحال عزورى بي جاسع ده ميدان عمل خان خدا اورمجدى كيون وال لے کا اسلام نے میران جهاد کا کوئی جغرافیه مرتب نبیں کیا ہے۔ اس کی نظریں جہاں جی الد مقابله بوجائ اوردين كي تحفظ كے لئے قدانا يُوں كو قربان كرديا جائے اسى كانام والتاجهادي اوداسى لي مسجد كم كذى مقام ومحراب كهاجا تاب جها ل انسان ا ودشيطان الموكه جارى دېتا ہے - كسي شيطان اپئ اصلى شكل ين" يوسوس فىصدودالناس" المااما ويتلب اوركبين انساني شكل مي وكنت كوروكي اورمجدون كو ويران بنان كانتظا المن عابدين راه زمرا دونون محاذون يراس كامقابل كرتے بي ادرم وسواس ان كے المان بالرانداذ بوتاب اورمزدتمن كاحربرا بادى ماجد كوروك باتاب اورده اين ( " :5" . 1" (1) ( 1) 5 1 mm = " 1)

اسلام میں شہدارمحاب کا وجوداس امرکی دلیل ہے کہ میدا ن جہادصرف بردواحد فجیر وخنرق کامورکہ کارزار نہیں ہے ملک اس میں مبدکو فرکی محراب بھی شامل ہے جہاں زخمی مجھنے والا اس جنگ میں اپنی کا میابی کاخو داعلان کرتا ہے:" فسرت و رُحتِ الکعنبة"

## ٧- وسيله بقائ دين

اسلام کے جلم عبادات تہذیب اخلاق، ترکینفس اور بلندی عبود بت کا دسیلہ و ذریع ہیں۔ لیکن جہا داصل دین کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔

-82

نین میدا ن جهادی دخمن کاحمد اصل دین پر موتلها و دراس کامقصدید موتاب کو در دارا ن دین کوفتا کر دیا جائد کا که دین بھی فنام وجائے اوراس کاکوئی فندہ دیکھنے والاندہ در در دارا ن دین کوفتا کر دیا جائدا ایسے مقام پراگرانسان میدان سے فرار کرجائے توگویا کہ اسے دین سے کوفا دلی بہر بہر ہوہائے اور اس نے میدان خالی چوڈ دیا ہے۔ بہی وجہے کہ اسلام نے بہاں جسان کا کہ بھی داجب بنا دیا ہے جب کہ دیکر مقامات پر تقید کا حکم دیا ہے اور اسے ایک فرایش کا میں دری ہے۔

ال کے طور پراگکی مقام پرآپ کی نازہے آپ کے لئے خطرہ ہے آوا ہا سا

پرنماز ترک کردیں اور اپنی جان کیں۔ اگر دوزہ سے آپ کی صحت خطرہ میں ہے تو آپ رو زہ کو ترک کردیں اور صحت کا اللہ

كريں -اگر ج بيت النزكے سفريس زندگی خطرہ ميں دکھائی ديت ہے تو آپ تج كيم

كردي اور زنركى كاتحفظ كريى-

لیکن میدان جهادیں جان کا خطرہ یقینی بھی ہے آد قربانی بیش کریں۔ اس لئے کر بیہاں مسلم آپ کے عمل اور اس کے عمل اور اس کی عبادت کا نہیں ہے۔ بیہاں مسلم اصلام کے عمل اور اس کی عبادت کا نہیں ہے۔ بیہاں مسلم اصلام کے عمل اور اس کی عبادت کا ہے ہذا اس مقام پر کسی تنم کا تقید اور بچا دُجا اُر نہیں ہے۔ بیہاں ہرطرح کی قربانی فرد کی جادد اس کے بغیر کو کئی چارہ کا رہیں ہے۔

٣- وعلاقرياني

انسان دنیا کا کوئی عظیم کام اس دقت تک نجام نہیں نے سکتا ہے جب تک اس میں جذر تربانی رنہ و ۔ جذر تربانی انسانی زندگی کا سب سے بڑا سرما یہ ہے۔ جذر تربانی مال کی منزل میں کام کرے تو کا دخیر کے پر دجیکہ طامع دونے عمل ہوجاتے ہیں اور یہی ہونے دوقت اور محندت کی منزل میں کام کہ رقہ رقے میں مساوال میں کام کے منزل میں کام کہ رقب رقب میں مطامع جا تھی آر ان موجاتا ہے۔

ادر بہی جذبہ وقت اور محنت کی منزل میں کام کرے قربطے سے برطام طام بھی آسان ہوجاتا ہے اور جب جوصلا قربانی ہی انبانی زندگی کاعظیم زین سرمایہ ہے قداس میں کوئی شک نہیں ہے کہ

یہ جذبہ میدان جہا دیے زیادہ کسی منزل پر نایاں بنیں ہوتا ہے اور نداس کی تربیت کا اس سے بہتر کوئی میدان ہے۔ زندگی کے ہرماذ پر کسی ایک شے کی قربانی کی تربیت ہوتی ہے۔

نازين وقت اوربعن جزبات تبقيه وكريه كى قربانى دين يطتى ہے۔

روزه ين بحوك بياس كى قربانى دينا موتى -

ج بريسرايدا درجهاني تواناني كو قربان كرنا بوتاب-

ذكوة وخسيس مال قربان كياجا تاب ـ

سیکن میران جهادی بورا وجود داوی پرلگادیاجا تا ہے اورانسان دین کی راہ میں زندگی عظیم زین سرمایہ کو بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہوجا تا ہے جوجهاد کی عظمت کا عظمیم ترین

الم قوى سرمايه كي فرايمي

اكرج جهادرا وزوادين فداك تحفظ ك المرجة تاجا وراس كاكول تعلق مال ونياسينبي

ہوتہے۔ پہانتک کہ قرآن مجیدنے طالبان دنیا کے جہاد کی مذمت بھی کی ہے اور ان کے فراد کی واستان کہ اپنے دامن میں تیا مت تک لئے محفوظ بھی کہ لیاہے ۔ نیکن اس کے با وجود دشمن کو سزا دینے کے لئے اور اس کے حوصلوں کہ بہت بنانے کے لئے ما لی غنیمت کا سلسلہ خروری تھا۔ ورد کفار ہر جنگ کی شکست کے بعد دو مری جنگ کا ادا وہ کر لینتے اور اسلام کو کہی ان پرٹیا نیو سے بخات بزملتی۔

اسلام نے اس پریٹانی سے نجات حاصل کرنے کے لئے دشمن کے اموال کی ضبطی کا اعلان
کردیا اور اسے مال غیرت قرار دے کرسلما نو سی تقسیم کر دیا یا اسلامی بیت المال میں شامل
کردیا تاکومسلمان انگلے دفاع کے لئے مسرمایہ کے مالک ہوں اور دشمن کو دوبارہ حملہ کرنے کے
لئے از مر نو تیاری کرنا پرطے اور اس طرح جہا داسلامی اقتصاد کا ایک ذریعہ بن گیاہے اور اس کمحصولات تو می سرمایہ میں شامل ہوگئے ہیں کہ مال غیرت کسی ایک اومی کی انفرادی ملکہ تنہیں کے
ملکم اس کے چار جھے مجاہرین وا و فعرائے لئے ہیں اور ایک حصد سرکاری بیت المال کے لئے ہے
جوعام قومی اور نرم بی خروریات پر صرف کیا جائے گا لود واس طرح جہا دقومی سرمایہ کی فراہمی کا
ایک بہترین وسیلہ ہوجائے گئا۔

ه مظرریاستاسلام

عام طورسے جنگ در صلح کومیاسی مسائل میں شمار کیا جا تا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جن وکوں نے جیات پیغیر کوبشریت اور درمالت کے خانوں بیں تقسیم کیا ہے۔ انفوں نے تسام عبادات کو درمالت سے متعلق کر دیا ہے اور تمام میا میانت کوبشریت سے تا کہ عبادات میں اطاعت پینچ پڑوا جب دہے اور میا میانت میں انسان آزاد ہوجائے اور جو ہو قف چاہے اختیار کر لے ۔ اور اس طرح جہاد میا میانت کا ایک شعبہ ہوگیا ہے۔

رتفتیم بنیادی اعتبارسے سیح ہویا نہو۔جہاد اسلامی سیاست کا بہترین مظہر خرارہے ادر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ادر اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ دشمن پہلے میدا اِن جنگ میں قدم رکھتاہے آو اپن طاقت کا ذبا و ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کے بورجب طاقت کے مظاہرہ سے مجبور ہوجا تاہے توصلح واستی کی گفتگو شرد ع کرتاہے جیسا کہ اسلام کی تادیخ میں نمایا ل طورسے دیکھا گیلہے کہ ابتدا میں قافلہ بخارت کے صبح وسالم مکہ چلے جانے کے بعد مجبی اسف طاقت کے مظاہرہ کے لئے میدان بدر میں بڑا و ڈال دیا گیا ا در اس کے بعد برا بر برر اصر اور خدق میں طاقت کا مظاہرہ کیا گیا لیکن جب کل کفر کا بھی خاتہ ہوگیا تو حد مید کی منزل میں صلح کے لئے تیار ہو گئے اور فتح مکہ میں نظریات کو بھی تسلیم کر ہیا۔ منزل میں صلح کے لئے تیار ہو گئے اور فتح مکہ میں نظریات کو بھی تسلیم کر ہیا۔ ملح واستی کا بیغام دیتا ہے اور اس ماہ میں بچتوں کے بتھروں عور توں کے کا مؤں اور بڑدگوں ملح واستی کا بیغام دیتا ہے اور اس ماہ میں بچتوں کے بتھروں کا غرور کم نہیں ہوتا ہے اور اس کا ماخ نا قابل علاج حد تک نزاب ہوجا تاہے تو میدان جہاد میں قدم جادیتا ہے اور سام ہنتے میا ہمیوں کے ساتھ بھی ۔ ۵ ہو افراد کے سلح مشکر کا صفایا کر دیتا ہے اور کو کو کا ل غذیت کی تباہی سے لے کرعور توں اور بچتوں کی اسیری کی ذات نک کی سزاد سے میں کو کی تلکھ نہیں کو تاہے۔

### ٢- اسلاى اخلاق

عام طور سے جنگ میدل کو اخلاقی میدان سے الگ ایک میدان تصور کیاجا تا ہے جہاں ہر طرح کی دھو کہ بازی۔ غارت گری میدان سے الگ ایک میدان تصور کیا جا اور جہاں ہر طرح کا کوئی اخلاقی تا نون قابل عمل نہیں دہ جا تا ہے۔
کسی طرح کا کوئی اخلاقی تا نون قابل عمل نہیں دہ جا تا ہے۔
لیکن اسلام پر زام ہمزل رکھی ایک زارات اختال کیا ہما دیا ہے۔

سین اسلام نے اس منزل پر بھی ایک نیار استداختیار کیا ہے اور آپنے جہاد کو اپنے اخلاقیات کا بہترین مظہر بنا دیا ہے۔

مثال کے طور پرجہا دیے حسب ذیل قوانین پرنگاہ کی جائے ؛ ارجہا دیے آغاز کے لئے امام معصومؓ یا اس کے نائندہ فاص کی ضرورت ہے ۔ ۲۔ نابینا۔ زین گیر۔ بیمارِ عاجز اور فقیرِ عاجز پرجہاد واجب بنیں ہے ۔ ۳۔ مال باپ بیران سے روک دیں اورجہاد واجب عینی مز ہوتھ ماں باپ کی اطاعت

مزدرى ب

ہے۔ بحرم مہینوں میں جہاد حرام ہے۔ ۵۔ پیچے اسلام کے محاسن کی دعوت دی جائے۔ ۹۔ درختوں کا کاٹنا یا دشمن پرآگ برسانا کروہ ہے بلکہ پانی کا ڈخ موڈ دینا یا زہر یلی گیس دغیرہ کا استعمال کرنا بھی کمر دہ ہے۔

، عور توں اور بچوں کو سپر بنالیا جائے توان پر بھی ہاتھ مذا تھا یا جائے جب تک کہ

كونى مجودى مذيش أجائے۔

۸۔ دیوانوں اور بچوں کو تنل مذکیاجائے اور عود توں پر بھی حملہ مذکیاجائے۔
۹۔ دشمن بناہ ماننگے تو بناہ ہے دی جائے اور جنگ روک دی جائے۔
۱۰۔ جنگ کے خاتمہ پر جن لوگوں کو تیدی بنالیا گیاہے اتنیں کھانا پانی خرور دیا طائے اور بیدی بنالیا گیاہے اتنیں کھانا پانی خرور دیا طائے اور بیددی سے قتل مذکیا جائے۔

ان مسائل سے صاف طور پر نظاہر ہوجا تاہے کہ اسلام نے اپنے جہاد کو بھی افلاتی تعلیم کا بہترین مدرمدا ور اپنے افلاقی تعلیم کا بہترین منظہرا ور نمون قرار ویاہے جس کے بوراس لام کا جہاد و نیا کے جنگ وجدل سے بالکل مختلف ہوگیاہے اور دونوں میں کوئی نسبت نہیں دہ گئے۔ جہاد دنیا کے جنگ وجدل سے بالکل مختلف ہوگیاہے اور دونوں میں کوئی نسبت نہیں دہ گئے ہے۔

# ٥- إشغال قوى

اسلام کامنشادیہ ہے کے مسلمان کی سادی طافتیں دا ہ فدا میں عُرِف ہوں اوراس کی ایک نظر بھی مرضی پر در دگار کے خلاف مذاحظے۔ وہ طاقت کے دا ہ فداکے خلاف استعال کو خیا نت تصور کرتا ہے اور امس کی خواہش یہ ہے کہ رسول این کی امت سرا با امانت بن ما کھیا تا اس نے این است کے ذریعہ انسان کو طاقتوں کو دا ہ فدایس عُرف کرنے کی تربیت اس نے ایف عبا دات کے ذریعہ انسان کو طاقتوں کو دا ہ فدایس عُرف کرنے کی تربیت

-462

مالت نازیں پیروں کو قیام پرآمادہ کیاہے۔ کرکور کو عیں جھکا دیاہے۔ زبان کو ذکریں مصروت کر دیاہے۔ اعضا دسجدہ کوسجدہ میں لگا دیا ہے۔ نظر کی جگہیں مین کردی ہیں۔

ہاتھ رکھے یا تھانے کے موارد مقرد کردئے ہیں اوراس طرح انسان کو سرا پاعیادت
بنادیا ہے ۔ لیکن یک لمحاتی ہے ادراس میں عرف وجودی طاقت کو معروف کیا گیاہے۔
جہاد کا فلسفہ اس سے زیادہ دقیق ترہے۔جہاد نے اپنے اقسام کے ذریع، تخریرانقریہ تفکیر، تفییر، تعین تکمیر، تحقیر تمام صلاحیتوں کو را ہ خوا میں معروف کر دیا ہے اوراس کے دبعد زندگی کے عظیم ترین سرایہ حیات کو معروف کا رہنا دیا ہے اوراس طرح جہادتام طاقتوں کے را ہ خورا میں مرف کرنے کا نام ہوگیا ہے اور ریہاں کسی قوت کو مستنی نہیں کیا گیا ہے۔

٨ يظهيرمعاشره

دنیا کے سادے اطباد کا متفقہ قانی ن علاج یہ کہ جب تک بدن بی اصلاح کی صلات المہتی ہے۔ مرض کا علاج کیا جاتا ہے اور ہر جز ربدن کا تحفظ کیا جاتا ہے ۔ مرض کا علاج کیا جاتا ہے اور پر جز ربدن کا تحفظ کیا جاتا ہے ۔ ایکن جب مرض ناقابل علاج ہوجا تا ہے کہ مرض دیگر سالم اعضاء کی طون بھی سرات کر جائے گاتی فاصد عضو کو کا مط کر الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ دیگر اعضا متاثر نہ ہونے پائیں اور فراد کا خیازہ فاصد عضوی کو برداشت کرنا پر طے۔

انسان جسم کی اس کاملے پیٹ کو ایر کشن سے تبییر کیا جاتا ہے اور یہ ایر نشن کبھی انفرادی
انسان جسب بیاری ایک انسان کے اعضاد میں ہموتی ہے اور یہی ایر بشن کبھی اجتماعی ہموجاتا
اس ہموتی ہے تبلیغ کاعمل میکار ہموجاتا ہے۔ دعوت حق ہے اثر ہموجاتی ہے اور بینون بیدا
اس ہموتی ہے تبلیغ کاعمل میکار ہموجاتا ہے۔ دعوت حق ہے اثر ہموجاتی ہے اور بینون بیدا
اس ہموتی ہے اور بینون افراد بھی اس بیماری کی لیدیٹ میں اُجا بیس کے اور فساد پور

اسلامی اصطلاح بس اجتماعی ایرنشن می کوجها دکهاجا تا ہے۔ جهاں انتہائی ماہر فوج معنوی کا صرورت ہوتی ہے تاکہ کوئی ایک چھوٹا ساعضو بھی ضرورت سے زیادہ مذکھنے پائے اور کن ایک نظره نون بھی ناحق ربہنے پائے ۔ سماج فاسر عناصر سے پاک ہوجائے اور فاسر عناصر کو کم کسنے یہ بھی ایساطریقہ اختیار کیا جائے کہ انھیں بھی شکایت کرنے یا الزام لکانے کا موقع وہ ل سکے اور حتی الاسکان خود الن سے بھی ان کے فاسر ہونے کا قولی یاعملی اقرار لے کیا جائے اور اس کا بہترین واستہ یہ ہوکہ انھیں جنگ میں بہل کرنے کا موقع دے دیا جائے تاکہ بران کی طون سے ان کی زیادتی ، فسا دا نگیزی اور مفسرہ پردازی کا اعتراف بن جائے اور وہ کسی وقت بھی دین خدا کو متنہ مرد کرسکیں ۔

حیرت کی بات بہے کہ طبیب بروقت برعمل انجام دے کرجم کو بربادی سے بچالیتاہے تو اسے نوش اخلاق اور شربیف و کریم کہا جا تاہے اور اسلام بہی عمل انجام دے کردِ بریے معاشرہ کو تباہی سے بچالیتاہے تو اس پر ملک گیری اور توسیع بیندی کا الزام لگادیا جا تاہے۔

درحقیقت برازام جهادسے ناوا تفیت اور حکمت اسلام سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ اور دنیائے اصلاح بس اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

## ٩- افضل الاعمال

طلح بن شیبه اورعباس اس موضوع پر بحث کردہے تھے کہ دونوں میں زیادہ مہتسر شخصیت کس کی ہے۔

طلح نے کہاکہ میرافضل یہ ہے کہ میرے پاس خانہ کعید کی کنجیاں ہیں اور میں جم خدا کا کلید بردار ہوں۔

عباس نے کہا کہ میں حاجیوں کو پانی ہلاتا ہوں اور اس طرح پر ور د گارے ہماؤں کی صنیا فت کا نشرف مجھے حاصل ہے۔

ات بی حضرت علی کا گذر ہوگیا۔ آب نے فرمایا کہ میراشرف تم دونوں سے زیادہ ہے کہ میں سنے سب سے پہلے ایمان کا اعلان کیا ہے اور دا و نعدا میں جہا دکیا ہے۔
مسکو سنگر سنگین تھا لہذلطے پایا کو فیصلہ سرکار دوعالم کریں گے۔ نیمنوں افراد سرکار کی نورمت

ين مافر بوے۔

اُپ نے فیصلہ و تی الہی کے والے کر دیا اور و تی الہی نے یرفیصلات اویا کہ ،
"کیاتم لوگوں نے فار اکوبر کی قرابت اور حاجیوں کی سقایت کو اس شخص کے اعمال کے برابر قرار دے دیا ہے جس نے فعدا اور اکثرت پر ایمان اختیار کیا ہے اور را ہ فعدا میں جہاد کیا ہے۔ یہ دونوں ہرگر: برابر نہیں ہو سکتے ہیں اور فعدا فالمین کو ہدایت نہیں دیتا ہے "
کیا ہے۔ یہ دونوں ہرگر: برابر نہیں ہموسکتے ہیں اور فعدا کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ اس کے مقابلیں است کا انداز بتا دہا ہے کہ جہا در را و فعدا کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ اس کے مقابلیں علات وسقایت کا نام بینا بھی ظلم ہے اور ایسا ظلم ہے جس کے بعد ہدایت کی قرقع بھی خستم ہوجاتی ہے۔

اس میں کوئی شک بہیں ہے کہ خانہ خدا کی ذمہ داری اور جماح بیت السرکی مہمان از ایک عظیم شرون ہے۔ دین جماعہ کے مقابلہ میں اس کی بھی کوئی چنتیت بہیں ہے جس سے صات ایک عظیم شرون ہے۔ لیکن جما دیے مقابلہ میں افضل الاعمال ہے اور اس سے بالاز کوئی عمل واضح ہوجا تاہے کہ جماد پرور دیگا دی میگاہ میں افضل الاعمال ہے اور اس سے بالاز کوئی عمل

ہمیں ہے۔ ناز کوجاد کے مقابلہ میں فیرالعمل اسی لئے کہا گیا ہے کہ جادعمل ہے۔ اور نساز مقصد عمل ناز جہاد کے لئے قائم نہیں کی جاتی ہے بلکہ جہاد نماز کے قیام کے لئے انجام پاتا ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ راہ خدا میں انجام پانے والے تمام اعمال میں بہترین عمل جہاد ہے اور جہاد کے اعزامی ومقاصد میں بہترین عمل نماذ ہے جس کی اہمیت کے بیش نظر مولائے کا نتات نے صفین میں جہاد دوک دیا تھا اور امام حین نے کر بلایں برستے تیروں مولائے کا نتات نے صفین میں جہاد دوک دیا تھا اور امام حین نے کر بلایں برستے تیروں میں قائم کر دی تھیں۔

#### ا- الميدرجت

مورهٔ مبادکربقره ایت مهلایس ارشاد بو تابی کد:
" جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال انجام نے اور دا ہ فدایں جاد بھی کیا اور نیک اعمال انجام نے اور دا ہ فدایں جاد بھی کیا اور نیک اعمال انجام نے اور در ایم ہے " اور نیست دیمی لوگ دحمت خدا کی امید در کھتے ہیں اور خدا انحاق کو درجمے سے " ایت سے صاف واضح ہوجا تا ہے کہ دحمت الجی کی امید وا دی میں ابتدائی مزلیل کیان

ادرعمل صالح کی بین اور اُنوی مرحله جها دِرا و ضرا کا ہے جو خود بھی ایمان کی ایک علامت اور عمل صالح کی بین اور اُنوی مرحله جها دِرا و ضرا کا ہے جو خود بھی ایمان کی ایک شخص ہے ۔ لیکن اسے ایک منتقل چشیت حاصل ہے کراس کے بغیر نا ایمان کو کہ اُن کا ل حاصل ہوتا ہے اور مذعمل صالح کو۔

ومان من اربه من المراب المان كى كياجة تيت ہے جس ميں انسان جان كو ايمان سے زياده عزية ترجيحتا مواور ده عمل صالح كياہے جس كے سامنے دين تباه مور بالم مواوراس ميں تحفظ كاجذر برنبولوں جہاد در حقیقت المفیں دو تو سماس كامجموعہ ہے جس ميں سرميدان بيا علان موتاہے كو ايمان سے زياده عزيز تركو كئ شے نہيں ہے اور خدم بخطرہ ميں پرطبائے تو قربانی سے بالا تر كو كئ عمل نہيں ہے۔

# اا- ومسيلهُ جنّت

"کیا تھاراخیال یہ ہے کہ تم اوں بی جنت میں داخل ہوجا کہ گیجب کو ابھی پروردگام فرزتم میں کے بجاہرین کو دیکھاہے اور مذھا بربن کد" (اک عران - ۱۹۲۷) ایت کر برسے صاف ظاہر ہور ہاہے کہ جنت میں داخلہ کا بنیا دی سبب جہادا ورصیر ہے اور صبر کاعظیم ترین مصداق جہا دہے جہاں ہرطرح کی قربانی برصبر کامظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اور کسی طرح کی بیجینی کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے۔ روایات میں اسی حقیقت کے بیش نظر جنت کے تلواروں کے ذیر سایہ قرار دیا گیا ہے اور سلمان کر مطمئن کر دیا گیاہے کہ اگر وقتی نعمتوں سے جھوائی بھی ہوگئی توا بری نعمتیں تیرا انتظار کر دہی ہیں اور انھیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھیں سکتی ہے۔ میدان کر ملایس اسی قرآئی حقیقت کا اظہار با رباد ہوتا رہا۔

میدان کربلایس اسی قرآنی حقیقت کا اظهار با ربار مجوتار با مسیدان کربلایس اسی قرآنی حقیقت کا اظهار با ربار مجوتار با مسید منظرا شاکرد کیجوییجنت بین مسید عاشورا با م حیث نے اپنے ساتھیوں سے فرما یا کر نظرا شاکرد کیجوییجنت بین متحاری منزلیس بیس جہاں مسلسل متحارا انتظام محور باہے اور بیجنت تحمیس جیئے تقیافزاد کے منظر استہ کی گئی ہے۔ میں ایک آراستہ کی گئی ہے۔

ا درعمر عاشور ففائے كر بلا ميں ية قرآني أواز كر نج درى تقى:

#### ١١- امتحان مجتن

"جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا۔ ہجرت کی اور را ہ خدایس اپنے مال اور نفس سے جہاد کیا اور رسول کو پنا ہ دی اور ان کی مدد کی وہی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں " دانفال – ۲۷)

اً یت کریم میں ایمان اور مجرت کے ساتھ را ہ خدا میں جان و مال سے جہاد کودیل جب قرار دیا گیا ہے اور برواضح کر دیا گیا ہے کہ انسان بہلامسلمان ہویا اُنوی۔ پیغبر کے ساتھ ہجرت کرے یا تنہا۔ اس کے ایمان و ہجرت کو اس وقت تک بنیا دِ مجت نہیں بنایا جاسکتا ہے جب کر اور خدا میں جان اور مال سے جہاد رز کرے۔ جاد سے بالا ترکوئی امتحان مجت نہیں ہے جہاں مجبوب کی راہ میں ساری کا کنا ہ جیات قربان کر دی جاتی ہے اور انسان جلو ہ مجبوب کے اشتیاق میں اپنے وجو د سے بھی غافل ہوجات اسے۔

انگلیاں کا طالبنا مجبوب مجازی کے جلوہ کا اڑے اور گلاکٹا دینا مجبوب عقیقی کے

جمال لازوال کا الرب -معری عور توں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد را و زرا می قربانی کی عظمت کا

اہدازہ ہوتاہے۔ اورجب انسان مجبوب حقیقی کی داہ میں قربانی کے لئے نکل آتاہے تو پروردگاراس کا پہلاانعام یہ قرار دیتاہے کہ اس کی مجت لوگوں کے دلوں میں پیدا کردیتاہے ادراس طرح بجاہدے کی ایک دوستانہ محقل ادرانجن قائم ہوجاتی ہے۔

# العلامت ليمان حقيقي

" جن لوگوں نے ایمان اور ہجرت کا راستہ اختیار کیا اور را ہ خدا میں جہاد کیا۔ پھر مہا جرین کو پناہ دی اور ان کی امراد کی۔ حقیقتاً یہی لوگ واقعی صاحبان ایمان ہیں کرجن مہا جرین کو پناہ دی اور ان کی امراد کی۔ حقیقتاً یہی لوگ واقعی صاحبان ایمان ہیں کرجن

کے لئے مغفرت بھی ہے اور پاکیزہ رزق بھی " دانفال۔ سمے

ایت کریمہ سے صاف داختے ہوجا تاہے کہ ایمان حقیقی کا راستہ میدان جہاد سے ہوگر گذر تاہے اور انسان جب تک اس میدان میں قدم نہیں رکھتا ہے اس کا ایمان کا مل نہیں ہوتاہے ۔

مولائے کا 'نات علیٰ بن ابی طالب نے میدان احدیں ای حقیقت کا اعلان کیا نف جب اکثر صحابہ کے فراد کر جانے کے بعد دسول اکرم نے سوال کیا کہ یا علی ! تم نے فراد کا داستہ کیوں نہیں اختیار کیا ۔ ؟

عرض كى كركيدا يان كے بعد كافر جوجا دُل - إ

جس کا کھلا ہوا مطلب یہ تھا کہ میدان جا دیں ثبات قدم بطا ہرا کے علی ہے لیکن وا تعاً اس کا ایمان سے گہرا دشتہ ہے اور جب تک انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ وہ دا و ضدا میں قربانی سے در بغ نہیں کرسکتا ہے۔

مذكوره أيت كريم بي كى طرح كے جهاد كا ذكركيا كيا ہے اورسب كوايان حقيقى كے

شرائط يس شامل كرديا كياب-

دا و خدا میں ہجرت کرنا اور اپنے گھر بار کو چھوٹر دینا یہ بھی ایک جہاد ہے اور مہاجرین کو پنا ہ دے کردشمن کے حملوں کا ہرف بن جانا یہ بھی ایک جہاد ہے۔

نیکن اس کے با دجود جہا دکا انگ سے تذکرہ کیا گیاہے جس سے صاف ظاہر ہوتلہ کہ ہم ت اور نصرت جیسے جہا دسے بالا ترمیدان جنگ کا جہا دہے جس سے ایمان کو کمال اور فروغ حاصل ہوتا ہے اور انسان ایمان حقیقی کے درج پر فائز ہوجا تاہے۔

### الما فرورى المتخان

"کیا بھاداخیال یہ کہ تھیں اسی طرح چھوٹر دیاجائے گاجب کہ ابھی خدانے ہمیں کے مجابدین ادران لوگوں کو نہیں دیکھلہے جو خدا، رسول اور صاحبان ایمان کو چھوٹر کرکسی سے خفیہ دوستی نہیں کرتے ہیں " (قریر ۔ ۱۲)

آیت کربمہ سے صاف ظاہر ہوتلہے کہ ہرانسان کومنزل امتحان سے گذرنا ہے اور امنحان کے بینرکسی کا ایمان قابل تبول نہیں ہے۔

سورهٔ عنکبوت میں اصل امتحان کی ضرورت کا اعلان ہواہے کہ ہمنے تم سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیاہے اور تھا را بھی امتحان لیں گے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں

رعوائے ایمان کے اعتبارے کون سچاہے اور کون جھوا"

ا در سورہ بقرہ آیت مصفایں ان سوالات کا تذکرہ کیا گیاہے جن کے ذریعہ امتحان کیا جائے گا۔" ہم یقینا تھارا امتحان مخفر خوت مجھوک اورجان ، مال اورا ولادی کمی کے لا جائے گا۔" ہم یقینا تھارا امتحان مخفر خوت مجھوک اورجان ، مال اورا ولادی کمی کے اربید لیس کے اور مجران صابرین کے لئے بران ارت ہے جومھیبت پڑنے پریہ کہتے ہیں کو ہم الشر کے لئے ہیں اوراسی کی بارگاہ میں بلٹ کرجانے والے ہیں۔ انفیں لوگوں کے لئے پروردگاری و

مادر می اوگ برایت یافته ہیں۔

اس کے بورمرف برمنلہ باتی رہ کیا تھا کہ یہ امتحان کہاں ہوگا اور اس کا منظر کہاں ہے!

مورہ وہ ہونے کہ ذکورہ بالا آیت نے اس مسلہ کو بھی حل کر دیا کہ اس امتحان کامر کن میران جہا و

المان خوت بھی ہوتا ہے اور بھوک بھی ۔ جان و مال کا اتلاف بھی ہوتا ہے اور اولاد کی قربانی

المان مردمومن کا جوصلہ ہر قربانی کے بعد یہی ہوتا ہے کہ ہم الشرکے لئے ہیں اور ہمیں بھی اس

الماہ یں بلط کرجانا ہے اور یہ ایمان اطبینان کی وہ منزل ہے جس کے بعد انسان اس امر کا

الماہ یں بلط کرجانا ہے اور یہ ایمان اطبینان کی وہ منزل ہے جس کے بعد انسان اس امر کا

الماہ یس بلط کرجانا ہے اور یہ ایمان اطبینان کی وہ مزارت یا فتر افرادی شمار کیا جائے۔

"اس كے بعد بخارا پر ورد گاران او گوں كے لئے جنوں نے فتنوں بر مبتلا ہونے كے بعد

ہجرت کی ہے اور پھر جہا دبھی کیا ہے اور صبر سے بھی کام کیا ہے بہت زیادہ بخشے والااور مہران ہے ۔" (نحل - ۱۱۰)

اًیت کریم کا کھلا ہوا مفہوم یہ ہے کہ جہاد وصبر دہ ہوت وہ مراصل ہیں جن سے گذر نے

کے بعدانسان مغفرت الہی کا حقداد بن جا تا ہے اور اس کی بخشش میں کوئی کر نہیں رہ جاتی ہے۔
مفسرین کا بیان ہے کہ یہ آیت ان اصحاب کے بارسے میں نا ذل ہوئی ہے جفوں نے

ہجرت نہیں کی تھی اور فنٹوں میں مبتلا ہو گئے نے ۔اس کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو اپن تقییر
پر قوبہ کی اور ہجرت کا داستہ اختیار کر لیا لیکن اگر بھرف ہجرت ہوتی قرشا یدان کا گئاہ قابل حائی
مذہوتا۔ انھوں نے ہجرت کے بعد دا ہو خدا میں جہاد بھی کیا جو دلیل اخلاص کا ممل تھا اور اسی
اخلاص کی بنا پر پرور درگار نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ بڑے سے بڑا
گئاہ بھی جہا درکے طفیل میں معاف کیا جا اسکتا ہے بشرطیکہ اس کا تعلق حق العثر سے ہویا وہ بندے
گئاہ بھی جہا درکے طفیل میں معاف کیا جا اسکتا ہے بشرطیکہ اس کا تعلق حق العثر سے ہویا وہ بندے
ہمی معاف کر دیں جن کے حق میں ظلم ہوا ہے جس کی بہترین مثال کہ بلاکے میدان میں حضرت جو بن

١-١١م حين كاراسة روكا تقا ومسلمت العبادسي تعلق تها ،

٧- اورحكم الني كي خلاف ورزى كي تفي جومعا مله حق الشركا تفار

انعین معلوم نقاکر پروردگاراس و قت تک اپنے حقوق کو بھی معا منہیں کرتا ہے جبکہ ا انسان حق العباد کی ذمہ داری سے عہدہ براکہ ہوجائے۔ اس لے مصلیٰ بچھاکر توبرواستغفاد کرنے کے

بجائے امام حین کی بارگاہ بی حافری دی اوران سے معافی کے طلبگار ہوئے۔

ا ما محین بندهٔ فدا بھی شخفا در نا کنرهٔ پر در دگار بھی۔ ہندا انفوں نے فرا یا کر اسرکہ
اطالو، تھاری خطاکو برسنے بھی معان کر دیا ہے ادر میرے پر در دگار نے بھی۔ ا دراس طرح کر
نے دہ دامنۃ اختیار کیا جہاں ایک ہی منزل پر دھ آؤں ممائل حل ہو گئے اور منفرت کا مکت ل
انتظام ہوگیا لیکن ترنے چا ہا کہ اس اندا ذموا فی سے انگی نسلوں کو غلط فہمی مذہوجائے کہ اس طرح
برطے سے برطے بڑم کے بعد بھی زبانی معذرت منفرت کا ذریع بن سکتی ہے لہٰذا فورًا میدان جادکا
افرن طلب کرلیا اور داہ فعا بی جا اوکر کے قرآن مجیر کی فدکورہ بالا آبت کی عملی تعنیرکر دی کوفتنہ ب

مبتلا ہوجانے دالے بھی اگر جہا د کا راستہ اختیار کرلیں تو ان کے دا سطے مغفرت بھی ہے اور مہر بانی بھی اور پر در د گار کے خزانے میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں ہے۔

# ١١- دليل صداقت

وه صاحبان ایمان جوالسرا و روسول پرایمان لائے اور کھرکبھی شک بہیں کیااور رام خوا میں این جان اور مال سے جہاد کیا۔ یہی لوگ اپنے دعوائے ایمان میں سیح ہیں۔

قرآن مجید نے صاف افظوں ہیں اس دعویٰ کی تکذیب کردی ہے کہ خبردا دائیے
اسلام کا احمان مذبحانا۔ یہ تو فدا کا احمان ہے کہ اس نے تھیں ایمان کی ہدایت ہے دی ہے
اور برجھاری کمزوری ہے کہ تم ایمان کے بجائے منزل اسلام ہی پررک گئے اور عقیدہ ایمان
تھارے دلوں کے اندر مزا تر سکا ورمزا بیان دل کے اندراکر کیا ہوتا تو اس طرح کے دعوے مز
کرتے اور دا ہ فوایں جہاد سے دا من کش مذہوتے۔

ما ـ كرابهت جها دعلامت نفاق

قران مجدية جن طاح جادكوا مان اور صواقة - امان كريلام وقد يجار ط

کراہت جہا دکونفاق کی نشانی قرار دیا ہے اس کی نظریں جہاد سے کنارہ کشی کہنے والے افرادصاحیا ن ایمان وافلاص نہیں ہیں بلکہ واقعاً منافق ہیں۔ اگرچرانھوں نے عملی کمزور کا کا اظہار کیا ہے لیکن برعملی کمزوری عقائری کمزوری کی نشانی ہے کہ جہا دفروع دین ہیں ہونے کے باوجو داصول اعتقاد کی نقاب کشائی کے لئے کا فی ہے۔

چنا خوسورهٔ مادكر قربه مك يس ارشاد موتلب:

برول الشركة بي ميني المين المارية المين المارية وه رسول الشركة بيتي ميني و المنظرة المرادية المرادية

پھ ہے رہے۔ یہ اوراس استے ہوجا تاہے کہ جہادی ناگواری کی سزا آتش جہتم ہے اوراس سے بہانے کا واحد ذریعۃ بلواروں کی اُنج ہے۔ جولوگ اس آنج کو سہد لیتے ہیں وہ اُس آگے۔ بہات عاصل کر لیتے ہیں اور جواس آنچ کو برداشت نہیں کرسکتے ہیں اُنھیں وہ آگ بہرال برداشت نہیں کرسکتے ہیں اُنھیں وہ آگ بہرال

٨١- لا يخافون لومنة لائم

انسان کی سب کی بڑی نفسیاتی کمزوری یہ ہے کہ وہ اکثر ادفات ملامت کر نبوالوں کی ملامت اور طعنہ دینے والوں کے طعن و طنز سے اس قدر متا تر ہوجا تا ہے کہ بڑھے ہے اسے حقائن سے بھی انکار کر دیتا ہے اور اچھے سے اچھے عمل خبر کو بھی نظرا ندا ذکر دیتا ہے حالانکہ کھٹی ہوئی بات ہے کہ جو انسان نغبیاتی طور پر اس قدر کمزور ہودہ دنیا بیں کوئی عظیم کا رنا ہما نجا ہمیں دے سکتا ہے اور مذکسی بڑے طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے طوفانوں سے کر ان اس کے کہا ان میں کا مقابلہ کر سکتا ہے طوفانوں سے کر ان میں کوئی الکی میں ہوئی۔ اس کے بعد اس میران بین قدر کوئی الکی میں کہ بڑے سے بڑے ان اس کے بعد اس میران بین قدر کوئی الکی دوست کے ساتھ ہوڑھا اسے دوست کو بھی اگر دوست کے ساتھ ہوڑھا اسے دوست کو بھی اگر دوست کے ساتھ ہوڑھا اسے دوست کو بھی اگر دوست کے ساتھ ہوڑھا اسے دوست کو بھی اگر دوست کے ساتھ ہوڑھا اسے دوست کو بھی اگر دوست کے ساتھ ہوڑھا اسے دوست کو بھی اگر دوست کا ساتھ بھوڑھا اس

دشمنوں کا ماہرتا و کرنے لگا۔ ہی حال کا دخیر کا ہے کہ جہاں کسی نے کا دِخیر کو کا دِ حاقت سے تعبیر کیا انسان نے کا دخر کو نظر کر دیا۔

قرآن مجید نے اس کم وری سے نجان پلنے کا بنسخ بیان کیا ہے کہ ا نسان را ہ زوایں جہاد کرنے کے لئے تیاد ہوجائے۔ اس کے بعد کسی طامت کرنے والے کی طامت کا اثر مذہوگا۔ اس لئے کم جو شخص جان ومال کی قربانی کے لئے تیاد ہوجائے اس کے مقابلہ میں حوت غلط کی کیا جشیت رہ جاتی ہے۔

مورهٔ ما نده أيت عيد ين ارشاد موتاب:

"ایان دالد! تم یم سے جو بھی اپنے دین سے بلط جائے کا اسے معلوم ہونا چاہئے کی عنقر سے خدا ایک الیں قدم کو لے آئے گا جو اس کی مجبوب ا در اس سے مجت کرنے دا کی ہوئیوں کے مدا ایک الیں قدم کو لے آئے گا جو اس کی مجبوب ا در اس سے مجت کرنے دا کی ہوئی ہوگی، ما من خاکسار ا در کفار کے مقابلہ ہیں صاحب عزت ہوگی۔ در او فعدا ہیں جہا دکر نے دالے کی طامت سے خوفردہ منہ ہوگی۔ یہ وہ فعنل خدلہ ہے جسے وہ جس کو جا ہتا ہے عطا کر دیتا ہے کہ وہ صاحب و معت بھی ہے ا در علیم و دا نا بھی ہے !!

### ١٩- مامورست تبوت

اصطلاح شربیت یم نبی اس انسان کو کہاجا تاہے جو پروردگاری طون سے بلاوار طائر افرار المحالات المواد ال

يربدترين انجام ہے۔"

جی سے داضح طور پرائدازہ ہوجاتاہے کہ دسول کو صرف البلاغ المبین کہ محود کردیا گیا تو دین ندا نا قابل عمل قرار دے دیا جائے گا اور دشمنوں کے وصلے بلند ہوجائیں گے کہ ایفیں جہا دہمیں کرنا ہے لہذا طاقت کے زور سے ان کے مشن کونا کام بنا یا جا سکتا ہے ۔ پرور دگار نے فرما دیا کہ اگر دشمن طاقت کا اظہار کرنا چلہ ہے تو آب اس منزل پرجھی فاموش پر در ہیں اور ہرطرح کے جہا دکے لئے تیار ہوجا بیس ۔ حدید ہے کہ آپ کے فرائفن ہیں منافقین سے جہا دکرنا بھی شامل ہے جو آپ حالات کی نزاکت کی بنا پر انجام مذدے سکیں گے تو کسی ایسے شخص کو اپنا نائب نامزد کرنا ہوگا جوتا و بل قرآن پرجہاد کرسکے اور دین کو کفار کی طرح منافقین کے حملوں سے بھی بچا سکے ۔

٢٠ عظيم آرين وسيلة فلاح

سورهٔ ما نده آبت ع<u>ه ۳</u> یں ارشاد موتاہے: "ایمان دالو اِنقویٰ الہٰی اختیار کر دا دراس تک بہو پخنے کا دسیلہ ّ لاش کردا دراس کی را ہ بیں جہا د کرد کرشائراسی طرح کا میابی حاصل کرسکو''

اس آئیت میں صاحباتِ ایمان کوکا میا بی کے لئے تین باتوں کا کم دیا گیا ہے۔ تقوی اختیاد کرنا۔ دسیلہ تلاش کونا اور دیا ہ فدایس جہاد کرنا۔ طاہرہے کہ برتمینوں امودانتہا کی شکل امود میں اور ان میں کسی ایک کا بھی اختیاد کر لینا کوئی اُسان کام نہیں ہے۔ تقوی الہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تام برائیوں سے پر ہیز کرے اور تنام منکرات سے احت اور تنام منکرات سے احت اور تنام منکرات سے احت اور تنام منکرات سے است نا کہ کہ اسان کا میں ایک کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تنام برائیوں سے پر ہیز کرے اور تنام منکرات سے احت اور تنام منکرات سے است نا کہ کہ اسان کا میں ایک کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تنام برائیوں سے پر ہیز کرے اور تنام منکرات سے احت اور تنام منکرات سے است نا کہ کہ انسان کا میں منکرات سے است نا کہ کہ کہ کہ منکرات سے احت اور تنام منکرات سے تنام کی کا تنام کیا گیا تھا تنام کی تنام کیا تنام کی تنام کی تنام کا تنام کی تنام کی تنام کا تنام کی تنام کی تنام کیا تنام کی تنام کی تنام کی تنام کی تنام کی تنام کیا تنام کیا تنام کیا تنام کی تنام کی تنام کی تنام کیا تنام کی تنام کیا تنام کی تنام کی تنام کی تنام کی تنام کیا تنام کیا تنام کی تنام کی تنام کی تنام کی تنام کی تنام کیا تنام کی تنام کی تنام کی تنام کی تنام کی تنام کیا تنام کی تنام کی

رسبلة تلاش كرنے كامطلب برہے كدانسان اپئ شخصیت كدفراموش كردے اور انفین داسطہ قرار دے جن میں باد گا والہٰی تک بہونچانے كی صلاحیت پائی جاتی ہے اور جار

ليكن أيت كريم في زيب ومائل بي جهاد كوسب سے أخريس د كھاہے جس كامطا

یہ ہے کہ انسان وسیلہ کے پالینے کے بور مطمئن رہ موجائے کہ اب تو کا میا بی زیر قدم آگئی ہے اور جنت نگاہوں کے سلمنے ہے لہذا کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ یہ جہا دا ہے جی لازم ہے اور جہا دکے بغیر منزل کا میابی تک بہونجنا ممکن نہیں ہے۔ گویا یہی کا میابی کا آخری وسیلہ ہے اور اسی یر فلاح کا دارو مرارسے۔

کر بلاکے میدان ہیں جناب جُرکا کر داراس آیت مبار کہ کی بھی سرا پاتفیرتھا کہ بہلے مزالقوئی ہیں قدم رکھتے ہی بزید کے نشکر کی قیادت وریاست سے کنارہ کئی کی۔ اس کے بعدا مام حین کے جمیہ کی طرف تلاش و بیاد میں نکل پڑے اور جب امام کی خورمت میں حاخر ہو گئے تو فر ڈا ذن جب او طلب کر بیا تاکہ انسان کو یہ خیال نہ بیدا ہو کہ امام حین کے مل جانے کے بعد جہاد کی خرورت نہیں دہ جاتی ہے بلکداسے یہ احساس بیدا ہو کہ جہا داسی وقت جہاد بنتا ہے جب امام حین کے قدر اور کہا داسی وقت جہاد بنتا ہے جب امام حین کے قدر اللہ میں آنے کے بعد ہو ور مذامام سے الگ ہونے کے بعد جناکہ کو غارت کری اور لوط مار کہا جاسکتا ہے جہاد نہیں کہا جاسکتا ہے ۔ اور اس کا نتیج بلاکت ہوتا ہے شہا دت نہیں ہوتا ہے۔ مام حین کے ورت ہے اور "فی سبیل اللہ" کا تعین امام وقت کے مطاوہ کو نئی نہیں کر سکتا ہے ۔ جس کے داستہ کو قرآن مجد نے عراط صفقی قرار دیا ہے اور جس کے داستہ کو قرآن مجد نے مواط صفقیم قرار دیا ہے اور جس کے داستہ ہو طرح کے خفی ب اور گراہی سے بچا ایہ ہے۔ حس کے داستہ ہو طرح کے خفی ب اور گراہی سے بچا ایہ ہے۔

### ١١-جهادا وردولت

قرآن مجید نے سورہ مبارکہ توبرآیت ملاہ یں منافقین کے ایک نے کردار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ:

ال بن كے صاحبان بينيت أب سے اجازت طلب كرنے لكتے بن كر بہيں النفيق والوں كے مائد جوادكرو آ

جس کامطلب یہ ہے کرمنا فتی کے سامنے جب شہادت اور دولت میں معالمہ دائر ہوتا الم ہمیشہ دولت کو مقدم رکھتا ہے اور شہادت سے کنارہ کشی کرتا ہے اور اس کے برخلاف صاحبان ایمان بمیشدرا و خدایس جهاد کے لئے تبار رہنے ہیں اور انھیں مال و دولت کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے ؟

گویا آین نے برفیصلہ کر دیاہے کرجہا دِ را ہ خدا و دلت کا ایک امتحان ہے اور دولت کا دجو دمجت اللی ہے جس کے ذریعیہ کا دجو دمجت اللی بیان کی علامت نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کا امتحان اللی ہے جس کے ذریعیہ اخلاص اور نفاق کا فیصلہ کیا جا تاہے اور انسان کے ایمان واخلاص کو اگر مالیا جا تاہے۔

٢٢ عظيم ترين مجبوب

سوره مباركه أوبى أيت عمر من اعلان بوتاب ك :

" بینجبر! آب که دیجهٔ که اگر تمقاری باپ دا دا دا دلا د برا دران دا داخ عشیره وقبیله اور ده اموال جنیس تم فی منازمند و تبیله اور ده تجارت می کختاره کی طوت سے فکر مند رسخ بو اور ده مکانات جنیس بند کرتے بو تمقاری دگا بهول بی الشر داس کے دسول اور دا و خدا بین دا و خدا بین جما دسے زیاده مجبوب بی قوقت کا انتظار کرد بیا نتک کرام المهٰی آجائے اور دائم فاسق قوم کی برایت نہیں کرتا ہے ۔

آیت کریم میں جہانتک الشراور رسول کے نرکورہ امورسے زیادہ مجبوب ہونے کا تعلق

ہے یہ کوئی چرت انگر بات ہیں ہے۔

دنیا کی کون سی نعمت یا راحت ہے جے ندا ورسول سے بالاتر قرار دیا جاسکتا ہو کاس کے مجبوب تر ہونے کا تصور کیا جاسکے۔ باب دا دا۔ اولاد۔ برا دران عشیرہ و قبیلہ سب پروردگاء کی مخلوقات ہیں اور اموال و تجارت و مکانات سب اسی کے عطایا ہیں اور وہ کو کی شے رسول سے الگ کرکے مزعطا کرتا ہے اور ناس نے کسی شے کو اس سے بے نیاز بنا کے بیدا کیا ہے۔ اس نے ایک کرکے مزعطا کرتا ہے اور اس اس کے اس کا طفیلی یاصد قد بنا دیا ہے اور اب اس کے اس کے ساتھ کی کو کی تعینت ہیں ہے۔ لیکن خدا ورسول کے را تھ جہا و را ہ خدا کا تذکرہ چرائی خدا ورسول کے را تھ جہا و را ہ خدا کا تذکرہ چرائی خدا ورسول کے را تھ جہا و را ہ خدا کا تذکرہ چرائی خدا ورسول کے را تھ جہا و را ہ خدا کا تذکرہ چرائی کے ساتھ جہا و را ہ خدا کا تذکرہ چرائی کے ساتھ جہا و را ہ خدا کا تذکرہ چرائی کے ساتھ جہا و را ہ خدا کا تذکرہ چرائی کے ساتھ جہا و را ہ خدا کا تذکرہ چرائی کے ساتھ جہا و را ہ خدا کا تذکرہ چرائی کے ساتھ جہا و را ہ خدا کا تذکرہ چرائی کے ساتھ جہا و را ہ خدا کا تذکرہ چرائی کے ساتھ جہا و را ہ خدا کا تعرب کی کو کا تھی جدا کے ساتھ جہا و را ہ خدا کا تعرب کی کو کا تھی جدا کی کو کا تعرب کا تعرب کی کو کا تعرب کی کو کا تعرب کر جدا کے ساتھ جہا و را ہ خدا کا تعرب کی کا کو کا تعرب کی کو کا تعرب کر دورہ کے ساتھ کی کو کا تعرب کر جدا کے ساتھ کی کا کا تعرب کی کو کا تھی جدا کر دورہ کی کے دورہ کے ساتھ کر کے ساتھ کی کو کا تعرب کی کو کا تھی کی کے ساتھ کی کو کا کی کے دا کیا جدا کی کے دورہ کے ساتھ کی کو کا تعرب کی کو کا تعرب کی کے دورہ کے دورہ کے دورہ کی کی کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کو کر کے دورہ کے دورہ کی کو کو کا تعرب کی کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کو کا تعرب کی کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کو کر کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کو کر کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کر کی کے دورہ کے دورہ کے دورہ کی کے دورہ کے دورہ کی کے دورہ کے دورہ کی کے دورہ کے دورہ کی کے دورہ کے دورہ کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ

مرہے۔ گویانگا ویروردگاریں ہومجومیت خوداسے یا اس کے رسول کوحاصل ہے وہی مجومیت اس کی راہ میں جہاد کو حاصل ہے اور کسی انسان نے کسی بھی نئے کو اگر جہاد سے زیادہ مجبوب تر فرار دے دیا تو اسے امرا لہٰی کا انتظار کرنا چاہیئے اور بلاکت دتیا ہی و برباوی کے لئے آبادہ رہنا چاہیئے۔ جہاد راہ خدا کو ترک کر دسینے کے بعد کسی نئے کسے کسی خرکی توقع نہیں ہے لہٰزاکسی شے کو اسے نیادہ مجبوب تر نہیں ہونا چاہیے۔

### ٢٧- بنيادِ فضيلت

اس می کوئی شک میں ہے کہ اس کا ثنات کی بنیاد تساوی ادد روابری پرمنیں ہے بلکہ یہ کا تنات سرا پا اخیازا در روزی ہے اور برود دگار نے ہرے کو ایک مخصوص اخیاد کا حامل بنایا ہے جود دسری اشیاد کو حاصل نہیں ہے۔ مذائسان کے ہاتھ کی پانچوں اٹکلیاں برا برجوتی ہیں اور مت صف انبیار دمرسلین کے سارے ناکنرگان پرود دگار روابر ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کوانسانی دنیا میں فضیلت کا معیاد کیا ہے ؟

قرآن مجدے تین معیاروں کی طرف اشارہ کیا ہے: ایمان علم اورتقوی لیکن ان تینوں کے بیدا ہوجانے کے بعد بھی انسان عرف غیر مومن عیر متنقی اورجا ہل سے بہتر ہوجاتا ہے ایک عمل بہرطال باتی رہ جاتا ہے جوصاحبان ایمان کے در میان ، رتری کا تعین کرتا ہے اور ان

يں سے ایک کو دوسرے سے افضل قرار دیتاہے۔ ارشاد ہوتاہے:

"اندسے۔ بیادا ورموزودا فراد کے علاوہ گھریں بیٹھ دہنے والے صاحبان ایمان ہرگز ان لوگوں کے برابر بنیں ہوسکتے ہیں جو را و زمرا میں اپنے جان و مال سے جناد کرنے والے ہیں۔ الشرف اپنے مال اورجان سے جماد کرنے والوں کو بیٹھ دہنے والوں پر انتیاز عنایت کیا ہے ور

سب سے نیکی کا دعدہ کیا ہے ... " (نا ، - ۹۵)

جس کا کھلا ہوا مطلب بہے کہ جادسے بالا ترکوئی بنیا دِ نفیلت نہیں ہے اورصاحبان ایان کے درمیان ففیلت کا فیصلہ جا دہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔

٢٢ مقصدامتحان واختيار

قرآن مجيدة مختلف مقالات براس حقيقت كااعلان كياب كديد دنيا دارامتمان ب

ادریهاں بڑخف کو آزمایا جائے گا۔ پہلے والوں کا امتحان ہوچکاہے اور بعد والوں کا امتحان باتی ہے یخلف مرائل حیات اور شاکل زندگی ہیں جن کے ذرید انسان کو اُزمایا جائے گا اور اسس کا امتحان لیا جائے گا اور اسس کا امتحان لیا جائے گا۔

انتحان سے انبیاد ومرلین کومتنی نہیں رکھا گیاہے اور انفین اشدالناس بلاء "قرار دیا گیاہے و در انفین اشدالناس بلاء "قرار دیا گیاہے تو دیگرا فراد کا کیا تذکرہ ہے رلین موال یہ بدا ہوتا ہے کدان تام امتحانات کی غرض فایت اور ان کامقصد ومطلوب کیاہے۔ ؟

بعض آیات بی اسے صداقت ایمان کا نام دیا گیاہے کہ امتحان کے ذریعہ دعوائے ایمان کے سیجا در جھوٹے افراد کو الگ کر دیا جا تاہے ۔لین بھر بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ رصاد ق الایمان افراد کو ن بی جفیں دوسرے افراد سے الگ کرنے کے لئے تام زندگی کوسل یا امتحان بنادیا گیاہے۔ به اس حقیقت کا اعلان مورہ محداً بت ہے ہیں ہوا ہے جماں ارضاد ہوتا ہے کہ ہم بقینا تھا دامتحان لیس تاکہ بدیکھ لیس کرتم ہی سے میاد کر نوالے اور مرکز ہوالے کون اوگ ہی اور اس طرح تھا تھا اور تا اس کے مادی زرگ کو مرز اور اس محمادی زرگ کو مرز اور اس محمادی زروہ ہما ہے دین کا قیام اور قوام ہے۔ اس کے ملاوہ تن افراد ہما دے مور بین اور انتخان کر ایک مادی تاریخ ایس اور کھی تہیں ہیں۔ افراد ہما دے دستر خوان کرم کے ذرائے ہم اور کھی تہیں ہیں۔

# ٢٥- ترك جهادسرماية حسرت

بعض افراد کا برخیال ہے کہ جہا دراہ فدایس مولٹ تیا ہی ادر ربادی کے پھنہیں ہے۔
انسان مختصری زندگی کو بھی گنوا دیتا ہے اور اسے گردن کٹادینے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔
اس کے برخلاف جولوگ جہادیں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ ان کی زندگی بھی محفوظ رہتی ہے اور ان کے
مال داساب کو بھی کوئی نفقهان نہیں ہونچ ا ہے۔ سب کچھ دیگاہ کے سامنے رہتا ہے در بیش ارام کی زندگی گزاد ہی
مال داساب کو بھی کوئی نفقهان نہیں ہونچ ا ہے۔ سب کچھ دیا اور محامنے رہتا ہے در بیش اور جب
کی بات ہردور کے منافقین ما جان ایمان اور مجاہدین وا ہو خوا کو محمد اور میں کو اگر بھادیا ا

مان لیتے اور بہارے ساتھ گھریں بیٹھ رہتے تو برانجام نہ ہوتا اور اس طرح گھرکی بربا دی نہوتی ہے

در حقیقت تعزیت نہیں طعنہ زنی ادر الاست ہے۔

ليكن قرآن مجيد في اس محمل صورت حال كے مقابلہ ميں ايک نے متقبل كى نشان دى كى بىكەرسادى مكارى چذروزە بىدە وقت بېت جلدائے والابے ـ جب بر بېچىچدە جانے دائے گنوارآب سے کہیں کے کہ ہارے اوال اور اولادنے ہیں مود ف کرایا تھا البذاآب بالے حق میں استغفاد کردیں۔ براین زبان سے دہ کردہے میں جوان کے دل میں نہیں ہے تو آ ہے کہد دیجئے کرا گرخدا تھیں نقصان پہونچانا چاہے یا فائرہ ہی بہونچانا چاہے تو کون ہے جواس کے مقابلة من تحقاد الموركا اختيار وكلتاب و . . . . اصل من تحقاد اخيال برتفاكر ولاد وعاما ايا اليفكروالون مكبلط رس أسكتي اوراس بات وتحادب دلون مي فوب محاديا كيا تفااورتم

فيدكمانى سكام يا تقاادرتم بلاك بوجاف والى قوم بو" (فتح 11-11)

أيات كريميس صاف واضح بروجاتاب كداولاً تؤراه خدايس جهاد زكرنے والے يرورد كاركى نگاہ میں مبذب وانشور وانشمندا ورارباب نہدیب نقافت نہیں ہیں بلکراع ال ورگنوار کھے جلفے کے قابل میں کرجس شخص کے یاس چذروزہ منافع اوردائی نعمتوں میں تیز کرنے کی صلات رزمواسے دانشورنہیں کہاجا سکتاہے اور دوسری بات یہ ہے کہجما دے کنار کشی باعث بقاورات نہیں ہے بلکسر ما پرحسرت و ندامت ہے جس کے لئے کوئی صاحب عقل وانصاف راحنی نہیں ، انسان اس حرت وندامت بيناجا بتابي واس كافرض بي كدراه فدايس جهادكر ادرايك ايسا

متقبل ماصل كرم جس كے بارے بن قرآن مجد نے اعلان كيا ہے:

"جردار راه فداس قتل موجانے والوں كومرده خيال عي زكرنا۔ يه زيره بي اور يروردكارك بارگاه بس رزق عاصل کرمے ہیں : صرای طرف سے ملنے والے فضل وکرم سے خوش ہیں اور جواہمی تک ان سے کمی بنیں ہوئے ہیں ان کے بارے یم بھی پنوشخری دکھتے ہیں کہ ان کے واسطے بھی رز کو تی فون بادر زون ده لینے پردرد کار کی نعمت اس کے ففل اور اس کے وعرہ سے وش بیں کہ وه صاحبان ایمان کے اجر کو ضائع بنیں کرتا ہے !

والشلام على من اتبع الهدى

# امريالمعروت اورنهي عن المنكر

أيات وروايات كى زبان ين امر بالمعروف اور نهى عن المنكر ذيكيون كالمسلم دینا اور بُرایکوں سے روکنا یا اسلام کے عظیم زین واجبات میں شار موتے ہیں جن کے بادے ہیں قران مجديس بھى ننديد تاكيدى كئى ہے اور رسول اكرم نے بھى اخبار غيب كے طور يرفر مايا تفاكم اس وقت تھاراکیا عالم ہو گاجب تھاری عورتیں فاسدا ورتھارے جوان فاسق ہوجائیں گے ادرتم ذيكيون كاحكم دوكة اورز برايون سيمنع كروك - ؟ لوگ نے عض کی کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہونے والا ہے۔ ؟ فرمايا اس دفت كيا بو كاجب تم برايون كاحكم دوكے اور سكيوں مے تع كروكے - ؟ عرض كى كيار بھى بوسكتاہے۔ ؟

فرمايا اس وقت كيا بو كاكرجب تمارى نكاه بن يكيال بُرانى بن جائيس كى اور برائيان

ردايت مبارك مصصاف ظاهر موتاب كرساج مي عورتون كے فيادا ور فرجوانوں كے فتق كى بنادامر بالمعرد من اور بنى عن المنكر كے نظرانداز موجانے برے ادر اس كے اساب بنظريا وا فكاركا فساد كمى شامل با وربرعملى ا وربركردا دى كمى -

الكه طاہر بن نے امرد بنى كے فضائل اس انداز سے بیان فرائے ہیں كے انجیں سے تمام فرائص كاتبام بوتاب براست محفوظ بوتے بيں۔ روزى طال بوتى ہے۔ مظالم كى روك تفام موتى بين منسي أبادموتى بي اورمظلوم كوانصاف ملتلها وردنيا بي اس وقت مكتريس ر قرادرم گاجب تک امر دبنی کاسلد جاری دے گا اور لوگ نیکون پر ایک دوسرے کی مدکنے دایں گے۔ در زیرجز برختم ہوگی تورکتین ختم ہوجائیں گی۔ لوگ ایک دومرے مےمرور موار ہوجائیں گے اور زمین واسمان میں کوئی کسی کا مرد گار مزرہ جائے گا۔"

امرد بنی اظہار بیزاری دناراضگی کی صرتک داجب عینی ہے اور برملمان کا فریف ہے۔ اس کے بعد اگرطا قت کا استعمال کرنا پرطے تو صرف ان لوگوں کا فریف مرد گاجن کے پاس طاقت بوا در جو جرائم کی روک تھام کر سکتے ہوں۔

واجبات در محرات کی منزل می امرونهی واجب ہے اور سخبات دمروبات کی منزل میں امرونهی واجب ہے اور سخبات دمروبات کی منزل میں سخب در ایکن پر عمل باعث اجرو آواب یقینا ہے اور اس عمل میں و مبرا آواب ہے یقیعت بی سخب در الے کو الگ آواب ماتا ہے اور نصیحت کرنے والے کو الگ ۔

### سرائط

امر بالمعرون ادر بنى عن المنكر كامئدانها أن ايم بوف كم ما تقدما تقد قدر يخطوناك بلى به بنائه بنائرك و ناكس به كاروبار من المرك و نادك و نادك المرك و نادك من المرك و نادك و نا

۲- امرد بنی میں تا نیر کا امکان پایا جاتا ہو۔ در زاگر یہ طے ہوجائے ککی طرح کا اثر برنے دالا بنیں ہے توصوف و قت ضائع کرنا کوئی فریف نہیں ہے یہ کوئی انفرادی فریف بنین ہے دالا بنیں ہے ادراجماعی فرائفن میں تا نیر کے امکانات ہوتے ہیں قوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔

المراجماعی ہے ادراجماعی فرائفن میں تا نیر کے امکانات ہوتے ہیں قوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔

المرد وتنی طور پر انحین نظرانداز کر دیا جاتا ہے اور فوشگوا مستقبل کا انتظام کیا جاتا ہے۔

المرد وتنی طور پر انحین نظرانداز کر دیا جاتا ہے اور فوشگوا مستقبل کا انتظام کیا دارادہ کرایا یا است نے داختی کردیا کہ ماہ دراست پر آنے کے لئے تیاں ہے قوام د بنی کی تکرار پر طور بردا

كالكتى ب- اصلاح بنين كرسكتى ہے۔

م معرون ادرمنکرگراه انسان کے حق می نابت بھی موں ورز اگر کسی مجبوری کی بناپر سویت اس سے احکام کو اٹھالیا ہے نواب امرونہی کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ ایام جیمن میں عورت کو نارک الصلوٰة قرار دے کرنماز کی تبلیغ کرنا یا علی بن یقطین جیسے افراد کو میچ دضور نرک نے پر تبلید کرنا امرونہی کی ادائیگ نہیں ہے۔ اپنی جہالت اورنا واقفیت کا اعلان ہے۔

ہ ۔ امرونہی کی وجہ سے توجودہ ضا دسے زیادہ بڑے ضا دکا اندیشہ نہ ہو ورزاگرجان، مال یا آبرو خطرہ میں پڑجائے اور پر نقصان فابل برداشت نہ ہوتوجان ومال واکرو کا تحفظ ذیادہ ضروری ہے اورامرونہی کو دومسے مواقع کے لئے اٹھا رکھا جائے گا تاکہ وقت آنے پر پھراسس

فريعنه يرعمل كياجا سكے۔

واضح رہے کہ یرامرد نہی کسی ایک فردیا جاعت کا فریفہ نہیں ہے۔ ملکنٹرائط کے فراہم موجلنے پرعوام الناس پر کھی واجبہے اور شرائط کے مہیانہ مونے کی صورت یں علماداعلام پر مھی واجب نہیں ہے۔

، مرب بی ہے۔ انسان کو جوشلے پن اور بزدل کے درمیان سے ایک دامنہ نسکالنا پڑھے گا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ جوشلی طبیعت حدو دسے اکے بڑھنے پرمجبور کر دے یا بزدلی فرائض کی داہ میں رکا دھ بن حالے۔

### مراتبعل

امرونبی واجب ہونے کے بوربھی مختلف درجات ومراتب کے ما مل ہیں اور بھی درجات بہرجال واجب ہیں اور بعض کے لئے حالات اور مقامات کاجائزہ لینا پڑے گا۔ شال کے طور برنفرت کا اظہار بہرجال واجب ہے جس میں کسی طرح کی رعایت نہیں ہے۔ اس کے بعد زبان سے وکے ڈٹ کے یا نبیبہ کرنے اور مرمت کرنے کاممئلہ حالات سے وابستہ ہے۔ حالات سازگار ہوں تو بیجی واجب ہے ورزیر مرتبرسا قط ہوجائے گا اور قلبی نفرت کا وجوب بہرجال برقرار رہے گا۔ دہ گیا زخمی کردینا یا قتل کردینا تو اس کا جواز کسی شخص کو حاصل نہیں ہے اور را امرونہی کا مشاہ انسان کوفنا کردیناہے وررزیکام پردردگاریہے ہی کرسکتا تھااس کے لیے امرد نہی کے داجب کرنے کاکوئی خرورت نہیں تھی یا دوسرے الفاظ بس اس کے مامور حضرت ملک الموت ہیں حضارت اعظین ادر مبلغین نہیں ہیں ۔!

### لعض مثاليس

خال کے طور پرمعرد ف اورنیک امورین حب فیل اثیار بھی ٹامل ہیں :

ا- پروردگارسے دائشکی

جس کے بارسے میں قرآن کیم میں اعلان ہواہے کہ: "جو خداسے وابستہ ہوجائے اسے مراطمتنقیم کی ہرایت مل گئے ہے "۔ اور صریت مبارک میں ارشاد ہوا ہے کہ" بروردگار نے مطاب داود کی طرف وحی کی کہ جو شخص بھی بنروں کو چھوٹ کر مجھ سے وابستہ ہوجاتا ہے اسے زمین و آسمان مل کر بھی گرفتار کرنا چا ہیں تو میں اس کے نکلنے کے لئے رامنہ بنادیتا ہوں۔

٢ ـ ندار د جروك

کردہ این اور بربھروسرکرنے دالوں کے لئے کا فی ہے اور دہ کا فی مربوکا تو بھرکون کا فی ہوگا۔ امام جعفرصاد قاند فرمایلہ کہ جانبیازی اور عزت ہمیشد کردش کرتی رہتی ہے اور جہاں توکل کو دیچہ لیتی ہے دہیں خیدزن ہوجاتی ہے یہ

٣- يرورد كارسيحس ظن

امیرالمومنین فی ارشاد فرمایا که: " جوشخص پر دردگار کے بارے بی حن طن رکھتا ہے کہ دہ سرے امور کی تنگیل کردے گا۔ بروردگاراس کے حن ظن کوفائع نہیں بونے دیتا ہے اوراس کے

امور کو مکمل کردیتا ہے۔ دہ نہیں چاہتا کہ بندہ اس کے بارے میں بہترین خیال رکھے اور دہ اس حن ظن کوسورظن میں تبدیل کر دے جب کہ وہ کریم بھی ہے اور اپنے بنروں پر مہریان بھی ہے " مومصیلتیں موص

جس کے بارے میں اعلان ہواہے کہ پرور دگاد صابرین کو اج بیرا بے خارت کے تاہد" اور رسول اکرم نے ارتفاد فر با پاکہ مرکر و کہ صبر میں خیر کنٹے ہے اور ا مداد الہی ہمیشہ صبر
کے ماتھ ہے۔ اس نے ہر پریشانی کے بعد واحت اور ہر تنگی کے ماتھ سہولت اور آ مانی کھی ہے "
امیرالمومنین کا ارتفاد گرای ہے کہ: صبر کے مماتھ کا میابی تینی ہے چاہے دریں ہی کیونہ "
ضبر کی دو تسمیں ہیں مصبرتوں پر صبر جو امرحین وجیل ہے اور معصبت کے مقابلہ میں صبر

جواس عبالازمزل كامامل بي

۵ عفت اور پاکدا مانی

امام محدباتر کاار شاد ہے گاشر مگاه اور شکم کی پاکیزگی سے بالاترکوئی عبادت نہیں ہے"
امام محدباتر کا ارشاد ہے گاشر مگاه اور شکم کی پاکیزگی سے بالاترکوئی عباد مرسکاه پاکیزہ ہوا در
ده داه خدایس جہاد کرے پر دوردگار کے لئے عمل کرے اس کے آواب کا ایرد دار دہے اور اس کے
عقاب سے ڈرتا رہے ۔ ایسے افراد نظر آجائیں آوا تھیں جعفر بن محد کاشیدہ ترار دے دینا "

ريول اكرم كارخاد كراى بدك " رود دكار في جالت برعزت اورطم ورُد بارى

ين ذلت نبين ركھى ہے۔"

امیرالمومنین فرلتے ہیں کہ "طلیم انسان کا سب سے پہلا اجریہ ہے کہ لوگ جا ہا کے نقابلہ یں اس کے مدکار موجاتے ہیں "

امام على رضّانے فرمایا که انسان جب تک طبیم اور بُرد بارنه برجائے، عبادت گذار نہیں بوسکتاہے " برسکتاہے " برقواضع

وسول اكم سے نقل كيا گيلے كو " پرور دگار تواضع كرنے والے كو بلندى اور متكبركوپىتى

عنایت کرتا ہے۔ جو میشت میں میانہ روی سے کام ایتا ہے اسے روزی دیتا ہے اور جوامران کرتا ہے اسے موری کر دیتا ہے۔ وہ موت کریا دکرنے والے کہ دوست رکھتا ہے " مدلو کو ل کے ماتھ انصاف

درول اكم في فراياك بهترين عمل البين نفس كم مقابلين اتصاف كرنا اوربرطال ين

را درایانی سے بعدردی کرناہے!

۹۔ اپنے عیب پر نظر مکھنا در در کا اکرم نے فرایا "جے فدا کا نوف لوگوں کے فوف سے بے نیاز کردے اور جوابئے عبوب کو دیجے کر لوگوں کے عبوب سے غافل ہوجائے اس کے لئے طوبی ہے "

"سب سے طدی آواب کی کا ملتا ہے اور سب سے جلد عذاب ظلم پر ہوتا ہے۔ انسان کے عیب کے لئے اتنابی کا فی ہے کہ لوگوں کی اُرائیوں پر نظر دکھے اور اپنی اُرائی سے فافل ہوجائے۔ لاگوں کی اُس بات پر ملا مت کرے جے تو د ترک نہیں کر سکتا ہے اور اپنے ہم نشین کو ملا وجسہ لاگوں کی اُس بات پر ملا مت کرے جے تو د ترک نہیں کر سکتا ہے اور اپنے ہم نشین کو ملا وجسہ

ذيت دے "

ا-اصلاح نفس

امیرالمومنین کا ارشادگرای ہے"جواپنے باطن کی اصلاح کرنے پروردگار اس کے ظاہر کو یک بنا دیتا ہے اورجواپنے دین کے لئے عمل کرتا ہے زور اس کی دنیا کا اتظام کردیتا ہے۔ اور جو اپنے اور خورا کے درمیان معاملات کو محملے رکھتا ہے، فدا اس کے اور لوگوں کے معاملات کو نجود بخود میں کردیتا ہے۔

اا دنياكى طرمنسي اعتناني

الم جعفرصاد قائے فرمایا کہ جو دنیا میں زہرا ختیار کر ناہے خدا اس کے دل میں حکمت ارائے کردیتا ہے اوراسے اوراس کی زبان پر حکمت کو جاری کردیتا ہے اوراسے تام عیوب و نیا کے اور علاج سے آگاہ کردیتا ہے اور وہ دنیا سے بیجے وسالم دارالسلام کا کرنے کرتا ہے ''۔
ایک شخص نے امام جعفر صادق سے عرض کی کرآپ کی بارگاہ میں حاضری کا آتفاق برسوں کے اس میں تا دیجے ہے۔
ایک شخص نے امام جعفر صادق سے عرض کی کرآپ کی بارگاہ میں حاضری کا آتفاق برسوں کے اس میں تا دیجے ہے۔

فرمایا یا سی محیس تقوی روددگادا در محنت کی نصیحت کرتا ہوں۔ جرداد البض

بالاترادی کو دیچھ کرلا لیجے نرکرنا اور پرور دگار کی اس نصیحت پر نسکاہ رکھنا کولگوں کی اَدائشِ حیّا پرنسکاہ نر رکھواوران کے اولاد واموال تمیس دھوکریں نے ڈال دیں یے

و کیمورسول اکرم نے کس طرح زندگی گذاری ہے کہ آپ کی غذا بُو، آپ کا طوہ کھجور' اور آپ کا ایندھن شاخ خرمائفی ہجب مال یا اولا دیا ابن ذات کے سلسلم میں کسی مصیبت دوچار ہموتذ رسول اکرم کی مصیبت کو یا دکر وکرکا ننات میں کسی شخص پر آپ جسیئ صیبتیں نازل نہیں ہوئی ہیں ۔"

ممنكرات

منکرات کی فہرست بھی محرمات جیسی ہے لیکن بیض امور کی طرف خصوصیت کے ساتھ قوج ضروری ہے کہ لوگ ان سے غافل رہنے ہیں اور اس کے تیجہ میں دین وایمان تباہ و برباد ہمو کہ رہ جاتا ہے۔ بنال کے طور پر:

و\_غضب اورغصته

رسول اکرم نے فرمایا کہ" غصّہ ایمان کو اسی طرح تباہ کردیتا ہے جی طرح شہدکو سرکہ "
مام جعفر صادّی کا ارشا دہے کہ" غصّہ ہمر ، گرائی اور شرکی کنجی ہے "
مام محدیا قرائے فرمایا کہ" غصّہ اس وقت تک نہیں گرکتا ہے جب ککے دی کوجہنم میں
داخل نہ کردے ۔ ہد اجب کسی کوغصہ آئے آواگر کھوا ہے آو فور المبطھ جائے تاکہ شیطان کا رجس
دور ہوجائے ۔ اور اگر کسی قرابت دار پر غصہ آئے آواس سے قریب تر ہوجائے کہ اس طرح
خود بخود مکون حاصل ہوجاتا ہے "

• \_ حد دكسى كى اللي طالت كود يكوكر طِلنا كداس كے طالات السيكيوں بين )

امام محدبار امام جعفر صادق نے فرمایاک حد ایمان کو اس طرح کھاجاتا ہے جس طرح آگ کھڑی کو کھاجاتی ہے "

رسول اکرم نے اصحاب سے خطاب کرکے فریا یا کہ" تھادے اندرسالِ استوں کامرض میں گیاہے اور وہ حدہے جوبالوں کوصاف بنیں کرتاہے ایمان کوصاف کردیتاہے۔ اس سے بچنے کاایک، ی دامة ہے کہ انسان اپنے ہاتھ اور اپنی ذبان کو قابویں دکھے اور در اور ایانی پر طنزر کرے۔

ام جعفرصاد ت نے فرایا کہ جو شخص بھی ظلم کرے گا اس کا نیتجو اپنی ذات یا اپنی ارپی اولا دیں ضرور دیکھے گا۔"

"جس نے ظلم کیا وہ فیر نہیں پاسکتا ہے منظلوم ظالم کے دین سے اُس سے زیادہ لے لیتا ہے جنا ظالم مظلوم کی دنیا سے غصب کرتا ہے۔

جنا ظالم مظلوم کی دنیا سے غصب کرتا ہے۔

و۔ انسان کا خطر ناک میر ا

الم جعفرصادی نے زیایا کہ جس کی زبان سے اوک ڈرسے ہوں اس کا انجام جہنم ہے " "برترین انسان وہ ہے جس کی ذبان سے اوک ٹوف ذرہ دہنے ہوں " المحد ملکے اولا و آخر کا والسلام علی من اجسے المعدی ۔

# خصوصیات و امتیازات

امربالمعرون اورنهی عن المنکریم بھی دیگر فرائض کی طرح بیشا ذصوصیات اوراملام کا برفریضہ اپنے مقام پر ایک مخصوص نوعیت کا حاصل مؤتاہے جس کی عظرت واہمیت اور حکمت ومصلحت کو صرف پرور دگا رجا نتاہے جس نے ان تمام احکام اور فرائفن کو بہی نوع انسان کی صلاح و فلاح کے لئے معین کیا ہے ۔ لیکن سردست آیات و دوایات سے استفادہ کی بنیا دیر چرز خصوصیات کی طوف افرارہ کیا جا رہا ہے :

اينت البيه

اسلام کے جلفرائف میں کوئی فریعند ایسا نہیں ہے جن میں بروردگا واپنے بندوں کا شرکیکی ہو۔ وہ نہ نمازا واکر تاہے اور نروزہ۔ نہ ذکواۃ ویتاہے اور برخس ۔ نرج کرتاہے اور نہ جہاد۔
لیکن امرو نہی کو یہ اتباز حاصل ہے کہ اس میں پرور دگار بھی اپنے بندوں کا شریک ہے اوراس نے امرو نہی کو پہلے سنت الہی قرار دیا ہے۔ یہ اس کے بعد فریعنہ بندگی قرار دیا ہے۔ پہلے ارشاد ہوتاہے امرو نہی کو پہلے سنت الہیں اور آدم کو سجورہ کیوں نہیں کیا جب کر میں نے تجھام کیا تھا۔ (اعراف - ۱۷)

امرو نہی کو پہلے سنت الہیں اور آدم کو سبورہ کیوں نہیں کیا جب کر میں نے تجھام کیا تھا۔ (اعراف - ۱۷)

امرو نہی کو پہلے میں امرکی ہے کہ تم لوگ اس کے علادہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ (اوساف - ۲۹)

ارشا میں اور دگارت اور قرابت داروں کے حقوق کے بارے میں امرکز تاہے اور محل کی ناشائٹ ترکات اور قللم سے نہی کرتا ہے۔ دنجل ۔ ۹)

ارشا ائستہ ترکات اور قللم سے نہی کرتا ہے۔ دنجل ۔ ۹)

آدانها ف کے ساتھ فیصلہ کرد۔ (نساء۔ ۵۵)

- بنی اسرائیل! پردردگارایک گائے ذیح کرنے کا امر کردہا ہے۔ (بقرہ۔ ۲۷)

خرکورہ بالا آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امر دہنی فریفۂ بندگی ہوئے سے پہلے

سنت الہیہ ہے اور پروردگارنے اس عمل کی اہمیت کے بیش نظرا سے اپنے اعمال وافعال

من شامل کرلیا ہے جب کہ اس کا کوئی عمل حکمت دھلمت سے فالی نہیں ہوتا ہے۔

### ٧ يسيرت انبياء

• اساعیل این ابل و نازادر زکرهٔ کا امرکیا کرتے تصادر اللی پندیده بندے تھے۔ دمریم ۔ ۵۵)

• ده لوگ اس بی کا تباع کرتے ہیں جس کا تذکرہ قریت وانجیل میں ہے اوروہ لوگ

کونیکیوں کا امرکر تلہے اور بڑا مُوں سے نہی کر تلہے۔ داعراف ۔ ۱۵۵ مذکورہ آیات کے علاوہ امام محد باقتر کا ارشاد گرامی ہے کہ" امر بالمعروف اور نبی عن المنکر انبیاد کاطریقہ ہے۔ اور صلحاد کا اصول زندگی ہے۔ یہ وہ عظیم فریفیہ ہے جس سے دیگر فرائفن قائم کے جاتے ہیں اور راسنے محفوظ ہوئے ہیں . . . . دوسائل الشیعہ ۱۱/ ۹۹ س)

### ٣- ميرت اولياء

" مومنین دمومنات آئیس میں ایک دمرے کے اولیاد واحب بیں اور اس کی علامت یہ ہے کونیکیوں کا حکم دینے بیں اور اُرائیوں سے دو گئے بیں۔ (قربر ۔ ۱۱)

ایت کریم نے صاف قرائے کردیا ہے کوا مرونہی نفرت کا بعد بنہیں بیں بلکیجت کی علامت ہیں ۔

ایت کریم نے صاف قرائے کر دیا ہے کوا مرونہی نفرت کا بعد بنہیں بیں بلکیجت کی علامت ہیں ۔

ایس کونی آذرین تاجیات کر ایسی کے داستہ پر گامزن دہتا اور کبھی منزل مقصود تک نہیں بہونی سکتا تھا۔

ایس کا بوتی آذرین تاجیات کر ایسی کے داستہ پر گامزن دہتا اور کبھی منزل مقصود تک نہیں بہونی سکتا تھا۔

المسيرت حماء

ودانشمندی کی بناپران کے مواعظ و نصائے کو اپنے دامن میں محفوظ کیا ہے۔ انھوں نواپنے فرزند
کو دس باقد کی نصیحت فرمائی ہے جن کا تعلق عقائد سے بھی ہے اوراعمال سے بھی ہے اور جن بیں
کفران نعمت کی تباہی کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور شکر نعمت کی فضیلت اور تاکید کا بھی ۔ انھیں
نصیحتوں کے درمیان ایک محاشرتی نصیحت بھی ہے کہ" بیٹا ناز قائم کرو نیکیوں کا حکم دواور
مرائیوں سے روکو اور اس داہ میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کروکر یہ بہت بڑی ہمت کا کام
برائیوں سے روکو اور اس داہ میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کروکر یہ بہت بڑی ہمت کا کام
ہوئے" (لقمان ۔ ۱۵)

ہے۔ رس ایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امرو نہی سیرت مکمار میں نتا مل ہے جے وہ وصیت کے ذریعہ نسلوں میں باتی رکھنا چاہتے ہیں جی طرح کہ باب مریز حکمت مولائے کائنا علی نے اپنے میں جی طرح کہ باب مدینہ حکمت مولائے کائنا علی نے اپنے فرز ندمجر حنفیہ سے فرما یا تھا کہ بیٹا نیکیوں کا حکم دوا در اس کے اہل بنو کہ امرونہی ہی سے پر دردگار کی بارگاہ میں امور کی تکمیل ہوتی ہے۔ دوسائل الشیعہ 11/40)

ه يشرف انسانين

دنیا میں ہرانسان کے اندرایک برزی کا جذبہ یا جاتا ہے اور اسی برزی کے جذبہ
کی تکیل کے لئے انسان کبھی کما لات عاصل کرتا ہے اور کبھی طاقت کے زور پراس جنبہ کی تکمیل کرنا چا ہتا ہے۔ اسلام نے پوں قو ہرخص کو تواضع اور خاکساری کاحکم دیا ہے اور خرب کے معاملات میں بھی تواضع و انکسار کو نظرا نداز نہیں کیا ہے ۔ لیکن اس کے باوج اور انسان کے جزبہ اگریت کی تسکین کے لئے امر یا لمعروف کو فرائفن میں شامل کر دیا ہے اور انسان کومتو جرکز یا ہے کہ اگرام کرنے ہی کا شوق ہے تو نیکیوں کا امر کرو اور امر کرنے ہیں ہے تو دعمل کروا ور رہ بھوکر اس امرے تم امر مطلق نہیں ہوسکتے ہوکہ تھیں بھی کسی می امر کرنے کاحق دیا ہے یا اسے تھا رے فرائفن میں شامل کر دیا ہے۔ یہ امریت سلطنت و حکومت کی اگریت نہیں ہے بلکہ عبادت و بندگی کے حدود کے اندر آمریت ہے جب المالی و حکومت کی آمریت نہیں ہے بلکہ عبادت و بندگی کے حدود کے اندر آمریت ہے جب المالی حیثیت گنہ گاروں اور خط اکا دول کے اعتباد سے آمریت کی ہے لیکن ربالعالمی اعتبار سے امریت کی ہے ۔

# ويمعاشرتي عمل

امرد ہی کے علاوہ تمام فرائف ایک تسم کی انفرادی اور خصی حیثیت رکھتے ہیں جن سے ہرانسان ذاتی کمال حاصل کرتاہے۔

ناز، روزه، ج، نوکونه، جهادسب این نفس کی طہارت اور طبندی کے ذرائح
ہیں جن کے ذربیوانسان تقرب کی معراج بھی حاصل کرسکتا ہے لیکن پر فائدہ اپنی ذات بک
محدود رہتا ہے اور اس کا معاشرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے جب کہ امر و نہی اجھائی فرائفن
ہیں ہیں اور ان کی ادائی سے انسان اپنے نفس کی اصلاح سے زیادہ معاشرہ کی اصلاح پر
نگاہ رکھتا ہے اور اس کا فائدہ چاہتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ امر د نہی انسان کو ہرتسم
کی انایت اور مفاد پرسی سے طبند کرکے اس منزل تک بہونچا دیتا ہے جہاں انسان اپنے
فائدہ سے نا فل ہو کر ممان ہے کہ فائدہ کے بارے ہیں سوچتا ہے اور بعض او قات اس داہ
ہیں اپنا نقصان بھی پر داشت کر لیتا ہے جیا کہ جناب لقمان نے اپنی دھیت ہیں اشارہ
کیا تھا اور اسے بلند ہمت افراد کا کام قرار دیا تھا۔

# 65.2.

انسانی در درگی مین خفیدگفتگوا در مرگوشی ایک برای ابهیت رکھنی ہے لیکن عام طور سے
اس کے منفی بہلومشت بہلولوں سے زیادہ ہوتے ہیں اور کبھی اس صورت حال سے غلط فہی
ہی جنم لے لینی ہے ادر کبھی اس انداز گفتگو کو ساز شوں ہیں بھی استعال کیا جاتا ہے ادر کبھی اس
کے ذریعہ فتنہ دفساد بھی بھیلا یا جاتا ہے یا اسے اپنی شخصیت بنانے کا دسیا در ذریعہ بنالیا جاتا ہے

قرآن مجید نے اصحاب بیغیر پر صدقہ کا ٹیکس اسی لئے لگاد یا نقا کہ بیغیر سے بنوی کو
شخصیت سازی اور خفید روایات بنانے کا ذریعہ مذبالیں اور دنیا پر داضح ہوجائے کہ ان لوگوں
گیاس عمل کا اضلامی اور بیغیر کا احترام نہیں ہے در مذکسی بھی قیمت پر بخوی کے لئے طرور مار ہونے۔
سام ہونے۔

اسلام۔ فیافادیت کے پیش نظر بخولی ادر سرگوشی کو حوام آونہیں قرار دیا لیکن اس سے
پیدا ہونے والے فسا دات کے پیش نظریہ واضح اعلان کر دیا ہے کہ:
"ان لوگوں کی اکٹر دا ڈکی با توں میں کوئی خیر نہیں ہے مگروہ شخص جوصد قدیا کا دخیر
پااصلاح کا حکم دے " (نسا د - ۱۹۱۲)
کو اس کا رخیرا و دا صلاح کے امر کے ذریعہ بخولی ا درخھنے گفتگو کو عملی باخیر بنایا
جاسکتا ہے۔

٨ خرامت

امرونہی نقط خفیہ گفتگوا ورنجوئی ہی کے لئے باعث خیر نہیں ہے بلکداس سے پوری امت کے خیر کا تعین ہوتا ہے کہ جس کے بغیر کسی امت کو خیرامت نہیں کہا جاسکتا ہے جنا پخہ قرآن مجید میں اعلان ہوتا ہے کہ:

ومقصر كومت الامي

مورهٔ میاد کرج میں ادشاد ہوتا ہے کہ: "پر دردگار کی طرف سے ان لوگوں کوجہاد کی اجازت ہے دی کئی ہے جن سے ال جنگ کی جارہی ہے اور وہ ان کی نصرت پر قا در بھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنیں ناحق ان کے وطن سے نکال دیا گیا ہے اور ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اولٹر کو اپنا پر ور دگار کہتے تھے ...

... الشرایی مدد کرنے والوں کی ضرور مدد کرے گا وہ قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنوبی زمین میں افتدار دیا گیا تو انھوں نے نماز قائم کی ۔ زکوٰۃ اداکی نیکیوں وہ لوگ ہیں جنوبی زمین میں افتدار دیا گیا تو انھوں نے نماز قائم کی ۔ زکوٰۃ اداکی نیکیوں کا حکم دیا اور بُرائیوں سے منع کیا اور انجام کا ربھر حال پر در دگار کے ہاتھوں میں ہے "

(3 17-17-17) ایات کریمے صاف ظاہر ہوتاہے کریرور د گار عالم نے جن او کو ں کومظلوم قرار دیا ہے اور جن کی نفرت کا وعدہ کیا ہے وہ دنیا دارا فراد نہیں ہی کو فتح ماصل کرنے کے بعدا تندار کے نشیس ڈوب جائیں۔ بلکہ دہ افرا دہیں جنس اقتدار مل جائے توزض بند کی اداكنے كے كے نماز قائم كريں كے، عربارى زندى كے لئے ذكرہ اداكرديں كے ادريماج كى اصلاح وتطبير كے لئے امر بالمعروت اور نہى عن المنكر كا فرض انجام ديں گے كه ان امور سے عفلت برتنے والے کو اسلامی دنیایں افتدار سنجالنے کا کوئی حق نہیں ہے اور اسلامی حكومت كاكوني مقصداس كےعلاوہ نہيں ہے جيسا كدامام حين نے مدينہ سے نكلتے وقت حضر محدبن الحنفيه كے دهيت نامريں تحريد فرمايا تفاكميرا نزدج نزود كى بنايرہ اور رطع کی بنیا دیر۔ میں من مفد ہوں اور نظالم ۔ یں نقط اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں اور میرامقصد مرف یہ ہے کہ بین نیکیوں کا حسکم دوں ، بڑا کیوں سے ردکوں ادراس راہ میں اپنے جد بزرگوارا درائے بدر محرم کا اتباع کردں۔اس کے بعد کوئی میری بات کو قبول کرلے گا قواس کا فائدہ ہوگا کرحتی اس بات کا حقدارہے کراسے قبول کیا جلئے ادراكركوني رد كردے كاتوميرا فريقه بيرحال ادا بوجائے كا"

### ١٠ وظيفة رسالت

سورهٔ مبادکه اعوات بین آیت بیدا سے منت تک پیغمبراکرم اور کفار کے معنوی مباتلا اذکر کیا گیاہے کہ کفارکس کس طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے اور بینمہ اسلام تعلیا۔ اللہ کے مطابی کس طرح جواب دیا کرتے تھے ۔ لیکن آخریں بیغیر کے سامنے ایک سنکاتی نظام رکھ دیا گیا جس کے مطابق ہمینٹہ عمل انجام دینا ہے اور بیغیر کے بعد جو بھی اس داہ میں قدم رکھے گا اسے انھیں نکات کے مطابق کام کرنا ہوگا۔

ور بہلانکہ بہے کرانسان بحث ومباحثہ کی تمام منزلیں طے کرنے کے بعد عفو کا داستہ اختیاد کرے اور جھ کڑھے کو دعوت بنددے۔

• - دوسرانکن به بے کنیکیوں کاحکم بہرطال دیتارہے اوراس سے غافل مرموراس

لے کہ بحث کا داستہ بند ہوسکتاہے بدایت کا راستہ بندنہیں ہوسکتاہے۔

وت تیسانکنته بیہ ہے کہ جا ہلوں سے کنارہ کش دہے کہ جہالت سے نتنہ و فساد کے علاوہ کوئی قرقع نہیں کی جاسکتی ہے۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ درمالت کے دظائف وفرائف میں امر بالمعرف نا قابل ترک دظیفرا در فریضہ ہے۔

### اارسي تودسازى

پردردگارعالم فی امر بالمرون اور نهی عن المنکر کو داجب قرار دینے کے بعد مختلف متفامات پراس نکته کی طوف اشارہ کیا ہے کراکر دوسروں کو امرو نہی باعث اجر و تواب اور سبب فلاح و بخات ہے توابی خوات کی طرف اور اور کی طرف فقلت بھی برترین بڑم اور نالا گفتی ہے جسے کی فیت پرمعان نہیں کیا جاسکتا ہے۔

پرمهای بهبی یا جاست ہے۔

کیاتم لوگ دوسروں کونیکیوں کاحکم دینے ہوا درخود اپنے نفس کو بھولے ہوئے ہوجگہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ کیا تھا دے یاس عقل نہیں ہے۔ (بقرہ سے ہو)

ایمان والو ایکوں وہ بات کہتے ہوجس پرخودعمل نہیں کرتے ہو۔ پرور دگا دے نزدیک بیات انتہائی غضب کی ہے کہ تم لوگوں سے کہوا درخودعمل نزکرو۔ دصف ۲-۳)

یہ بات انتہائی غضب کی ہے کہ تم لوگوں سے کہوا درخودعمل نزکرو۔ دصف ۲-۳)

مدالہ مرکان ای جاران شادگا میں میں اسٹرنفس کو اس مات سے ملند مکتا

مولائے کا ننات کا ارشاد گرای ہے: " یں اپنے نفس کو اس بات سے بلند مکنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کوکسی بات سے منع کروں اور خودعمل رز کروں ، یا اینیں کسی بات کا کم دلا ادران سے پہلے اسے بجاز لادُں۔ دغررالکم)

- دوسرے مقام پرارشاد فرماتے ہیں : خردار! ان و گوں میں نہ ہوجانا جونغرال کے اکثرت کے ایردار ہیں کہ تے ہیں ۔ کے اکثرت کے ایردار ہیں کہ لوگوں کو امر و ہنی کرتے ہیں اور خود علی نہیں کرتے ہیں ۔

(درائل الثيع ١١/٢٠١)

۔۔امام زین العابدین کا ارشادہے کہ" منافق دوسروں کو روکتاہے ادرخود نہیں رکتاہے۔دوسروں کو موکتاہے ادرخود نہیں رکتاہے۔دوسروں کو حکم دیتاہے اور نو دعل نہیں کہ تاہے۔(دمائل الثیعہ ۱۱/۹۱م)
۔ نیج البلاغہ میں امیرالمومنین کا ارشادہے کہ خدا ان امر بالمعروف ادر نہی عن المنکر کرنے دا اول پر اعتدات کہ تاہے ہو نو دمعروف پرعمل نہیں کرتے ہیں اور منکرات سے پر ہیز نہیں کرتے ہیں اور منکرات سے پر ہیز

، یا در الحکم میں توالے کا گنائے کا برار شادگرامی بھی ہے کرجس شخص میں نین صفتیں بیدا ہوجا کی اس کی دنیا دا توت مطامت رہے گی۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور خود دبھی عمل کرے ' برا ایکوں سے دوکے اور خود بھی ٹرکا رہے۔ بیردردگا دے مقرکردہ صود دکی میں نا در کی ۔ اور خود بھی ٹرکا در ہے۔ بیردردگا دے مقرکردہ صود دکی میں نا در کی ا

ان تمام ایات وروایات کوامر بالمعروت کے دہوب سے الماکہ دیکھاجائے آو صاف داختے ہوجا تاہے کوامر بالمعرد ف خود رمازی کا بھی بہترین ذریعہ ہے کہ پروردگار نے دوسروں کو حکم دینے کو واجب کر دیا ہے اور بغیر نو دعمل کئے ہوئے امر وہنی کو باعث فیت قرار نے دیا ہے جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اسی حوالے سے صاحب کر دار ہوجائے اور صاحب کردار مونے کے بعدام وہنی کے فریقنہ پرعمل کرے۔

### ١١- نجات از عزاب

سورهٔ مبارکه اعراف میں گذشته امنوں کی نصویر کشی کمتے ہوئے ارشاد ہونا ہے کم" ایک جماعت نے یہ بھی کہا کہ اس قوم کو کیوں نصبحت کرتے ہوجے اللہ بلاک کرناچا ہتا ہے یا اس پرعذاب شدید نازل کرنے واللہے۔ قد خاصا پ خدانے جواب دیا کہ ہم اس طرح ردردگاری بارگاہ میں اپنا عزر بیش کرنا چاہتے ہیں ادر کھرشاید ہوگ راہ راست پر اُہی جائیں۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے ضوائی نصیحت کو نظرانداز کر دیا تو ہم نے رکا بیوں سے روکے دالوں کو نجات سے دی اور باتی سب کوسخت عذاب بی مبتلا کردیا

کہ یہ لوگ فاسق ہے۔" (اعراف ہوا۔ ۱۹۵) امام محد باقر فرمانے ہیں کہ یہ لوگ تین قسم کے تھے : بعض لوگ عمل کرتے تھے اور حکم دینے تھے۔ ان لوگوں کو نجات مل گئی۔ بعض لوگ خودعمل کرتے تھے لیکن حکم نہ دینے تھے۔ ان لوگوں کو دیا گیا۔ اور بعض لوگ زعمل کرتے تھے اور نرامرد نہی کرتے تھے۔ ان لوگوں کو ہلاک

الروياكيا- ( كاد ١٠٠٠ / ٢١)

آیت ا در روایت دونوں سے صاف داختے ہوجاتا ہے کہ دور قدیم میں جب عزاب نازل ہوتا تھا تو اس میں صرف برکا رہی مبتلانہ ہونے تنفے بلکہ جن لوگوں نے اس صورت حال پر خاموشی اختیار کی کفی ا در فریصنہ امرد ہنی کو ادا نہیں کیا تھا۔ دہ بجی بتلاً عذا ، موجانے تنفے ادرا نہیں کھی کوئی نجات دلانے والار نہوتا تھا۔

#### الااروج لعنت

مورهٔ مبارکه مائده بن گذشته ادوارک ابل علم ادرمقدسین کے سلسلی ارشاد ہوتا ہے :" آخرالله والدا اورابل علم انھیں ان کے جھوٹ بولئے اور ترام کھلتے سے بور نہیں منع کرتے ۔ یریفیناً بہت براکر رہے ہیں " د آیت بھالی دو سرے مقام پرارشاد ہو تلہے : " بنی اسرائیل کے کفار پر دا دُدا درعینی بن مریم دونوں کی ذبان سے لعنت کی گئی ہے کہ یہ لوگ معیت کارا ورظالم تھے کسی بُرائی سے باز بنیں اُسے تھے اور برترین کام کیا کرتے تھے " رائدہ موہ ) محارین مولائے کا نناشے کا یہ ارشاد گرای پایاجا تاہے کہ :

مریم سے بہلے دالے اس لئے بلاک ہوگے کہ وہ گئا ہیا کرتے تھے اور اکھیں عسلاد " تم سے بہلے دالے اس لئے بلاک ہوگے کہ وہ گئا ہیا کہ تے تھے اور اکھیں عسلاد " تم سے بہلے دالے اس لئے بلاک ہوگے کہ وہ گئا ہے کیا کرتے تھے اور اکھیں عسلاد " تم سے بہلے دالے اس لئے بلاک ہوگے کہ وہ گئا ہیا کہ اور اکھیں عسلاد " تم سے بہلے دالے اس لئے بلاک ہوگے کہ وہ گئا ہیا کہ اور اکھیں عسلاد " تم سے بہلے دالے اس لئے بلاک ہوگے کہ وہ گئا ہیا کہ کے تھے اور اکھیں عسلاد " تم سے بہلے دالے اس لئے بلاک ہوگے کہ وہ گئا ہیا کہ کے تھے اور اکھیں عسلاد اس کے بلاک ہوگے کہ وہ گئا ہیا کہ تھے اور اکھیں عسلاد " تم سے بہلے دالے اس کے بلاک ہوگے کہ وہ گئا ہیا کہ وہ گئا ہیا کہ وہ گئا ہیا کہ بور کی کہ وہ گئا ہیا کہ وہ گئا ہیا کہ وہ کہ کہ وہ گئا ہیا کہ وہ کہ کا دو اکھیں عسلاد کے بیا کہ وہ کہ کہ کو کھا کہ کو کھوں کے دو کھی کا در اکھیں عسلاد کی سے بیا کی کئی کھوں کی کھوں کی کھوں کیا کہ کا کھوں کی کھوں کے کہ در بیا کہ کے کھوں کی کھوں کی کو کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کے کھوں کے کہ کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کے کہ کھوں کے کھوں کے کہ کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں

د مقدسین من نہیں کرتے تھے جس کے نتیج میں معصیت میں آگے بڑھتے چلے گئے اور آخریں عذاب نازل ہوگیا۔" بحار ۱۱/۱۰)

بنج البلاغة ين بعي مولائے كائنات كايراراتادياياجاتا ہے كى :

"پردردگارنے گذشته امتوں پر اس وقت تک لعنت نہیں کی جب تک ایھوں نے امر بالمعروف اور نہیں کی جب تک ایھوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نظراندا زنہیں کیا۔ اس کے بعد احمقوں پر ان کی معصیتوں کی بنا پر العنت کی اور عقلار پر ان کے منع رز کرنے کی بنا پر " (نہج البلاغ خطبہ ۱۹۲)

وسائل الشيعين امام حين كايرارخاد كراى پاياجا تا ہے كر:
"ايباالناس! پروردگار نے جس برترين اندا ذسے گذشتہ بے عمل علما وكاتذكره كيل اس سے عبرت عاصل كروا دريا در كھوكران كى ير مذمت صرف اس لئے كى كئى ہے كہ وہ اپنے حكام كى برائيوں كو ديكھتے تھے اور الخيس منع نہيں كرتے تھے اور اس كا مب ان سے ملنے والے انوا مات يا ان كى طرف سے وا در ہونے والى سزائيس تھيں جب كر پرورد كار نے الى النا اللہ من اللہ

ما ن اعلان کردیا ہے کہ الشرسے ڈروا درلوگوں کی پرواہ نرکرو '' (ومائل الشیعہ ۱۱/۱۳۱۷)

مرکورہ ارشادات سے صاف واضح ہوجاتا ہے کہ امرد ہی کے سلسلہ میں کوتا ہی کرناانسان کوملعون ادرمذموم قرار دے دیتا ہے اور خوائی لعنت کے بعد مذکو کی علم کام آتا ہے اور ناقدس۔
علم ادر تقدّس جیسی ہرشے کی قدر وقیمت خوائی احکام کی پابندی سے دا بستہ ہے اور اس سے الگ ہوجانے کے بورکسی شے کی کوئی جشیت نہیں دہ جاتی ہے۔

۱۱- نجات ازنفاق

صاحبان ایمان کی ذندگی کا مبسے برا انترف بے کہ ان کے عقیدہ بی افلاص پایاجا تا ہے اور وہ نفاق سے مکیرالگ دہتے ہیں ورمذ نفاق سے بدتر دنیا بیں کوئی چیز نہیں ہے اور منا نفین میں شار ہوجانے کے بعدا یمان کی کوئی چنیت نہیں برہ جاتی ہے۔

نفاق دنیایں باعث ذلت درسوائی اور آخرت میں درکے اسفل کامب ہوجاتا ہے۔ اور نفاق کے بورکسی شرف کی کوئی قدر وقیمت نہیں دہ جاتی ہے۔ سوال يربيدا موتائب كركوني صاحب ايان منافقين مي كب شارم وجاتا ہے اورايان اورنفاق کی دنیا کاخط فاصل کہاں ہے۔ ؟

سورہ مبارکہ توبہ میں اس سوال کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ:"منافق مرد اور عوز میالیں میں ایک دومرے کے دوست ہیں جو بڑا یُوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے منع کرتے ہیں!

و\_امام جفرهادی کاادشادے کر بُرائیوں کا حکم دینے والے اور نیکیوں سے
دوکنے والے کے لئے ویل ہے۔ (وسائل ۱۱/ ۱۹۹۷)
و کے والے کے لئے ویل ہے۔ (وسائل ۱۱/ ۱۹۹۷)
و بیلے ختم کا ایک شخص دسول اکرم کی فد مت میں حاضر ہوا۔ عرض کی کر دنیا کا

برزين عل كون سام إسفرايا بشرك. وعنى اس كيد ؟

فرما يا قرابت دارون سي تطع تعلق -!

وض کاس کے بعد ؟

فرمایا برایوں کا حکم دیناا درنیکیوں سے منع کرنا۔ ام جعفرصادق (تہذیب ۱۹/۱۰) میسے مولائے کا کنات فرماتے ہیں کہ" بیں خدائی بادگاہ بیں اس گردہ کے بادے ہیں فریاد کر رہا ہوں جوجا ہی زندہ دہتے ہیں اور گراہ مرجاتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں نمیلی سے برزادر ران سے بہر کون شے بیں ہوتی ہے۔

# ١٥- بنيارطافت في الارص

روے زین پر پر در د گاری خلافت کی دوسیں ہیں : خلافت خاصرا ورخلافت عامر \_

خلافت خاصه ان افراد کے لئے ہے جفیں کوئی مخصوص عبدہ دمالت، امامت، دلایت وغيره عطاكيا كياب اوراس كامحرت روئ زين بردين فداكا قيام اورمكل احكام البيرك تبليغ و ترسيل ہے۔ لیکن خلافت عامرکا دا گرہ اس سے دمین ترہے جی کی طرف مختلف آیات قرآئی میں اشارہ کیا گیاہے کر پر دردگار نے نوع بشرکہ الیات میں اپنا غلیفہ قرار دیاہے کہ وہ الکانہ تھرت کے بجائے خلافت آ شاطرز عمل اختیار کریں اور انھیں بیاحیاس رہے کہ مالک حقیقی پروردگارہے اور اس نے بمیں صرف تھرف کرنے کا حق دیا ہے لہذا اس کی مرضی کے اس کی مرضی کے بیزکوئی تقریب نہیں کیا جا مکتا ہے۔

اس فلافت کے بادے میں در مول اکم کا ادر شادگرامی ہے کہ " بوشخص بھی نیکیوں کا حسکم دے اور بڑائی ہے دو کے دوروئے ذین پر النٹر کا فیلفہ ہے " (مند ۲۸۸۷)

یعنی ایسا شخص در حقیقت مقصوا المہی کی تکیل کر دہاہے اور وہ کام انجام دے دہاہے جے خود پر ور دگار نے بھی حکم دینے سے پہلے انجام دیا ہے۔ اس حدیث مبارک میں ایک دومرا پہلو نجو پر ور دگار نے بھی حکم دینے سے پہلے انجام دیا ہے۔ اس حدیث مبارک میں ایک دومرا پہلو بھی ہے کرمرکا دو دومالم اس طرح فلیفرالٹری شناخت بیان کرنا چلہے ہیں کہ کوئی بھی اندان اگر

خلافت البیر کا دعوبرارہے آراس کے کردا دیں امر دہنی کا جائزہ لینا چاہئے جب تک اس میں یہ کمال مذیبرا ہوجائے اسےخلافت البیر کا دعویٰ کرنے کاحق نہیں ہے۔

اَبِ نے داخی اندا زسے اٹارہ فرما دیا ہے کہ خلیفۃ النٹرناحی قتل سے روکتا ہے ، اپنے نخالفین کا بیجا قتل نہیں کرتا ہے۔

خلیفۃ الشرادگوں کو عقب سے منع کرتاہے وہ خود غاصب نہیں ہوتاہے۔ خلیفۃ الشرادگوں کو مردم اُزاری سے منع کرتاہے۔ وہ خود لوگوں کے گھر نہیں جلاتا ہے اور رکسی کا پہلوشکستہ کرتاہے اور زکسی کے بچرکوشکم ما در میں قتل کرتاہے۔

خلیفۃ السّرا موال بیت المال کا تحفظ کرتا ہے اور او کوں کوخیانت سے دوکتا ہے۔ وہ سادے مال کو اپنے گھروالوں اور خاندان والوں پرتفتیم بنیں کرتا ہے۔

اليى صورت مال كمين بعى بيدا بوجائة وسمحالوكديدا نسان فودساخة ماكم ب خليفة السر

دومری لفظوں میں اوں کہا جائے کرمرکار نے امرد ہنی کے ذربع خلیفہ مازی کاکام انجام نہیں دیاہے بلکدامرد منی کوخلافت کی شناخت کا ذربعہ قرار دیاہے اور اس کے ذربعہ عوار خلا کی تصدیق یا تکزیب کاراست ہموار کیاہے۔ جس کی طرف فرز ندرسول مصداق "انا من حیث" صرت امام حین نے اپنے قیام کی وضاحت کرتے ہوئے اشارہ فرایا تھاکہ" منکرات کارواج ہورہا ہے اور مکیوں کو بامال کیاجا رہاہے اور ایسے موقع پر مکوت وج لعنت بن جاتا ہے "

يركام سارى دنيا كرسكتى بعضليفة الشربني كرسكتا ہے-

ا در بھرا ہے تیام کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے بنیادی سبب امر بالمعرون اور بہی عن المنکر ہی کو قرار دیا تھا جس کاطریقہ اپنے آباد واجداد کی سیرت کو قرار دیا تھا اوراس طرح واضح کردیا تھا کہ خلافت الہیمیرے بزرگر ں کا صحبہ ہے اور امرو بہی کا دا تعی حق بھی اینس صفرات کو حاصل تھا۔

### 11- شان مجاہرین

عام طورسے برخیال کیاجاتا ہے کہ مجاہر بن کاکام راہ فداین الوار جلانا ہے اور اس کے فراین الوار جلانا ہے اور اس کے نتیجہ میں دفتین کے عمل کا کوئی مصر نتیجہ میں دفتین کے عمل کا کوئی مصر نتیجہ میں دیا ہے یا خود شہید مہوجا نا ہے اس کے علاوہ مجاہرین کے عمل کا کوئی مصر نتیجہ میں دیا ہے۔

طال كراسلام كانقط نظراس سے الكل مختلف ب

اس کی نظریم تلوا ربھی طاقت کے مظاہرہ یا ملک دیال کے صول کے لئے بہیں جسلائی جاتی ہے۔ بلکہ اس کا مصرف بھی دین خداکا تخفظ ا دراحکام البیرکا قیام ہوتا ہے لہذا مجاہداس امرکوانیام دے سکتا ہے تو اس کا نام مجاہر موگا وریہ تلوار چلانے کے بعد دخمن کونہ تین کر دیا ا دراس کے بعد فاریکر کی کے دریعہ دین البی کو بھی فارت کر دیا یا مقتول کی زوجہ سے نی الفور را بطرقائم کر کے حکم البی کو پامال کر دیا تو ایسے خص کو مجاہد دا ہ خدا یا سیمت الشر نہیں کہا جا سکتا ہے۔

سورہ مبارکہ توبہ ایت ممالا میں ارشاد ہوتا ہے کہ الشرفے بن لوگوں سے جان ومال کونورکہ انھیں جنت ہے دی ہے وہ راہ زمدا میں جہاد کرنے والے ہیں کہ دشمن کو قتل بھی کرنے ہیں اور خود بھی نہیں جنت ہے۔

شهد موجاتے ہیں۔ ان او گوں کےصفات حسب ذیل ہیں:

" قربر کرنے والے عبادت کرنے والے جمد پروردگار کرنے والے مداہ ضرابی سفر کرنے والے ۔ دکوع وسجود کرنے والے ۔ اورنیکیوں کاحکم دینے والے بڑا بُوں سے رو کھنے والے اور مرودالمبیری حفاظت کرنے والے ہیں۔ پینمرا آب ان صاحبان ایمان کو بشارت دے دیں ؟

آبت کر برکا انداز صاف بتار ہاہے کر مجا ہرین دا ہ خدا صرف انفرادی کمالات کے مالک نہیں ہوتے ہیں بلکہ انفین معاشرہ کی اصلاح کی فکر بھی ہوتی ہے اور وہ حدو دالمبیری تخفظ بھی کرتے ہیں۔ ورمذا نسان ان کما لات سے عاری ہوجائے تو اسے جنگو کہا جا سکتا ہے جب ہر دا ہ خدا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ را ہ خدا نیکیوں کے قیام اور برایوں کے سرباب کے علاوہ کچے نہیں ہے اور جنگی صورہ دالمبلیہ کا تحفظ مذکر سکے کمسے کمسے کا دا ہ خدا ہے کو کی تعلق نہیں ہے۔

### 21- کمال تماز

نمازایک عظیم زین عبادت ہے جے "خربان کل تھی "سے تبیر کیا گیا ہے اوراس کا مقصد بظام ربندہ کا واہ اضلاص میں قدم آگے رطھانا ہے اورا پنے پر در دگا دسے قریب تر موجانا ہے۔ ای لئے نماذ آباد ہوں ہے دور بہاڈوں کی بلند ہوں اورصحا اُوں میں بھی ہوسکتی ہے ۔ نماذگر کے اندو بند کر و میں بھی ہوسکتی ہے جہاں کسی فرد بشر کا گذر مذہو ہو کہ اس کا تعلق عبد ومعبود کے اندو بند کر و میں بھی ہوسکتی ہے جہاں کسی فرد بشر کا گذر مذہوں کہ ان انعلق عبد ومعبود کے دابلہ میں گھریا آبادی کی کو نی شرط نہیں ہے۔ دابلہ میں گھریا آبادی کی کو نی شرط نہیں ہے۔ دابلہ میں گھریا آبادی کی کو نی شرط نہیں ہے۔ کہ نماز بُرائی کے دوکے دالی ہے اور نماز اس و قت تک نماز کھے جانے کے قابل نہیں ہے جب تک اس میں ہے دوکے دالی ہے اور نماز اس و قت تک نماز کھے جانے کے قابل نہیں ہے جب تک اس میں ہوائی سے دوکے دالی ہے اور نماز اس و قت تک نماز کھے جانے کے قابل نہیں ہے جب تک اس میں ہوائی سے دوکے دالی ہے اور نماز اس و جائے۔

برعمل نمازی قیام و تعود انجام دے سکتا ہے نمازگذار نہیں ہوسکتا ہے۔
اس نکر سے اس حقیقت کاصاف اندازہ ہوجاتا ہے کہ نماز کا کمال یہ ہے کہ نمازی کی اس نکر سے اس حقیقت کاصاف اندازہ ہوجاتا ہے کہ نماز کا کمال یہ ہے کہ پورے معاشرہ کو بُرایئوں سے دو کے اور نیکر سے کر ایکوں سے دو کے اور نیکر سے کہ اور مفاد پرتی سے نماز کو معراج مومن نہیں بنایا جاسکتا ہے۔
گداہ پر لگادے ور دنو و و و و من اور مفاد پرتی سے نماز کو معراج مومن نہیں بنایا جاسکتا ہے۔
معراج نود اس بات کا نبوت ہے کہ سرکار دو عالم اس و قت تک عرش اعظم سے واپن سے ایک جب تک اپنے ہمراہ امت کے لئے تحدینا ذا ور نماز کے تحفظ کے لئے "فرد نہرا"
کر نہیں آئے جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ معراج دو سروں کا خیال دکھنے کا نام ہے۔ اپنے ذاتی

مقاصدى تجيل يا بي مقام تقرب كرودج ومواج نبين كها جاتا ہے۔

٨ يسب تنابي اقوام

کے سب تجرم ہی تھے"۔ "" ہم کسی ایسی توم کو ہلاک نہیں کرتے ہیں جس کے افراد اصلاح کرنے والے ہوں " ان آیات کر پر سے صاحت واضح ہوجا تاہے کہ امتوں کی تباہی اور بربادی ہی سب سے رواحصہ نہی عن المذکر سے خفلت کا ہے اور اسی ایک کام کے مذہوتے سے قوموں کی قویس تباہی

ماور بربادی کے کھاٹ ازگی ہیں۔ سرکار دوعالم نے ارخاد فرمایا ہے کہ: "پرور دگاراس کمزور تومن سے نفرت کرتا ہے جس میں برائیوں سے دو کئے کی طاقت رہو " (درمائل ۱۱/ ۹۹۹)

"فدا اس کرود صاحب ایمان سے بیزار دہتاہے جس کے پاس دین نہیں ہوتا ہے۔
بینی دہ پڑا بیوں سے نہیں روکتا ہے"۔ (وسائل ۱۱/ ۹۹۹)

"کسی مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتا ہے کہ دہ فداکی افر مانی کو دیکھے اور منع م

كے " دكزالعال مدیث ١١٢٥)

ا ما جعفرها دق فرماتے ہیں کہ:
" اگر کو فی شخص بڑا فی کو دیکھے اور قدرت رکھنے کے باوجود منع نہ کرے آدگو یا کو دست کی نافر مانی کو دوست رکھتا ہے اور جو فراک نافر مانی کو دوست رکھتا ہے گویا پروردگارے کا کا عدا دت رکھتا ہے گئی بروردگارے کا کا معدا دت رکھتا ہے گئی بروردگارے کا کا معدا دت رکھتا ہے گئی بروردگارے کا کو معدا دت رکھتا ہے گئی بروردگارے کا کو معدا دت رکھتا ہے ۔ " دمتردک الرسائل ۲/۱۵۰۲)

الم زين العابدين في إر بزر كوارك والسعب غيراكم كابراد خافقل فرايا

می کون انکھ کے لئے یہ جا زنہیں ہے کر بڑائی کو دیکھنے کے بعد جب تک اصلاح نہ کے لیے۔ اپنی پلک جھیکائے " د تبنیدالخواط ص ۱۱۲)

### 19-11

۵-۱ مام محد باقرا ورا مام جعفر صادق دو آون صفرات سے یہ عدیث نقل کی گئے ہے کہ جس شخص کے طریقہ کاریں امر بالمعروف اور ہنی عن المنکر شامل نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے " دیکار ۱۰۰ / ۸۹۷)

و-مولانائ كائنات كاارشادگای هے كه" شریعت كاقدام امر بالمعودن بنى عن المنكر
ادر حدود المبيد كے قيام سے بے " درمذاس كے بغیر شریعت بیں باتی بی كیارہ جائے گا۔ دغرافكم ،
فركورہ روایات سے صاحت واضح بهوتا ہے كہ حقیقی دین كی بنیا دا در دافتی شریعیت كاقدام
امر بالمعرد حت ادر بنی عن المنكر بی ہے۔ اس كے علادہ دين حرث ایک زبان كی چاشن ہے ادر
الفاظ كی بازی گری ۔ !

## ۲- رضائے الہی

قران مجیدنے جنت کے حود وقعود کا ذکر کرنے کے بعد بھی ارشاد فر بایا ہے کہ پروردگار ک مخفر رضا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اس بات کی علامت ہے کہ موٹن کی زندگی میں واحت دنیا سے لے کر جنت آخرت تک کسی شے کی وہ اہمیت اور تذر وقیمت نہیں ہے جو قدر وقیمت مضلے اہلی

مولائے کا ننات کا کردار خودگواہ ہے کہ وہ جنت الفردوس کی فاطرعبادت کہ فی کے لئے اللی سے تنار بہنیں تنے اور ابنا ایک بجدہ بھی جنت کی فاطر بہنیں دے سکتے تنے لیکن جب فیائے اللی کا سکارما منے آگیا آؤسٹر بیغیر پر نفس بیجنے اور جان دینے کے لئے بھی تیار ہوگئے۔ تاکہ دنیا کو منائے اللی کا قدر وقیمت کا اندازہ ہوجائے اور انسان ہروہ عمل انجام در جس میں ما انجام در جس میں ما ور دگار کی نا دافشگی کا خطرہ ہو۔ الی جاتی ہوا در ہراس عمل سے پر میز کرے جس میں پرور دگار کی نا دافشگی کا خطرہ ہو۔

اس صورت حال کو دیکھنے کے بعد اس دوایت کی اہمیت کا اتدا ذہ ہوتا ہے جس میں اس حقیقت کی طوف اخیارہ کیا گیاہے کہ جنگ صفین کے موقع پر ایک شخص نے امیرالمونیٹ کی خدمت میں ریجو پر زکھی کہ اس جنگ سے کوئی فا کدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے عواق واپس جلے جائیں اور ہم اپنے فرا یا کہ تو نے جائیں اور ہم اپنے فرا یا کہ تو نے اپنی جلے جائیں اور ہم اپنے فرا یا کہ تو نے اپنی بہت پاکیزہ نصیحت کی ہے لیکن یہ یا در دکھنا کہ پرور دکا دا ہے اولیاد کے بارے میں ہرگذا می بات سے داخی نہیں ہے کہ دوئے ذمین پر اس کی معصیت ہوتی رہے اور وہ خاموش میں میں دنیکیوں کا حکم دیں اور در برائیوں سے منع کریں۔ میری نظر میں جنگ کی شختیاں اکٹش جہنم کے طوق و دوئی سے کہیں زیادہ اکسان اور قابل برداخت ہیں۔ (بہنج السعادہ - ۲۲۲/۲)

### ١١- تماميت امور

امیرالمومنین نے محد صفیہ کو دھیت کرتے ہوئے فرما یا کہ" پروردگاری بارگاہ میں جام امور کی تما میت کا دار و مدارام ربالمعروف اور ہنی عن المنکہ پہے "دوسائل اام ۴۹) امرو ہنی کے بغیر ندانسان کا کردار ممل ہوتاہے اور ندموا شرہ کے امور کی تکمیل کا کوئی دسلے ہے۔ جس معاشرہ میں نیکیوں کا فقد ان رہے گا اور بُرا کیاں سرعام ہوتی درج کمال کو نہیں بہو بچ سکتاہے۔ امور دنیا کی تکمیل کرنا ہے تی بہا امرو نہیں گالسلط تام کرنا ہوگا اور ان دکا و لوں کو دور کرنا ہوگا جونیکیوں کی را ، میں حالی ہوجاتی ہیں یا بُرائیل کے فروغ کا سب بن جاتی ہیں۔

## ۲۷- افضل ازجهاد

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے تمام کا دخیر کے مقابلہ میں جہا دا یک عظیم اس کا حاصل ہے کہ ہر کا دخیر سے فردیا معاشرہ کی اصلاح ہوتی ہے ا درجہا دکے ذریعہ اصل میں تخفظ کیا جاتا ہے ۔ لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلہ میں جہا دکی بھی کوئی میں نہیں ہے اور اس کا داذیہ ہے کہ جہا دمفسد اور برکر دا دانسا نور کو قنا کر دیتا ہے لیکن سکور قیام اور بُرایُوں کا سرباب نہیں کر پاتا ہے اور دین الہٰی کا اصل منشاریہ ہے کہ انسان ذیرہ دیمی۔
اور نیک کردار بن کر زندہ رہیں۔ وہ ہرگزیہ نہیں چا ہتا ہے کہ انسان ننا ہوجائیں ورز فنا کے
ذریع مسلم کو حل کرنا ہوتا تو برور دگارتهام نالائق افراد کو پہلے ہی فناکر دیتا اور جنگ ہے جہاد کی
ضرورت ہی مزہوتی۔

جہاد در حقیقت وہ حربہ جوامرد نہی کے ناکام ہونے کے بعد مجبور افتیار کیاجاتا ہے در مذاسلام کا اصل منشار نیکیوں کا رواج اور بڑا نیوں کا سدباب ہے۔ ہرکام امرد نہی ہے کے ذریع انجام یا تاہے۔

مولائے کا کنات کا ارشادہ کہ جہا دراہ فرا اور تمام کارہائے خرسب ملاکہ بھی امر بالمعروف اور بنی عن المنکر کے مقابلہ میں ویسے ہی ہیں جیسے سمندر کے مقابلہ میں جھاگ؛ د نیج البلاغہ حکم ہم یہ میں

مار کارہائے خرطاہری چنیت رکھتے ہیں اور امرو ہی اس واقعیت کا اہتام ہے جس کے لئے دین کا نظام بنایا گیاہے اورجس پرشریعت کی بنیادیں قائم کی گئ ہیں۔

٢٣-رغم انفت كفار

امیرالمومنین کا دشادگای ہے کہ جس شخص نے بُرایُوں سے ددکا اس نے کہ یا کفار کی ناک درگڑدی یک درکا اس نے کہ یا کفار کی ناک درگڑدی یک درہ اللاغ حکمت اس

کفر کا منشادیہ ہے کہ سماج میں بُرائیاں دہیں تاکہ اسے فروع حاصل ہوتا دہا وراسلام
یہ چاہتاہے کہ سماج سے بُرائیاں ختم ہوجائیں تاکہ وہ مقصد حاصل ہوجائے جس کے لئے دہ ترفظم
سے دوئے زین پرآیا ہے اورجس کا اس نے دوزا ول وعدہ کیا ہے کہ لا اللہ اللہ کہو
تام مشکلات سے نجات حاصل ہوجائے گی۔

امرد بنی کی منزل در حقیقت اسلام اور کفر کے درمیان ایک محرکہ ہے جہاں شیطانی طاقتیں ۔ رُا یُوں کو رواج دینا چاہتی ہیں اور رحان کے نمائندے ان بُرایُوں کا سرباب کرنا جاہتے ہیں۔

اسی لئے امیرالمومنین ہی نے دومرافقرہ ادشا دفرما یا کہ "نیکیوں کاحکم دینا مومنین کی پشت کومفبوط بنا ناہے" کہ جیسے جیسے نیکیوں کا دواج بڑھتا جائے گاشوکت ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا اورمومنین کی طاقت توی ترجوتی جائے گئے۔

امربالمعرد ف كا وجوب تمام عالم انسانيت كے لئے فيرو فلاح كاپيغام ہے اوراس سے غفلت سارے عالم انسانيت كے لئے عظيم ترين خسارہ اور نقصان ہے جس كا انداذہ دور ماخر يس بلاكسى زحمت كے كياجا سكتا ہے۔

## ١٢٠ممر رخيرات ويركات

امربالمعرون ا درنهی عن المنکرسے حرف معاشرہ کی اصلاح ہی نہیں ہوتی ہے ملکران خیرات دبرکان کا بھی نز دل ہوتا ہے جنسیں براعالیاں ا در پُرائیاں دوک دیتی ہیں ا در جن سے نسادکر دا رکی بنا پر عالم انسانیت محروم ہوجا تاہے۔

- حضرت عائشہ فے سرکار دو عالم کا یہ خطبہ نقل کیاہے کہ آپ نے فرما یا" پروردگار کا ارشادہے کہ نیکیوں کا حکم دوا در برایکوں سے روکو قبل اس کے کہتم دعا کر دا در بین تسبول مذ کردں ۔ تم سوال کردا در میں عطامہ کروں ۔ تم فریاد کردا در میں مددر کردں " (زغیب ۱۳۳۳) گویا امرد ہنی سے غفلت کرنے والے افراد کسی طرح کی نیکی کے حقد ارتہیں ہوتے ہیں ادر

ران کی فریاد قابل سماعت ہوتی ہے۔

دومرے وقع پرارشا دفر مایا کد" اگر کوگ نیکوں کا حکم ہذدیں گے، گرائیوں سے
منع ذکریں گے اور میرے اہلیت کے نیک افراد کا اتباع مذکریں گے تو پرورد گاران پر برترین
افراد کو مسلط کرنے گا اور اس وقت نیک کردا دافراد کی دعا بھی قبول مزہوگ " (بحار .. امرہا)
منع من المنکر کو ترک مذکر دینا کہ فعراتم پراشرار کو مسلط کردے اور اس وقت تھا دی دعسا جی مستجاب مذہو یہ دنیج البلاغدی

- دسول اكرم كا دشادى كرجب ميرى امت كي نكاه بن دنياعظيم بوجك كي قاس

٢٥- تجات ازجهنم

سورهٔ تریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ :" ایمان دالو! اپنے نفس کو اور اپنے اہل کو اس اکش جہنم سے بچا دُجس کا ایندھن انسان اور پنھر ہوں گے اور جس پروہ طائکہ معین ہوں گے جو سخت مزاج اور تندو تیزیں اور حکم خدا کی نمالفت نہیں کہتے ہیں اور جو حکم دیا جاتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں " ریخ بھے ۔ ۲)

امام جعفرصاد ق فرماتے ہیں کرجب یہ آیت نازل ہوئی قرمسلمانوں سے ایک شخص نے رونا شروع کردیا اور عرض کی یارسول الشرایس اپنے کوجہنم سے نہیں بچامکتا ہوں تو اپنے اہل کو کسلم طرح بجاؤں گا۔ ؟

فرمایا متحارے لئے ہی کافی ہے کہ اکنیں نیکیوں کا حکم ددا در بُرایکوں سے ردکوجس رح تو دعمل کرتے ہو۔ ( کار ۱۰۰/۱۰) الوبعير كينة بي كريس نے امام جعفرها دق سے إد جِعاكر بن البنے نفس كو تو بچامكتا موں البنے اہل كو بچانے كا داست كيا بوگار ؟

فرایاجن باقدن کا خدافے حکم دیلہان کا حکم دوا ورجن باقدن سے منع کیاہان سے دوکو۔ اب اگر انھوں نے مان لیا تو تم نے انھیں جنم سے بچالیا اور اگر انکار کردیا قرتم نے اپنے فریضہ کو اوا کر کے اپنے کو بچالیا۔ (درمائل ۱۱/۱۱)

واضح رہے کہ امر بالمعروف اور بنی عن المنکوشکل ترین عمل ہونے کے بعدیمی نقصان دہ بہرصال بنیں ہے جیا کہ دسول اکریم نے فرمایا کہ اررکھو کہ امر و بنی سے مزروزی دکتی ہے اور مدر موت تربیب آتی ہے۔ درغیب ۱/۲۳۱)

امام جفرصاد ق نے بھی اسی مکرت کی طرف اشارہ فرما یا ہے کدامر بالمعروف اور بنی عن المنکرزموت کو تریب کرتے ہیں اور زروزی کو دؤر۔ (وسائل ۱۱/۱۹۷۱)

مولائے کا کنائے کا ارشاد گرای ہے البلاغہ میں موجودہے کہ امر بالمعرد من اور ہنے علی المر خدائی اخلاق میں شامل میں اور ان سے مزموت قریب اُتی ہے اور نہ روزی میں کوئی کمی پیڈا موتی ہے " بہ مرت دمور کشیطا تی ہے جس کے ذو بعد دشمن اُدم کا اولادا دم کو دور رکھنا چاہٹا ہے۔ و نعوذ بادا تھ من شر الشیطان۔

مناءى رسول اكرم

بحث کے فاتر سے پہلے مناسب علیم ہوتا ہے کہ ان بعض اخلا قیات کا تذکرہ کردیا جائے جنیں مناہی دمول اکرم سے تبیر کیا جا تا ہے ا درجن سے دمول اکرم نے منع فر ہایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان بین تمام چیزیں محرمات بیں خامل بنیں ہیں ا در نبعض چیزیں صرف مکردہات ہیں۔ لیکن اس کے با دمجو داس فہر مست سے اخلاق سازی اصلاح معاشرہ ا اور تہذیب نفس کا بہترین کام لیا جا مکتا ہے۔

مختلف روایات کی بنا رسر کار د دعالم کے منابی ا در منوع کر ده اور حب فیلی،

• سونے جاندی کے برتن یں کھانا بینا۔

• دلیشم کاکیراینا دمردوں کے لئے

• نشيس دُهت شرالي، مجمد ساز، جوده كوط كيلن والارا ويشطر يح كمالاى كوسل كونا

• بالوں كے دانوں كوتيار غلم كے عوص بيخا۔

• كيلون كريكن سه ببلے بيا۔

• خرم كوندد ياشرخ بونے سے بيلے فروخت كرنا۔

• بجر كوجا لورك شكم بن فروخت كرنا.

• قروں کے اندر کیکاری کرنا۔

• خرورت سے زیا دہ سوال کرنا۔

· 16/21/16/10 .

- かんしいけんしょし。

• بچيول كازنده دفن كردينا۔

• فضول قيل د قال كرنا ـ

• دكوع كالتي لده كالرح كردن بُقكادينا.

• دات کے دقت ہیل توڑینا کرماکین مذد یکھنے یائیں۔

• خيكان كافردارى يرجنات كافوت سرجا فددن كرناء

• نازياسلام ين كوتا بى كرنا كرفالى عليك كمدديا اورعلك السلام بين كها-

• خیرادی کی نیت کے بیز اولی رطعانا۔

• لوگوں سے کٹ کردہنا۔

• ظالم كامددكرنا .

• بادشاهظالم كفروريات ين سبولت بيداكرنا-

· دنیای فاطردنیا دار کا احرام کرنا .

• بمارك ايك بالشت زين يم بعى خيانت كرنا -

• قرآن پرهنا اوراس پرعمل ندكرنا .

· عورت يامرديا بچركى يتي سے برفعلى كرنا۔

• كى كا فرغورت سے بھى زناكرنا۔

• ہمایے گھریں تاک بھانک کرنا۔

• مركسلدين عورت يظلم كرناكداس طرح نكاح بحى ايك طرح كاذنا بوجاتاب -

• حق بات كى گرائى يريدده دالنا

• در برودسك درميان انعات دكرنا-

• سلمان فقرى غربت كى بنا پرتوبين كرنا -

• حام مال كمانا اور بيركار فيركنا-

• نامى عورت سے بيا فراق كرنا -

• بمايد كوعارية أرتن دين سانكار كردينا-

• ملمان كوطما يخد مارنا -

• بادشاه ظالم ك طرف التازيان الطانا-

و چناخوری کرنا۔

• كسى پاكيزه كردارانسان پرزناكى تمت لگانا ـ

• شراب پينا -

• سودكانا.

• امانت مي خيانت كرنا

• جھوٹی گواہی دینا۔

• غلامون اور او کرون کی بات پر توجر مزدینا۔

• شمرت يا دولت كے لئے تلاوت قرآن كرنا۔

• مردا درعورت کے ناجا رُز تعلقات کے لئے دلالی کرنا۔

www.kitabmart.in

- ととうししじょろ。

• ملمان كود صوكر دينا ما ملاوط كرنا .

• كى كىداد كافاش كرنا۔

• كىعورت كے صفات بان كر كے مردي بدكارى كا جذبه يداكرانا -

• كىنا كى كورت د نظر بحركد د يكفار

• دنیاک دکھانے مانانے کے لے لوگوں کو کھانا کھلانا۔

• عورت كا شويرك علاده كسى بهي مرد كد نظر بحركد د مكهنا-

• مرد كاعورت كو خلع يلنغ يرجبود كرنا-

• عورت كابلا وجرمطاليه طلاق كرنا

• اما مت جاعت بن ما موبين كاخال د كرنا .

• خرورت مندانان کو با دجود امکان زمن مزدینا۔

• قرانين البه كے خلات فيصله كرنا۔

• دوغلی روسش اختیار کرنا .

• دوملانوں کے درمان جھڑاکرادنا۔

• جنابت كا حالت ين كهاناينا .

• دانتوںسے ناخن کا طنا۔

• عام مین مواک کرنا .
• نازین نفول کام انجام دینا ۔
• صدقہ دے کراحان جتانا ۔

والسلام على من ابتح الهدى

## تولاوترا

اولیا وضراس مجتن کرنے کانام ہے تحق اور دشمنان دین و مذہب سے بیزاری

اس فربینه کو مجت اور نفزت یا مورت اور برائت نے بھی تبیر کیا جا سکتا تھالیکن مجتت ا درنفرت قلی جذبات کا نام ہے ادر قلبی جذبات مقام امرد منی س نہیں لائے جاسکتے ہیں۔ رکیفیا مالات كى بناير خود بخود بيدا بوتے بى اور الفيں دنيا كاكونى انسان بنيں روك سكتا ہے۔ ادراسلام كامفعد فرائض كى منزل من يقليى جذبه نبير بهدد اسع عقائدا درمعارت

ين ادكامانا -اسلام انظاراس كاعلى اظهاد بجس ك في الدوع دين يس جددى كئ ب

اوراسے اسلای اعال وعادات یں شارکیا گیاہے۔

اس اعتبارے برکہا جاسکتا ہے کہ تولا مجست کاعملی اظہارے اور تبراعداوت اور نفرت

ا ولیارا لٹرکی بجت علی اظہار سے الگ موجائے توصر ف ایک جذبہ ہے اور لس اور اسی طرح دشمنان دین و ندبب سے نفرت علی بیزاری ا در علیٰدگی سے جدا موجائے توایک جذباتی ملا ہادر کھے نہیں ہے اور اسلام اپنے تو انین کو جذبات کی مزل سے بالا تر دیکھنا چاہتا ہے اس كانشاديد بي كرجس سے محبت كى جائے اس كى مرصى كے مطابق عمل بھى كيا جائے تاكم عمل بى اس مجتت كاعملى اظهار بن جائے اورجس سے بیزاری اختیار کی جائے اس کے اعمال سے دوری اختیاری جائے تاکہ بردوری ہی برائت کاعملی اظہار ہوجائے۔

آولا اور تبراک الفاظ البض طفول می حزورت سے زیادہ حماسیت پیدا کر چکے ہیں اور ان سے ایک طرح کے تفرقہ کی ہو اُ آنے لگی ہے۔ حالا نکر حقیقت امریہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ قرار دیا ہے اور خوالی تقدیس کے مقابلہ قرانی ہیں اور برور درگارعا کم سنے انفین مقدس الفاظ قرار دیا ہے اور نراس سے لفظ کو منحوس میں نادان ملمانوں کی بیزاری یا جماسیت کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے اور نراس سے لفظ کو منحوس یا ناقابل استعال کہا جا سکتا ہے تا بلکہ در حقیقت منحوس وہ افراد ہیں جو اس مقدس لفظ کو مخوست یا تفرقہ پردازی سے تعبیر کرتے ہیں۔

بہرمال الفاظ کو مجبوبہ قرار دیا جائے یا قابل نفرت۔ اس میں کوئی شک بہیں ہے کہ یہ دو نوں جنر بات انسانی ذرد گی کے سائے بیحد ضروری ہیں اور ان کے بیزر ذرب کی تکیل مکن بہیں ہے ۔ بید داخل میں اور نفاق کے درمیان حدف اصل ہے ۔ بلکہ داخل میں اور نفاق کے درمیان حدف اصل ہے جبت کا اظہار آو کر سکتا ہے نیکن باطل سے بیزادی کا اعلان بین جذب تبرا ایک کا اعلان میں ارشاد ہوتا ہے کہ ،

"یه منافقین صاحبان ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لاپھکے ایں اور اپنے شیاطین کی خلوت ہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم متھا رہے ہی ساتھ ہیں۔ ہم توفقط ماحبان ایمان کا غراق اُڑا رہے ہیں۔ (بقرہ۔ سور)

اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کرمنا فقین تولاکا اعلان تو کر سکتے ہیں لیکن تراات کی کان سے باہر ہے اور میرون صاحبان ایمان وافلاص کا کار نایاں ہے۔

السلام کے دیگر فرائس کی طرح تولا اور تبرا کو کھی متعدد انتیازات ماصل ہیں جرم

## منت الهيه

جس طرح امر بالمعرون اور نهى عن المنكر بندوں كے فرائف ميں شامل ہونے سے پہلے المبدين شامل ہونے دونوں كا المبدين شامل ہيں۔ اسى طرح تولا اور تبرا بھى سنت المبديكا ايك حصد ہيں اور دونوں كا المبدين شامل ہيں۔ اسى طرح تولا اور تبرا كا تعلق فا على لين شخصيت الك فرق يہ ہے كہ امر د نهى كا تعلق افعال سے ہوتا ہے اور تولا و تبرا كا تعلق فا على لين شخصيت

ے ہے۔ اور امرض قدر آمان ہے آولا اسی قدر شکل ہے کہ اس سے انسان کی ابی شخصیت بجر فق ہوتی ہے اور اسی طرح نہی جس قدر آمان ہے تبرّاسی قدر شکل ہے کہ اس سے اختلافات کے خطرات بیدا ہوجاتے ہیں۔

بیکن ان تام با توں کے با دجود پرور دگارعالم نے تولاکا کھی اعلان فرما باہے اور تبرا کا بھی۔ تاکہ برعمل عبادت بنے سے پہلے سپرت مجود بن جائے۔

اوراس بن کوئی چرت کی بات نہیں ہے کہ ایک ہی عمل ایک اعتبار سے عبادت ہوادد دوسر مفہدم کے اعتبار سے عبادت ہوادد دوسر مل کے معلوات کا معاملہ ہے کہ صلوات عمل خدا بھی ہے اور عمل ملائکہ بھی اور بھر فریفید صاحبان ایمان بھی ۔ فرق صرف یہ ہے کہ خدا اور ملائکہ کے بارے میں اس کا اعلان بطور سنت و سیرت ہوا ہے اور صاحبان ایمان کے بارے میں بطور فریف بارے میں بطور فریف ہوا ہے اور صاحبان ایمان کی طرف میں مطورات نزول رحمت ہے اور صاحبان ایمان کی طرف

سے دعائے رحمت۔ قرآ اور تبرّا کا معاملہ بھی کھے ایسا ہی ہے کہ اولیا رزور اسے ورا بھی مجست کرتا ہے اور صاحبان ایمان بھی ۔ دشمنا ن زور اسے زورا بھی نفرت کرتا ہے اور صاحبان ایمان بھی ۔ لیکن دونوں کے تولآ اور تبرّا کے منازل بیں بھی فرق ہے اور طریقۂ اظہار میں بھی۔

ردردگار آدلاکا اظهاراستجابت دعا، رنعت ذکر، زول دحمت اور خطمت شخفیت دغیره کی شکل میں کرتا ہے اور بندے اس کا اظهار اتباع، بیروی ۔ اطاعت، فرانبرداری دفیر کے اندا زسے کرتے ہیں ۔

یبی مال تراکا بھی ہے کہ پروردگار کے یہاں اس کا اظہار مبحد الحرام یں داخلر پابندی نجاست، قتل، علیت اموال، لعنت، مردودیت دغیرہ کی شکل یں بوتا ہے اور ماحیان ایان اس کا اظہار شخفیت سے کنارہ کشی، اعمال سے بیزاری اور عبدوں سے علیحدگی کی شکل یں کرتے ہیں کہ ایسے افراد کو کسی طرح کا منصب نہیں دیا جا سکتا ہے اور نہ کسی حال میں ان کی بعیت کیجائی ہے اور نزان سے تعاون کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔

روردگاركة لآد تراى طرف حب ذيل آيات ين اخاره كياكيا م:

و"الشرورسول كى طرف سے روزج اكبريه اعلان كيا جارہا ہے كه الشراوراس كا

رسول مشركين سے بيزار بي " ( قدب ٢)

• جوشمض بھی النٹر؛ طائکہ، مرسلین اور جریل دمیکا بُسل کا دہمن ہواسے مسلوم ہونا چاہئے کہ خدا بھی کا فروں کا دشمن ہے '' (بقرہ۔ ۸۸)

فيرودد كار قرركاد قربرك والون اور باكيزه رسين والون كود وست دكه الهي وبقوم-٢٢٢

· الشرنيك على كرف دالول كودوست ركهتاب " (العران-١٣١)

• "الشرانعان كرف دالون كودوست دكهتام يه د ماكده - ١٧)

"بروردگاران لوگوں کو دوست رکھتاہے ہوسید بلائی ہوئی دیوار کی طرح جم کر اس کی راہ یں جماد کرتے ہیں " رصف م

اس کے ملاوہ بے شارمقامات ہیں جہاں مجت کرنے اور نرکرنے کا فرکوہ کیا گیا ہے۔ اور جس سے صاف ظاہر ہوجا تا ہے کہ تولا اور تبرّا ایک طرف صاحبان ایان کا فرلفیہ ہے۔ اور دوسری طرف پروردگا دکاطریقہ اور بہی بات اس کی عظمت وجلالت کے لئے کافی ہے۔

٧ يسيرت انبياء

قران کریم نے ابیادکرام کے تذکرہ کے ذیل میں بھی بیض افرادسے مجت اور بیض افرادسے نفرت اور بیزاری کا اعلان کیا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ریمل اس قدر مقدس اور یا کیزہ ہے کہ ایک طرف پر وردگا داختیا د کے ہوئے ہے اور دومری طرف اس کے نائندے اور یا کیزہ کردار بندے گلے لگائے ہوئے ہیں ۔

• - ارائيم نيساره - جاند كے سات مورج كو بھى دوستے ديكه ليا تو فرما ياكرقم دالوا

یں تھادے شرک سے بری اور بیزار ہوں۔ دانعام مدے) م-جب ابرامیم پرواضح ہوگیا کہ آزر دشمن خدا ہے تو فور اس سے تبرا کا اعلان کردیا کہ ابرایم بهت زیاده تفزع کرفے دلے اور بردبار تھے۔ (قرب ۱۱۱)

• بخبر اگرید لوگ کوزیب ہی کرتے دہیں تو کہد دو کہ تھارے لئے تھادا عمل ہے اور میرے لئے میراعمل ہے اور میرے کے میراعمل ہے بیزار جو تو یس تھادے عمل سے بیزار جو تو یس تھادے عمل سے بیزار جو تو یس تھادے عمل سے بیزار جو تو یس تھادے ہوں اور تم بھی گواہ و جنا کریس تھادے شرک سے بیزاد جوں۔ (جود ۔ جہ ہ)

شرک سے بیزاد جوں۔ (جود ۔ جہ ہ)

سرك سے بيراد بون- (بود- به ه) ه تقادے ك إدابيم ادران كے بيردؤں كى سيرت مون بے كران لوكوں نے توم سے كمد دیا كر بم تم سے اور تھارے مبودوں سے بیزار ہیں۔

٧ ييرت رسل أظم

اس میں کوئی فنک نہیں ہے کہ ہمارار شنة سرکار دوعالم سے اس دشت قدرے بختلف ہے واقی انبیاء د مرسلین کے ساتھ ہے۔

جمله انبیاردم سین سے ہمارا دشتہ ایمان اورعقیدہ کا دشتہ بے لیکن ہم ان کے امتی نہیں ہیں اور زان کاعمل ہمارے لئے واجب الا تباع ہے لیکن سرکار دوعالم سے ہمارا دشتہ دُہرا ہے۔ ایمان کے اعتبار سے بھی اورعمل کے اعتبار سے بھی۔

اس لئے اگر کوئی شخص میرست انبیاء و مرسلین کے باہے میں نشکیک پیراکر مکتا ہے اور اسے ساخام اسے ساجا و کر اس سے جان بچانا چا ہتا ہے قو قرآن مجد مرب برس المام کا تذکرہ بھی موجو دہے جس سے امت اسلامیہ کے لئے اسوہ صند کا اندازہ کیا جا سکتا ہے ۔ ادشاد

ار المرادر المراد المركان سے بیزار بن " ( آدب ) المراد بیزار بول " بینی کر اور المرون ایک ہے اور بن تمطارے شرک سے اری اور بیزار بول " دانعام ۱۹)

ان آیات کے علاوہ سرکاردوعالم کی حیات میں تؤلد اور تبرّا کی بنیار شالیں پائی ماتی ہیں۔ میں ان سے موں۔ بیمیری ماتی ہیں۔ میں ان سے موں۔ بیمیری ماتی ہیں۔ میں ان سے موں۔ بیمیری

پارہ جگرہے۔ یہ میرے جم کے لئے سرہے۔ یہ میرے اہلیت یں شامل ہے۔ اس اللہ اللہ میں باللہ میں باللہ میں ہے۔ یہ بمیشر حق کے ساتھ ہے۔ . . . وغیرہ ایا دہ دوئے ذبین پرکوئی سیا نہیں ہے۔ یہ بمیشر حق کے ساتھ ہے ۔ . . . وغیرہ اور کہیں اس کا اظہار علی طور پر کیا کہ بجوں کے لئے خطبہ کو قطع کر دبا۔ نواسہ کے لئے سیرہ کوطول دے دیا۔ عید کے موقع پر ناقہ بن گئے۔ بسی کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے۔

علی کو دوش پر مبند کرلیا ۔ . . . وغیرہ

یہی حال نفرت اور بیزادی کا ہے کہ کہی انفرادی طور پرخالدین ولیدکے بادے

یں فربا یا کہ خدایا ! یس خالد کے عمل سے بیزار ہوں ۔ اور کہی اجتماعی طور پرمتعدد حافری بنکا
سے کہا کہ فور واعنی " میرے یا سے نکل جاؤ۔ بیرے گھری جبگڑا کرنے کا کوئی جواز

ہیں ہے یا بعض افراد کو جیش اسا مریں خال کر کے اعلان کر دیا کہ اس سے انکاد کرنے ول لے
پر خدا کی لونت ہے تاکہ تبرّا اور بیزادی کا میچے طریقہ بھی معلیم ہوجائے کہ اس کا واقعی اظہاد

لعنت کے بیز نہیں ہوسکتا ہے جس طرح کہ مباہلے میدان میں جھوٹے عیسا میوں سے بیزادی
کا طریقہ کا رہی یہی اختیاد کیا گیا تھا۔

کا طریقہ کا رہی یہی اختیاد کیا گیا تھا۔

## ٧- دعوت معرفت

اسلام نے ادلیاء فداسے مجست اور دخمنان فداسے نفرت کو داجب قرار دے کر مسلان پریہ فریشہ بھی عائد کر دیاہے کہ وہ افراد کی معرفت طاصل کرے اور ان کے کردار کا جاؤہ کے ۔ اسے مذاس امر کی مہلت دی گئے ہے کہ مجست و نفرت سے بے نیاز ہوجائے ۔ اور ایک غیر جانبرا دار زندگی گذارے اور ناس بات کی اجازت دی گئ ہے کہ جے چاہے دلی خدا قرار دے کر اس سے نفرت اور بیزاری قرار دے کر اس سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کر دے اس کا بنیا دی فرض بر ہے کہ افراد کے با دے بیں میں مجمع فیصلہ کرے اور اس کے بعد اپنے طرز عمل کا تعین کرے ۔

یامریمی مختاج دخاحت نبی ہے کہ اسلام نے اس فیصلہ کو بھی سلمان کے جوالی نبیب کیاہے کہ دہ اپنی پندسے افراد کا انتخاب کرسلے اور انفیس قابل مجت و آفریت گرادریاسے بلکہ یرکام بھی آیات اور روایات کی روشنی میں انجام دیناہے کومسُلہ اپنے دوست یا دشمن کانہیں ہے ۔مسُلہ اولیا دخوا اور دشمنانِ خداکے تعین کاہے اور اولیا و واعدا والمیکاتعین پرور دگار کوکرناہے ۔مسلما نول کونہیں کرناہے ۔

جناب ابراہیم کے بادے میں قرآن بحید کا بیان اس امر کی واضح دلیل ہے کہ جب ان پراکزر کا دشمن خدا ہونا واضح ہو گیا تو اکفوں نے تبرّا کا اعلان کردیا اور یہ ٹابت کردیا کہ معرفت کے بغیر تو لایا تبرّا کا کو کی جو اڑنہیں ہے۔

## ۵-کردارسازی

اس امرکی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو جس شخص سے مجست ہوجاتی ہے اس کے کردا رکو اپنانے کی خواہش اندرسے پیدا ہوتی ہے اور جس شخص سے نفرت ہوجاتی ہاس کے طرز عمل سے باطنی طور پرعلیے دگ کا جذبہ پیدا ہوجا تا ہے اور یہ انسانی زندگی میں کروا درمازی کا ہم ترین طریقہ ہے کہ اسلام نے نیک کر دا دا فرا دسے مجست کو واجب کر دیاہے تا کہ ان کے اعمال سے دوری کی بیروی کرے اور بدکر دا دا فرا دسے نفرت کو واجب کر دیاہے تا کہ ان کے اعمال سے دوری اور کنارہ کشی اختیاد کرے اور اس طرح لاشعوری طور پرصاحب کر دار ہوجائے۔

## ٧-صفائے نفس

قرآن مجید نےصاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ "بدور دگارنے ایک سینہ کے اندا دو دل نہیں رکھے ہیں۔

جس کا گفلا ہوا مطلب ہے کہ جس دل میں کسی کی مجت اُجاتی ہے اس میں اس تخف کی عدا دت آجاتی ہے اس میں اس تخف کی مجت اعدا دت آجاتی ہے اس میں اس تخف کی مجت عدا دت آجاتی ہے اس میں اس تخف کی مجت بہیں آسکتی ہے۔ اور اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ ایک دل میں مجت کو جگہ دیری جائے اور دوسرے دل میں عدا دت رکھ دی جائے۔ مجت کا ظرف مجت کے شایا ن شان ہوگا اور عدا دت کے شایا ن شان ہوگا اور عدا دت کے قابل ہوگا ۔

اب چونکه اولیا و فعد اسے مجتب کرنا ہے اور دخمنان فعد اسے نظرت کرنا ہے البندا اس کے اللہ فعرد دری ہے کرنفس پاکیزہ ہو ورنہ نجس اور نا پاکہ ضمیر میں داولیا و فعدا کی مجت اسکتی ہے اور در دخمنان فعدا کی عدا وت۔

اسلام نے اس تو لا و تبرّا کے ذریومبلمان کے نفس کو پاکیزہ بنانا چاہاہے تاکوملمان اسلام نے اس تو لا و تبرّا کے ذریومبلمان کے نفس کو یا کیزہ بنانا چاہاہے تاکوملمان اینے نفس کو اولیا و السرکی مجتبت اور دخمنان فرائی عداوت کے شایان خان بناسکے اور اس طبح اللہ و تبرّا کے علی فرائفن نفس انسانی کی تطبیر کا دسیارین جائیں اور انسان پاکیزہ نفس ہوجائے۔

التياز خروتنر

انان درى كاسب براسرايه فيروشركا تياد.

وه انان انان کے جانے کے قابل نہیں ہے جن کے پاس یسرمایہ نہواوروه

مادعقل، ماحبعقل بني بعداس شعور سعروم بو-

دنیایں کتے ہی نالائن افراد پائے جاتے ہیں جو اس شعور سے ورم ہو گئے ہیں اوران کی اندگی یں فیرسے نفزت داخل ہوگئ ہے یا شرسے بحبت شامل ہوگئ ہے۔

اسلام این چاہنے والوں کو اس بلاسے محفوظ رکھنا چاہتاہے لہٰذا اس نے قولاً اور تبرا اواجب کر دیا تاکہ انسان ہمیشہ خروشریں اتبیا ذکر تارہے اور قابل مجتب افراد کو دل میں دینے کا موصلہ بیدا کرے اور قابل نفرت افراد کو دل کے ہر کوشہ سے نکال کر باہر مجینک شہرے۔

### - دعوت اتباع

قرآن مجدد فسودهٔ مبارکه ال عران ایت ماسی صاف اعلان کردیا ہے کہ"ا کر تھیں سے مجتب ہے قدرمول کا اتباع کرد۔انٹرتم سے مجتب بھی کرے گا اور تھادے گنا ہوں کو اصاف کردے گا!"

جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ مجت انسان کو اتباع کی دعوت دیتی ہے اور اس شخص

اسی کے برعکس برائت کا معاملہ ہے کہ اگر انسان دشمنان فداکے اعمال وافعال وکات دکنات اور اور گفتار ورفتار کی مخالف اور گفتار ورفتار کی مخالفت منہیں کہ تاہے تو اس کا گفلا ہوا مفہوم یہ ہے کہ ان سے برائت اور بیزاری کا حامل نہیں ہے اور بیزاری اسی طرح کا ایک ادعاہے جس طرح ا تباع کے بغیر بجت کا دعوی ایک ادعاہے جس طرح ا تباع کے بغیر بجت کا دعوی ایک ادعاہے۔ ایک ادعا سے زیادہ کوئی چنیت نہیں رکھتا ہے۔

وببيم ففرت

اسی آیت کریریں یہ اعلان بھی ہوگیاہے کہ اگرتم مجتبت الہٰی کی بنیاد پر دسول کا اتباعا کروگے قریر دردگارتم سے مجتب بھی کرے گا اور تھا ایسے گنا ہوں کو بھی معان کرنے گا۔ آلا مجتب الہٰی میں تین طرح کے اثبیات پائے جاتے ہیں :

ا يى مجت انسان كواتباع دسول برآماده كرتى -

ب بهی مجت انسان کو محبوب ندا بنا دی ہے کہ پرورد گاداس سے مجت کرنے لگا۔ ج بہی مجت انسان کے گنا ہوں کومعا ف کرا دیتی ہے اور پرورد گادا تباع دسول کھا۔

س بےشارگنا ہوں پر بدہ ڈال دیتاہے۔

رائت کے اثرات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اثرات کے اثرات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اثرات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کوئی شخص دخمنان فدا درمول سے نفرت نہیں کرتا ہے تو مزاس کا کردار مجبوب الہی ہوسکتا ہے۔ مزاس کے گناہ معاف کئے جاسکتے ہیں منفرت کی تمناہے تو دوستان فداکی محبّت کے ساتھ انسال درمول سے برائت اور بیزاری کا اعلان بھی کرنا پراے گا۔

### ١٠ اداك ايردمالت

#### YAY

کی کر آپ نے بیوز حمیں برداشت کی ہیں۔ ہم اس کا اجر دینا چاہتے ہیں قر آپ نے حکم الجی کے مطابق ان کے لئے اجر دسالت کی تعیین کردی اور اس کا نام تھا مجست الجبیت ۔

ظاہر ہے کہ قوم کی طرف سے اجرت لیے کا مطالبہ اس بات کی دلیل تھا کہ قوم درالت کے ضربات کے دلیا انسان خدمات سے آشنا ہیں تھی اور اس کا خیال یہ تھا کہ آخرت میں مکمل کا میا بی عطا کہ نے والے انسان کو رات دنیا کی دولت یا حکومت بھی ہوسکتی ہے۔ لیکن موال یہ بیدا ہوتا ہے کہ پھر قدرت نے اجرت کا علان کیوں گیا۔ و

جن کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ اولیادالمترا دراہلبیت دسول سے مجست کرنے والامون مجست بنیں کہ تلہے بلکہ دسالت بیغمبراکم کی اُجرت بھی ادا کر دہلہے جو ایک عظیم زین شرف ہے اور جس سے بالا ترکو کی شرف نہیں ہے ۔ جس طرح کہ ان سے نفرت اور عداوت و کھنے والا ان کا ذاتی دخمن نہیں ہے بلکہ دسول اکرم کا دخمن ہے اور ان کے حقوق رسالت کا فاصب والا ان کا ذاتی دخمن نہیں ہے بلکہ دسول اکرم کا دخمن ہے اور ان کے حقوق رسالت کا فاصب اور ان کی متاع شریعت کا ناجا کر استعال کرنے والا ہے جس پر کسی طرح کے اجرکا استحقاق اور ان کی متاع شریعت کا ناجا کر استعال کرنے والا ہے جس پر کسی طرح کے اجرکا استحقاق اور ان کی متاع شریعت کا ناجا کر استعال کرنے والا ہے جس پر کسی طرح کے اجرکا استحقاق اس موسکتا ہے۔

اا دليل عظمت كردار

موره مبادكرم مريم آيت عدد من برورد كادعالم في وافع طور برماعلان كياب المريق و وي معتقريب لوگوں كيولوں كاروں كاروں

جس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی طرف سے خاصان زود ای مجست کا فراینہ ان کے ایان دکردارکا بھی اعلان ہے اور گھ یا کہ پر در دکار نے اس طرح ان سے کے بوٹ وعدہ نفرت کا یکم ان کے غیرومن اور برکردار ہونے کا اعلان ہے کہ پروردگارکسی مومن صالح سے نفرت کا حکم نہیں وے سکتاہے۔

مولائے کا کنان نے نے اسی نکتہ کی طوف اشارہ کرتے ہوئے اپنے چلہنے والوں کو باخرکیا تھا کا عنقریب نشام کا حاکم بھیں دوبا توں پرمجبود کرے گا:

١- محمد رُ الجلاكمو-

۷- جهسے بیزاری اختیار کرو۔

دیجه خردار مجه براکم بینا که بین اسے برداشت کرلوں گاکراس کا تعلق زبان سے ہے اور مجھے مخصاری زندگی اور بقاعز برنہ ہے۔ لیکن مجھ سے بزاری مت اختیار کرنا کریہ ایک قلبی امر ہے اور مقام تقیدیں بھی دل کوطیب وطاہراورصاحبا بیان رہنا چاہیئے ۔ اور مجھ سے برائت اس لئے جائز نہیں ہے کہ بین دین اسلام پر بیرا ہوا ہوں ۔ جس کا کھلا ہوا مطلب یہ کرایان وکردار تی برطی چیزہے۔ اگر کوئی شخص حقیقتاً دین اسلام پر بیدا ہوا ہے تو اس سے بوائت بیزلوی جائز نہیں ہایا جا اس سے بوائت بیزلوی جائز نہیں ہایا جا اس سے بوائت بیزلوی جائز نہیں ہایا جا سکتا ہے۔ ا

## ١١ يبب نصرت اللي

مرکاردوعالم فی زیرگی کے مختلف موارد سے لے کرمیران غدیرتک جب جی المبیت کی عظمت وجلالت کا اعلان کیا ہے اور ان کے حق میں دعا کی ہے قواس کا بجو علی ہے تواس کا بجو علی ہے تاکہ دشمن قرار دینا اور ان کے مددگار کی مدد کرنا " کے یا کہ اولیا رائٹر کی مجت انسان کو ان کا معلم اور امداد پر آمادہ کرتی ہے اور ان کی نصرت اور امداد انسان کو نصرت المی کی نصرت المداد انسان کو نصرت المی کے بغیر انجام ہیں نے سکتا ہے انسان اپن فطری کم زوری کی بنا پر دنیا کا کوئی کام امداد اللی کے بغیر انجام ہیں نے سکتا ہے انسان صحیفا " (انسان فطر تا کم زور بیداکیا گیا ہے) اور کم ورشخف کو بہرطال کا مساد اچا ہے اور سمار ایمیں ہے لہٰذا انسان جس خوالی مہار ایمین ہے در ایمی قدم آگر بڑھا تا ہے قومرکار دوعالم کا یہ ارشاد گرامی ماسے آجا تا ہے خوالی مہار ایمین کی داہ میں قدم آگر بڑھا تا ہے قومرکار دوعالم کا یہ ارشاد گرامی ماسے آجا تا ہے خوالی مہار ایمین کے دولی میں قدم آگر بڑھا تا ہے قومرکار دوعالم کا یہ ارشاد گرامی ماسے آجا تا ہے تو مرکار دوعالم کا یہ ارشاد گرامی ماسے آجا تا ہے تو مرکار دوعالم کا یہ ارشاد گرامی ماسے آجا تا ہے تو مرکار دوعالم کا یہ ارشاد گرامی ماسے آجا تا ہے تو مرکار دوعالم کا یہ ارشاد گرامی ماسے آجا تا ہے تو مرکار دوعالم کا یہ ارشاد گرامی ماسے آجا تا ہے تو مرکار دوعالم کا یہ اور تا دی تو می تو م

کہ الشرابلیت کی عدد کرنے والوں کی عدد کرتا ہے اور اس عدد کا جذبہ مجت سے پیدا ہوتا ہے قر گیا تو لا ہی اس نصرت الہی کے حصول کا مصدر و مرکز ہے جس کے بیٹر انسان خدائی ہما ہے کہ حصول کا مصدر و مرکز ہے جس کے بیٹر انسان خدائی ہما ہے کہ بعض نالا اُق بندوں کو مہارا دے دیا کرتا ہے اور انفیس بیغلط فہی ہوجاتی ہے کہ ہم خدائی بھی بعض نالا اُق بندوں کو مہارا دے دیا کرتا ہے اور انفیس بیغلط فہی ہوجاتی ہے کہ ہم خدائی مہارے کے محتاج بہیں ہیں یا ہمیں بھی نصرت الہی حاصل ہوگئی ہے ۔ حالا انکہ دسول اکر ہم نے مہارے کے محتاج بہیں ہیں یا ہمیں بھی نصرت الہی حاصل ہوگئی ہے ۔ حالا انکہ دسول اکر ہم نے جس نصرت کی دعا دی ہے ۔ اس کا مرتبہ بس نظری اور عمومی مہا دے ہے ہیں ذیا دہ بلند ہے ۔

### ١١-علامت ايمان

موره مبارکه آل عمران آیت مدیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ"صاحبان ایمان کویر حق نہیں ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست قرار دیں کہ اس طرح انسان کارشتہ فداسے

يحرمنقطع بوجاتاب

یر آیت کر بمداس بات کی دلیل ہے کہ پرور دگار مومنین کے لئے بر بینونہیں کہ تاہے کہ دہ غیر مومنین سے دشتہ وجست قائم کریں اور ان سے قرقا کا برتا دُکریں اور ظاہر ہے کہ جب مجبود دو سروں کے لئے بربات بسند نہیں کر تاہے تو خود اپنے لئے کس طرح ممکن ہے کہ غیر مومنین کی قرقا کا حکم دیرے ۔ لہذا اس کی طون سے قد لا کا حکم اس بات کی خمانت ہے کہ جب اس کی نگاہ میں صاحب ایمان ہے اور اس کا ایمان کسی دلیل کا مختاج نہیں ہے اور اس کا ایمان کسی دلیل کا مختاج نہیں ہے اور اس کا ایمان کسی دلیل کا مختاج نہیں ہے اور اس کی طفیل میں مجبت کرنے ول لے کا ایمان بھی ٹابت ہوجا تاہے کہ غیر مومن کے دل میں صاحب ایمان کسی ٹابت ہوجا تاہے کہ غیر مومن کے دل میں صاحب ایمان کسی حربات ہوجا تاہے کہ غیر مومن کے دل میں صاحب ایمان کے مختر نہیں بیدا ہو مکتی ہے۔

قولاً بى كى طرح تبرّاكا بى عالى ب كرجس طرح كا فرسے تولاً جائز نہيں ہے اسى طرح الله عن سے تبرّا بھى جائز نہيں ہے اور برائت كاجوا زاس بات كى دليل ہے كريا نسان ها ايل الله من سے تبرّا بھى جائز نہيں ہے اور برائت كاجوا زاس بات كى دليل ہے كريا نسان ها ايل من الدين وليد كے بس ہے جس طرح كر بن مصطلق كے ساتھ غلط برتا و كى بنا پرسركا دوعا لم في خالد بن وليد كے اس ہے برائت كا اعلان كرتا ہوں "

فالدکوتند کرنے کے بجائے پروردگارسے فریاد کرنے کامطلب ہی یہ ہے کہ البان ان اسلاح بنیں رہ گیا ہے اور اس کے دل یں وہ روح ایمان بنیں ہے جو ہومن کے جان و مال کے احرام پر آمادہ کرتی ہے اور جس کے بعد انسان اس طرح کے اقدا مات بنیں کرتا ہے جی ااقدام خالدنے کیا ہے۔

١١٠ سوره مارك بقره أيت عدد ين ارشاد موتاب:

"اس موقع کویا دکر دجب پیراپنے مریدوں سے تبرّاکریں گے، عذاب نگاہوں کے ماسنے ہوگا اور تمام دسائل بخات منقطع ہو چکے ہوں گے۔ اس دقت مریدکہیں گے کہ کاش اہمیں دنیا میں واپس کر دیا جاتا تو ہم ان سے اسی طرح تبرّا کرتے جس طرح انفوں نے ہم سے بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ پردردگا رامی طرح ان کے اعال کو حسرت ناک بناکرمیش کرتا ہے اور اب پر سب جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں "

أيات مباركر بعصاف داخع بوتا ب كتبراايك شريف ترين على بحس سے

كناره كشى كرف والول كوروز قيامت حسرت والم كاسامناكنا يراف كا

ترّاز كرف والوسك لي كون وبيلا نجات من موكا اوران كے سارے وساً ال تقطع

子とりなるか

، رہے ، را رکرنے والوں کا انجام جہنم ہے اور انھیں جہنم سے نکلنا نصیب زموگا پرورگار جمله صاحبان ایمان کو دشمنان نعداسے تبرّا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دوز قیامت کی حربت سے محفوظ دکھے۔!

### معاملات

اصول وفردع کے ذیل بی عام طور سے اسلام کے پانچ مخصوص عقائرا وری مخصوص عقائرا وری مخصوص عبادات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جس سے یہ تصور پردا ہو المبے کہ اسلام کے کل عقائر پانچ اصول بیں اور کل فروع دس عبادات بیں مخصر ہیں حالا نکہ ایسا ہر گر نہیں ہے۔
اسلام کے عقائر بیں یہ پانچ امور بنیا دی چشت رکھتے ہیں لیکن عقائد کی دنیا اس سے کہیں ڈیا وہ وہ سے اور اس بیں بہت سے دیگرا مور بھی خامل ہیں۔ نہ کورہ بالاتھوا ہی سے یہ صورت حال بیدا ہوگئ ہے کہ اچھے خلصے صاحبان ایمان کے سامنے بھی جب برا یار جعت کا ذکر اُتا ہے تو وہ جرت میں پرط جانتے ہیں کہ ان عقائد کا کوئی ذکر اصول دین بی داخل ہونا اور سے ہیں آیا ہے۔ حالا انکہ ہرصاحب نظر جانتا ہے کہ عقیدہ کا اصول دین بی داخل ہونا اور سے اور ایسے ہیں جفیں اصول دین کی حیثیت اور عقیدہ کونا اور ہے۔ بہت سے امور ایسے ہیں جفیں اصول دین کی حیثیت حاصل نہیں ہوں گئا ہے۔ ایکن ان کا عقیدہ دکھنا بہر حال ضرد دی ہے کہ اس کے بغیانسان حاس ایمان حاس کے بغیانسان حاس ایمان حاس کے بغیانسان حاس ایمان خور ایمان حاس کے بغیانسان حاس کی بیانسان حاس کے بغیانسان حاس کے بغیانسان حاس کے بھیانسان حاس کے بھیانسان حاس کے بغیانسان حاس کیانسان حاس کے بغیانسان حاس کے بغیانسان حاس کے بھیانسان حاس کے بھیانسان حاس کے بغیانسان حاس کی در اور حاس کی حاس کے بغیانسان حاس کے بغیانسان حاس کے بغیانسان حاس کے بغیانسان حاس کی حاس کے بغیانسان حاس کی در اور حاس کے بغیانسان حاس کے بغیانسان حاس کی در اس کے بغیانسان حاس کے بغیانسان حاس کے بغیانسان حاس کی حاس کے بغیانسان حاس کے بغیانسان حاس کی حاس کے دو کھی کے دور کے در میں کے در اس کے دیانسان حاس کی حاس کے در اس کے دیانسان حاس کی حاس کے در اس کے دیانسان حاس کی حاس کے در اس کے دیانسان کی حاس کے دیانسان کی حاس کے در اس کے

یهی حال فردع دین کا بھی ہے کہ فردع دین درحقیقت اسلام کے تام علی ایکام کا ام اس ہے۔ ان کا تعلق عبادات سے ہویا نہ ہو۔ لیکن ہمارے یہاں فردع دین میں صفحادات کے شار کیا جا تاہے۔ جس کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دس امور کو یا دکرنے کے بوایتے کو فروع دین کے مسلم میں کمل عارف شریعت تصور کر لیتا ہے۔ جب کہ اسلام ایک ایساجام عی فرمیب ہے مسلم میں مستحد نزدگی کا اعاظم کر لیا گیا ہے۔ مس میں کسی شعبہ نزدگی کو نظرا عماز نہیں کیا گیا ہے اور ہرشعبہ نزدگی کا اعاظم کر لیا گیا ہے۔ اسلامی قانون میں اگر تعروریا میں دہنے والی مجھلی کا حکم موجود ہے تو آسان بر

جیکنے والے جاندا درسورج کا قالون بھی موجودہے۔اس کے دامن میں اگر ذر ہ فاک کی جگہے تو بلندی کوہ کی بھی جگہنے۔

جلاہے او بلری وہ کی بی بھرہے۔ وہ حقوق العباد سے بھی بحث کر تاہے اور حقوق اللّٰری عظمت کا بھی اعسلان کرتاہے۔ اُس کی جامعیت کو دنیا کا کوئی قانون نہیں پاسکتاہے اور نہ کوئی قانون ساز ادارہ اس کی وسعت وہم گیری کا تصور کرسکتاہے۔

اسلام کی جامعیت کوتین حصوں بیں تقبیم کیا جا سکتا ہے: احوال اموال اعمال۔ احوال کی یاسخ تشمیں ہیں:

ا۔ انسان کے حالات خو داپنی ذات کے ساتھ۔ اس باب میں تام ذاتی اخلاقیات صداقت امانت ، شجاعت عدالت وغیرہ کے ساتھ اقرار کا شعبہ بھی شامل ہوجاتا ہے جہاں انسان لینے اور کسی کے حق کا اقرار کرتاہے اور وہ حق اقرار کی بنیا دیراس پڑتا بت مہدات ۔

۲- انسان کے مالات پر در دگار کے ساتھ۔ اس قسم میں طہارت نماز، روزہ۔ جے۔ زکوٰۃ نیمس۔ جہاد۔ نذر۔ عہد قسم دغیرہ سب ٹامل ہوجاتے ہیں۔

سرانمان کے مالات بنروں کے ساتھ۔ اس قسم میں امر بالمعروف ۔ نہی عن المنکر۔ نکاح۔ طلاق ۔ صدود۔ دیات، قصاص ۔ تولاء تبرا اور دکالت دغیرہ جیسے امور شامل ہوجائے ہیں۔

م- انسان کے حالات جیوانات کے ساتھ۔ اس تسمیں ٹرکار۔ ذبیر مسابقہ۔ تیراندازی دغیرہ کے شیعے ٹا مل ہیں۔

٥- انسان كے مالات ديگر مخلوقات كے ساتھ اس تسم ميں كھلنے ، پينے كا كاكا م مشامل ہيں ۔

نوط: ان تام مائل كود وسرے اعتبارات سے بھی تقییم كیاجا سكتا ہے اور شائد وه تقییم اس سے زیادہ دقیق تر بوكم اس مقام پر بہت سے الیات بھی احال ك شعبه بن داخل بوكة بن ليكن سردست اس تقسيم من صرف انساني حالات كالحاظ وكعاكيا؟ الموال.

اس شعبهٔ حیات میں بھی پانچ طرح کے ممائل پاکے جاتے ہیں : اسلیت کے اقرام : انفرادی ملیت پرشترک ملیت یعوامی ملیت یعموی ملیت پر کاری ملیت وغیرہ ۔

٧- ملكيت كاسباب؛ وراثت بخارت بهر بدير زص د نقطه وغيره - ساسط ملكيت كا انتقال؛ تخارت ملح وقف وهيت و دراثت وغيره - مر ملكيت كا انتقال؛ تخارت والمرضانت كفالت والمانت عاديت عفس و مركات عاديت عنق (آزادى غلام) يد بير مركات -

اعمال کے ذیل میں بہت سے مالیاتی امور بھی اُجائے ہیں لیکن اس وقت صرف ان امور کا تذکرہ کیا جارہا ہے جہاں انسان کو عرف عمل انجام دینا ہوتا ہے جیسے اجارہ (مزدوری) کربیاں اجیر صرف عمل کرتا ہے۔ مالیات کا سلسلہ اس کے بعد شہر وع ہوتا ہے۔

مجاله جهال بلاتفيص فرديه اعلان كياجا تا ہے كم جوشخص بھى فلال عمل انجام ديديكا

اسے اس قدر اُبرت دے دی جائے گی۔
مفار ہے جہاں ایک شخص دوسرے شخص کے مال سے کارو بارکر تاہے اور نفع
یں دونوں افراد حرب حصہ شریک ہوجاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس مقام پر ایک فرات کی طرف
سے عمل کے علاوہ کچونہیں ہے اور اس عمل نے اسے مفار پر کا شریک بنا دیا ہے۔
ما قاۃ ہے جہاں ایک افران دوسرے کے کھیت کی سینجائی کا کام انجام دیتا ہے۔
مزار عہ ہے جہاں ایک افران دوسرے کے کھیت ہیں کا شت کرتا ہے اور بعد بی حسب قرار دا داسے اس عمل کی اجرت مل جاتی ہے۔

### التيازات وخصوصيات

اسلامی تعلیمات بین جس طرح نظام عبا دات بیشا رخصوصیات و انتیازات کا حامل ہے۔ اسی طرح نظام معاملات بین بھی بیشا رخصوصیات و انتیازات بائے جاتے ہیں جن م

يس سے صرف بعض كا تذكره كياجار ہے۔

واضح رہے کرعبادات اور معاملات کا بنیادی فرق یہ ہے کہ عبادات میں قربۃ الی اللہ کی نیت خردری ہے لیکن معاملات دنیا فراسے غافل ہو کراور دنیا داری کی بنیاد پر بھی انجام دے جا سکتے ہیں۔ عبادات کی نیت میں ذرا ملاوٹ یا ریا کاری پیدا ہوجائے توعمل باطل ہوجا تا ہے لیکن معاملات میں ایسا ہر گر نہیں ہوتا ہے۔ وہ حرف دنیا کو دکھانے کے لئے بھی انجام پاسکتے ہیں الیکن اس کے باوجود معاملات کی دنیاداری بھی قو انین سے کمیر آزاد نہیں ہے بلکہ اس میں بھی بیشار پا بندیاں پائی جاتی ہیں کرجن کے بغیر معاملہ کی صحت کا کوئی امکان نہیں ہے۔

اسلای فقبارنے علمی استبار سے معاملات کو بھی دوصوں پرتفتیم کیا ہے بعض معاملاً دوطرنہ ہوتے ہیں کہ ایک فریق ایجاب کرنے والا ہوتا ہے اور دوسرا معاملہ کو قبول کرتا ہے

صے تارین اور نکاح وغیرہ ۔

اور دوسر معاملات بالكل يك طرفه موتے بين اور دباں كسى تبول كر نبوالے كى خرورت نہيں ہوتى ہے جيسے طلاق يا و قف و غيرہ كريرا مور ايك طرف سے انجام باتے بين اور ان بين كسى كے تبول كرنے كى شرط نہيں ہوتى ہے۔

پہلی تسم کوعقو دکہاجا تاہے اور دوسری قسم کو ایقاعات لیکن اجمالی طور پردونوں
کومعا لمات میں شامل کیاجا تاہے اور معاملات کا دائرہ اُسی طرح دسیع ہوجا تاہے جس
طرح عقائد میں وہ عقائد بھی شامل تھے جن پراسلام کا دار و مدارتھا اور وہ عقائد بھی شامل
تھے جن کے بغیرانسان اعراب کی طرح مسلمان تو کہاجا سکتا تھا۔ لیکن صاحب ایسان نہیں

كهاجامكتاتها-

التفزقة حلال وحرام

دنياكے نظاموں ميں عام طورسے يرخيال كياجاتا ہے ككار وباركى دنيا حلال وحوام ے بالا ترہے۔

تجارت پید کمانے کا ایک ذریعہ چاہے جس چیز کی تجارت کی جائے عرف دوسرے افراد کے جن منظلم نہونے یائے۔

بیکن اسلام کا قانون ایسا نہیں ہے وہ بیر سے زیادہ دوسری جہات کو اہمیت دیتاہے ادراس كى نظريس كونى ايسامعا لمرجا يُر بنبي بعص بين ذاتى طور يركونى عيب يا يا جاتا بهو یا اس سے سماج کے فاسد ہوجانے کا اندیشہ بیدا ہوجائے۔

مثال كے طور پر تحبہ خامہ كو دنیا كے نظام جائز قرار دے سكتے ہيں ليكن اسلام جائز نہيں كرسكتلب كراس ساناني شرافت وعفت كتباه وبرباد مروجان كالتديرة ينخطوب چنا پخاسلام نے تجارت کی دنیا بس بھی حب ذیل معاملات کو حوام قرار دے دیا ہے۔ ١- ذا قى طور يرى قرار يا جانے دالى اخيادكى تخارت ، جيے شراب - غيرتكارى كتا يسور

اورمُ دارى تحارت.

ب عقبی مال کی تجارت کہ یہ دوسروں کونقصان پہدنچانے کےمرادف ہے۔ ج - جن ال كى ساج بن كوئى قيمت زيواس كى تجارت \_ كريكه كمفلادام ورى بعد د- جى مالكاكونى فائده سوائد والمكرم بوصيحاً لات الموولوب وقاربازى ـ لا \_ مودى مواطات كرمود تودي مفت تورى اور واع تورى كايك احتى قتم ہے -

٧- اخلاقیات

تارت کا دنیا مالیات کی دنیا ہے لیکن اسلام نے اسے بھی اخلاقیات کے دائرہ یں مدد کردیا ہے ادراس کی نظرین مالیات سے زیادہ اہمیت اخلاقیات کی ہے۔مال نسانی

شرافت کی پہچا نہیں ہے لیکن اخلاق انسانی عظمت کی نشانی یقینا ہے۔ اظا قیات کے تحفظ کے ذیل بن اسلام نے حسب ذیل انداز کی تجارت کو کرده قراد دیا ؟ ا يجيفة وليكا پنے مال كى تعربيف كرنا اور خريدار كابرائى كرنا كر بہلى تسم ميں دھوكه كا

خطرہ ہے اور دوسری قسم میں رنجش اور دل آزاری کا اندلیشہے۔

ب ملمان بهان کے معالم میں دخل دینا اور دام بڑھا کرجنس پر قبضہ کرلینا کہ

اسطرح مالیات کے فائدہ کے ماتھ اسلامیات کا نقصال ہے۔

ج مطلوع فجرا ورطلوع آفتاب کے درمیان تجارت کرنا کہ یہ وقت عبادت کہا در دعاكاب ادراس بى بنده كارُخ فداكى طوت بونا چاہيے نه كه كاروباد كى طوت

د ما المات ين قسم كهانا كر ذات إر در د كاراس بات سے بلند ترب كراسے بيب كانے كا ذريعة قرار دياجائے۔

۷- ایسے مقام پر موداکہ ناجهاں عیب معلی من ہوسے کہ اس طرح فریب کاری کو فروع حاصل ہوسکتاہے۔

## ٣ ـ طرفين كے شرائط

اسلام اس بات سے ہرگزراضی بہیںہے کہ معاملات کو دنیا دی معاملہ قرار دے کر جن طرح جلب اجناس كاتبادله كرايا جائد وه اختياطي تدابير كے طور يرط فين ميں ليسے نزائط كود كيمنا جائنا ہے جن كے بوركسى طرح كا فساد مزيدا ہونے يائے۔ مثال كے طورير المت وطرفين كوبالغ بهونا جائية ونابالغ بجدك معامله كاكوني اغتبارتهبي بيعتاك اس كى چىتىت ايك دىدا در در در بوجائے - نابالغ ستقل طور برمعا لمركف كے فابل بہیں ہادر مذاہے احکام کا موضوع بنایا گیاہے۔

ب -طرفین کوعا قل ہوناچاہئے۔ دیوا نوں کے معاملات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اكرچمغرني معاشرول من بندرول اوركتول كوي تاجر ماخر يدار بنا ديا جا تاب-ج ـ طرفين كو بوشمند بونا چاہيئے۔ اگر معاملہ كم نے دالے دونوں اطراف عاقل بي

دلولنے بہیں ہیں لیکن مالیات کا شعور نہیں رکھتے ہیں آداسلام انھیں معاملہ کرنے کا بی بہیں دیتلہے کراس طرح یا دونوں کا مال ضائع ہوجائے گا یا ایک فریق دوسرے کی کمزوری سے فائدہ اُنٹھا کر سارا مال لوٹ لے گا۔

۵ - نقدوا دا ده - معاملات کونهایت بنیدگی کے ماتھ انجام پانا چاہیئے ۔ بہنسی مذاق کامعاملہ تجارت کے بہذا طرنسین کو مذاق کامعاملہ تجارت کے بجائے منتقبل میں منافرت کا ذریعہ بن سکتا ہے لہذا طرنسین کو ہوٹ وجواس اور تقد وا دا دہ کے ماتھ مو داکرنا چاہیئے۔

لا-افتیار مجودی کی حالت بی معاملہ مجمع نہیں ہوتا ہے۔ معاملہ کے لئے افتیار اور آزادی کا ہونا صروری کی حالت بیں معاملہ مجمع نہیں ہوتا ہے۔ معاملہ کے لئے افتیار سے تیمت کا تعین کرے۔ کا تعین کرے۔

## ٧- الوال كے نشرائط

اسلام نے طرفین معالمہ کی طرح خو داموال میں بھی چند شرائط کا ہونا صروری قرار دیاہے۔کدان کے بغیرمال قابل تجارت نہیں ہے۔ ا۔ مال کی مقدا رمعلوم ہو اور قیمت تھی معلوم اور معین ہو

ا۔ مال کی مقدا در معلوم ہو اور قیمت بھی معلوم اور معین ہو۔

مب نیجے والا قبضہ دینے کی طاقت رکھتا ہوتا کہ مفت خوری مزہونے پائے۔
ج ۔ وہ جماخصوصیات واضح ہوں جن کی وجرسے قیمت ہی فرق ہوسکتا ہے۔
د ۔ مال پر دوسرے کاحق مزہو کہ اس طرح اس کی حق تلفی ہوجائے گی۔
د ۔ مال پر دوسرے کاحق مزہو کہ اس طرح اس کی حق تلفی ہوجائے گی۔
لا۔ جس شے کوفرو خت کر رہا ہے وہ کوئی واقعی شے ہو ورمز صرف منافع اور

۵-اختيار سخ

اسلام نے معاملات کو پاکیزہ بنانے کے لئے یہ انتظام بھی کیلے کہ جہاں کہسی رہے کے فساد کا اندلیٹر تھا وہاں معاملہ کونسخ کرنے کا اختیار بھی ہے دیا ہے اکرمعاملہ عمل آزادی ۔ رضامندی اور دیا تنداری کے ساتھ انجام پائے اور کسی طرح کانقس بایب مزید اید نہ ایر ک

اسلامی فقریں حب ذیل قسم کے اختیارات پائے جاتے ہیں : ا۔ اختیار مجلس۔ انسان نے جس مقام پر سوداکیا ہے اگراسی دقت اسی مقام پر معاملہ کوختم کرنا چاہتا ہے تذکر سکتا ہے۔ اسلام بیں کسی طرح کا جرنہیں ہے۔

۷ ۔ اختیار خیارہ ۔ اگرانسان برتصور کرتاہے کہ عام محاملات کے اعتباد سے اس معاملہ بین کو نک فاص نقصان ہود ہاہے تو اسلام نے اسے تق دیاہے کرموا ملہ کوختم کرف جا ہے اس وقت کو فی شرط نہ کی ہو بشرط بیکہ عام طور سے لوگ اس شرط کو فروری ہجھتے ہوں۔ سر ۔ اختیار شرط ۔ اگر معاملہ بیں بہلے ہی سے طے کرلیا گیا ہے کہ طرفین یاکسی ایک فریق کو فسن کرنے کا اختیار ہوگا تو اس شرط پرعمل کرنا ضروری ہوگا۔

روں مرسے وہ سیار مرسے ہوں ہوں ہوتی ہے ملاوط یاکسی اور ذریعے سے دوسرے مرسی کا دی ہے۔ دسرے فراتی کے ملاوط یاکسی اور ذریعے سے دوسرے فراتی کو دھو کہ دیا ہے۔ فراتی کو دھو کہ دیا ہے۔ مرسا ملہ کے بعد برمعلوم ہوجائے کہ جنس میں عیب پایاجا تاہے۔ ۵۔ اختیار عیب ۔ اگر معا ملہ کے بعد برمعلوم ہوجائے کہ جنس میں عیب پایاجا تاہے

تخريراركومعالمكوسخ كرديفكا اختيارهاصل ب-

۱- اختیار عضبیت \_ اگر معاملہ کے بور بر معلی ہوجائے کرمادا مال مالک کا نہیں ہے اور کچھ حصہ عضبی ہو تو معاملہ کو فنیح کرسکتا ہے۔ ما دا مال عضبی ہو تو معاملہ بہا ہے اور کچھ حصہ عضبی ہے تہ خریداداس معاملہ کو فنی خرورت نہیں ہے ۔ بہا طل ہے۔ فنیح کرنے کی کوئی خرورت نہیں ہے ۔ معاملہ بہا کہ اس میں اس می

مطلوبه صفات نہیں پائے جاتے ہی تواسے معاملہ کونسخ کر دینے کا اختیارہے۔

اس کے علاوہ اور بھی بہت سے موار دہیں جہاں اسلام نے معاملہ کوفت کرنے کا اختیار دیا ہے اور بھی بہت سے موار دہیں جہاں اسلام نے معاملہ کوفت کرنے کا اختیار دیا ہے اور مرب کا خلاصہ بہت کہ اسلام کسی طرح کی فریب کاری یا بر دیا تی بنیں جا ہتا ہے۔ اس کا مقصد بہت کہ معاملات کی دنیا ہیں بھی انبان انبان رہے اور کہاں ہے تومسلمان رہے۔ ایسانہ ہوکہ دولت کا منے دیکھ کرانبان انبانیت یا شراف نیس

# ہے ہاتھ دصوبیتے اوراس طرح مال کافائدہ مال کی بربادی بن جائے۔

٧- لحاظ مستقبل

اسلام حرف برنہ بی چاہتاہے کہ معام ہوگیا تو بات تام ہوگئ اورابانان
کی جرست بنا دی ہے تو دوسری طرف اقالہ کا قالون بھی بنا دیاہے کہ بیخے والا ہاخرین فی الا انگر ایسے کہ بیخے والا ہاخرین فی الا انگر این ہے کہ بیخے والا ہاخرین فی الا انگر این ہے کہ معاملہ کوخم کر سکے اور دالا انگر این کو چاہیے کہ اس کے اس مطالبہ کو تبول کرلے جس طرح کہ پرور دگار بندہ کی دوسرے فریق کو چاہیے کہ اس کے اس مطالبہ کو تبول کرلے جس طرح کہ پرور دگار بندہ کی آئے بول نہ کہ تبول کر ایس کے اس مطالبہ کو تبول کر سے جس کے کہ اس کے اس مطالبہ کو تبول کر سے جس کے کہ اس کے اس مطالبہ کو تبول کر ہے جس کے کہ اس کے بارے بس بھی بھی سوچنا چاہیے کہ انگر پرور دگار نے بھی کسی سوچنا چاہیے کہ انگر پرور دگار نے بھی ہی سوچنا چاہیے کہ انگر پرور دگار نے بھی ہیں سوچنا چاہیے کہ انگر پرور دگار سے ایسے برتا وکی توقع دکھتاہے ہا سکتی ہے تو انسان کا انجام کیا ہوگا۔ وہ انگر پرور دگار سے ایسے برتا وکی توقع دکھتاہے ہا سے بھی بندگان پرور دگار کے ما تھا ایسا ہی برتا و کرنا چاہیے۔

## ٥- حق شفعه

اسلام نے اپ مما طات یں اس قدراخلاقیات کو نتا مل کیاہے کہ اگرایک اس مختلف افراد شریک ہیں اور ایک شریک اپنے حصہ کو بیخنا جا ہتاہے تواسے یہ آزادی میں ہے کہ جس طرح جائے فروخت کر دے اور نیا خریدار پڑانے شریک کا شریک بن کر اسے اذبیت بہو نجائے۔ بلکداس کا قانون یہ ہے کہ اگر پرانا شریک مال کو اسسی قیمت پر دو مراضحص خریر رہا ہے تواس کا حق مقدم ہے۔ اس لے کہ اسے نے نیزیا دکو پر داشت کر نا پرطے گا اور موسکتا ہے کہ وہ اس کے لئے اس لے کہ است نہ ہو۔ لہذا اسلام نے ایک طرف یہ چا با کہ مالک کا مال ضائع نہوا ور اس کے لئے اس برداشت رہوں ہے اور دو مری طرف یہ چا با کہ پڑانا شریک کسی نی مصیبت میں مبتلا

ر ہو اہٰذا اسے یہ اختیار رہے کہ وہ قیمت اوا کر کے اپنے کونی معیبت سے بچالے۔

### ٨- حرمت أكل مال بالياطل

اسلامی معاطات کا ایک اخیاذیہ بھی ہے کہ اسلام نے ناجا کہ ظریقہ پر مال کے استعمال کو حرام قرار دے دیا ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ مال ملکیت بی واخل ہوتو شیح راستوں سے داخل ہو اور ملکیت سے خارج ہوتو شیح اصول کے ذریعہ خارج ہو۔ اور بی وجہ نے کہ اس بنے لاکھوں رو بیر کے ہمرا ور ہدیہ کو جائز قرار دیا ہے لیکن سود کے ایک میسیم کو بھی حرام کر دیا ہے۔

اس کی نگاہ بی سود کی بھی دوسیں ہیں:

ا ـ تجارتی سود \_ جهال کسی مال کواسی مال کے عوض اضافہ کے ساتھ فروخت کیاجاتا ہے۔ ۲ ـ قرضی سود \_ جہال ایک مقدار میں مال دے کراس سے زیادہ مقدار میں والیسی

كامطالبه كياجاتاب

اسلام کافلسفریہ ہے کہ جب محا دھہ بیں برابر کا مال داپس لے لیا گیاہے یا قرض
میں پوری رقم دابس لے لیگئ ہے تواب اضا ذکے مطالبہ کا کیا جوا زہے ا دراس اضا ذکے مطالبہ کا کیا جوا زہے ا دراس اضا ذکے مطالبہ کا کیا جارہ ہے۔
مقابلہ بیں صاحب مال نے کیا دیا ہے جس کے عوض بیں اضا ذکا مطالبہ کیا جارہ ہے۔
اگر اس نے کم سے کم اس خطرہ ہی بین حصہ لیا ہوتا کہ اگر مال ضائع ہوگیا یا تجادت بی نفصان ہوگیا توصاحب مال اس کا ذمر دار ہوگا تواسے اس خطرہ کا معاور نہ دے دیا جاسکتا
ادر فائدہ بیں دو نوں حصہ دار ہوتے ہیں لیکن نقصان کو صاحب مال برداشت کرتا ہے۔
ادر فائدہ بیں دو نوں حصہ دار ہوتے ہیں لیکن نقصان کو صاحب مال برداشت کرتا ہے۔
اس خطرہ کا نتیج ہے جواس نے خمادہ کی صورت ہیں مول لیا ہے ۔ ورمز مکمل مال دائیس اس خطرہ کا نتیج ہے جواس نے خمادہ کی صورت ہیں مول لیا ہے ۔ ورمز مکمل مال دائیس الین کے بعدا ضا فر کا کو کی قانونی جوانہ ہیں ہیں امراک خون طرح کی محنت سے ہوا ہوں کے دورال محفوظ درمنے کی صورت میں اصافہ نہیں ہیدا ہوں کتا ہے۔

## ٩ ایجاب وقبول

املام کابنیادی قانون برم کرموا طات کو ایجاب و قبول کے ذربیوانجام پانا چاہئے۔ اس المام کابنیادی قانون برم کرموا طات کو ایجاب و قبول کی تفظی شرط کو مٹالیا ہے اور دنیا کے الی ممالاً مستر قرار دے دیلہ ہے۔ قرجہاں زندگی اور نسلوں کا ممثلہ ہے و ہاں اس مہولت کی اجازت نہیں میں ہوائی سے اور بر شرط کردی ہے کہ بچاح و طلاق جسے ممائل کو ایجاب و قبول ہی کے ذربیوائی میں العام ہے۔ اگر چران کا تعلق بھی معاطات ہی سے ہے لیکن برموا طالت و و ہمیں ہیں جہاں العام اور فیاد کا تعلق انسان کی عزت و آبرو العان اور فیاد کا تعلق حرف مال و نیاسے ہو۔ بیماں فیاد کا تعلق انسان کی عزت و آبرو الدر سلوں کی تناہی اور بر بادی سے ہے لہذا اسلام نے برحزوری سمجھا کہ الفاظ کو درمیان ارتسان کی تناہی اور بر بادی سے ہے لہذا اسلام نے برحزوری سمجھا کہ الفاظ کو درمیان میں الیا جائے اور الفاظ کو بر بادی کو رسی طرح کا شک و شہر مذیبیوا ہونے پائے کہ شک یا اختلاف میں کو تباہ و بر باد کر د متاہ ہے۔

یرنصور قطعًا غلط ہے کہ میاں بیوی داختی ہوں آؤ قاضی کو دخل نہیں دینا چاہیے۔
اس کے کہ یہ بات دہاں میچے ہوتی ہے جہاں مقصد خواہشات کی تسکین وکمیل ہوتا ہے لیکن اس کے کہ یہ بات دہاں مو اور پوری زنرگی کو ایک دشتہ میں مقید کیا گیا ہو دہاں ایسے بال نسلوں کی بقاکا مسلم ہوا در پوری زنرگی کو ایک دشتہ میں مقید کیا گیا ہو دہاں ایسے المالا ہر حال صروری ہیں جو رمشتہ کو طرفین پر واضح کر دیں اور دونوں کو ان کی زمرداری

- リラくんにひ・

ایسانہ ہوکہ کام نکل جانے کے بعد مردیہ کے کہ میرے ذہن یں کسی نفظ یا ہریا
مری ذمد داریوں کا تصور بھی ہمیں تھا اور عورت یہ کھے کہ میں نے اپنا سارا وجو داس
مری ذمہ داریوں کا تصور بھی ہمیں تھا اور عورت یہ کھے کہ میں نے اپنا سارا وجو داس
مراخیال تھا کہ آپ اپنی کل کا نمات ہم والے کہ دیں گے ۔
اسلام نے چاہا کہ الفاظ کے ذریعہ بات بالکل واضح ہموجائے تاکہ کسی طرح کے
مراسا میں عربی کے فروغ مذعاصل ہونے ہائے ۔
مراسا کی دھرے کہ الفاظ میں تھے ماسال میں نے اپنے ۔

بات کے تین کا اظہار موتا ہے اور کسی طرح کا دوسرا احتمال نہیں رہ جاتا ہے اور پھر ماضی کے الفاظ کو حال میں استعمال کرنے کے لئے تصدانشار کو ضروری قرار دیا ہے تاکہ عقد ایک تفید دیر بیز ربن جائے ملکہ دقت حاضر میں ایک رشتہ قرار پائے اور اس کے تام ارکان صد فیصد واضح ہوں اور کسی طرح کے اشتباہ کا امکان نہو۔

اس مقام پراسلام نے ایک اورا صیاط برتی ہے کہ اگر عقد کرنے والے زندگی کے تجربات سے نا آسشنا ہی تو انھیں تجربہ کا را فراد کا مہا دا دے دیا جائے تاکہ وہ کسی

طرح كا دهوك ر كهانے يا ين -

کھلی ہوئی بات ہے کہ عقد کے موقع پرطرفین کے پاس جذبات زیادہ ہوتے ہیں ا در تجربات کم ۔ ا در برزرگان خاندان کے پاس بخربات زیادہ ہوتے ہیں ادر جذبات کم ۔ لہذا اسلام نے چاہا کہ مزصاحب معاملہ کے جذبات پا مال ہونے پائیں اور زدہ بزرگ

کے بڑیانسے کود) دہے یائے۔

اب چونکورت کے دہو دیں جذبات ذیا دہ ہوتے ہیں ا درا بجاب واقدام کا اسے ابخام دینا ہوتلے لئزا اسلام نے احتیاط کا داستہ یہ احتیار کیا کہ لاطی کو ادی ہے قباب یا دا داسے اجا ذت حرور لے لے کہ ان کے پاس مجربات جی ہیں ا در وہ جذباتی طور پر اپنی بچرکے لئے ہمترین ا در خوستگوا در زرگ کے خواہش ند بھی ہیں ا در اس طرح اس کی ذرد کی جے لئے ہمترین ا در خواش کو اندوا کا در در گ کے خواہش ند بھی ہیں ا در داکہ وہ اندوا کی در در گ کے خواہش ند بھی ہیں ا در داکہ وہ اندوا کی در در گ کے خواہش ند بھی ہیں ا در داکہ وہ اندوا کی در در گ کا بخر بر کر کے کی منزل سے گذر جی ہے تو اب اسیمی کی دا ہما کی کی منزل سے گذر جی ہے تو اب اسیمی کی دا ہما کی کو دُی اعترافی کی صرورت ہمیں ہے ا در وہ حرف اپنی پسند سے عقد کر سکتی ہے ۔ اسلام کو کو دُی اعترافی ہو کی منزل سے گذر جی ہے اسلام کو کو دُی اعترافی ہو کی منزل سے در ایک منام بنا دیا ہے ا در کھی ہوا کر تا ہے ۔ اس لئے کہ اس نے ذاتی تحر بر کو رہ در قیمتی ہوا کر تا ہے ۔

١٠ معندل بنيادي

اللم نے اپنے تمام معاملات بی اس مکنہ کو بھی پیش نسکاہ رکھا ہے کہ کوئ قالا

بہ بنیاد مزہوا ور جو بنیاد قرار دی جائے وہ معتدل اور متوازن ہو ہا ۔ اسلے بھی ایک معتدل بنیاد قرار دی ہے کہ کستم کی اور سطے بھی ایک معتدل بنیاد قرار دی ہے کہ کستم کی اور سے ادر کس قسم کی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ کب تک نکاری اور کس اسے قور اجا اسکتا ہے۔ کون سے اسباب ہیں جن میں نکاری میں الکاری میں الکاری میں الکاری میں جا اور کاری الکاری میں بڑتی ہے۔ اور کاری الکاری میں بڑتی ہے۔ اور کاری الکاری ہوجا تی ہے اور کاری الکاری ہوجا تی ہے اور کاری الکاری ہوجا تی ہے۔ اور کاری الکاری ہوجا تی ہے۔

ا در اسی طرح میراث بی بھی ترکہ کی ایک مختدل بنیا دقرار دی سے کون سے افراد دارت ہم وسکتے ہیں اور کن افراد میں دراشت الا سے کون سے افراد دارت ہم و سکتے ہیں اور کن افراد میں دراشت اللہ میں پائی جاتی ہے ادراس کے بعداصل میراث کے لئے بھی ایک اللہ دار دی ہے جس کے ذریعی انسان کے تمام دشتوں کا بالتر تیب اطاط کر اللہ اسلام کی نگار میں ممال نے کی بیٹر مذاری میں در

اللام كانكاه من ميراث كا دو بنيادي من

ایک وہ ذاتی قرار دا دہے جس میں طرفین ایک دوسرے سے اندا ہے۔ کرتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں دراثت کے حفدار موجاتے ہیں۔

ادرایک ده فطری دشته جے پیدا کرنے دالے نے تام کر اسال ک

الله درجات قرار دے ہیں:

س پہلے درجر میں وہ افراد ہیں جن کارشتر کولادت براہ داست میں اور است کے طبقہ میں اولاد۔ المریں مال باپ اور نیچے کے طبقہ میں اولاد۔

دوسرے درجہ میں وہ افراد ہیں جن کارشۃ ماں باب کے ادار المجامعہ المجامعہ المجامعہ المجامعہ المجامعہ المجامعہ الم مرکے بالانی طبقہ میں ان کے ماں باپ ہیں اور نجلے طبقہ میں ان کی ادار المحاملہ کے دلالے کے مالی بہن ۔

تیسرے درجری وہ افراد ہیں جن کا درشتہ ال باپ کے والدیں کے الدیں اوال ہوتا میں ان کی دومری اولاد شامل ہے جسے میت کا چچا یا ماموں کیا ہا اس متوازن بنیا دکو قائم کرتے وقت بھراسلام نے حالات اسال کہ وراثت پانے والے غریب ہیں یا امیر۔ نیک کردار ہیں یا بدکرداد کر اس طرح میرا عالم میں منتظر ہوجائے گا در کوئی شخص بھی وارث رہ ہوسکے گا۔ البتہ حالات اس حرث برار ہوجا بئی کہ انسان مرنے والے کا قائل بن جائے یا پیدا کرنے والے ہی کا منکر ہوجائے تواسے میراث سے بہرحال محوم کر دیا جائے گا کہ پہلی صورت بیں مورث کو مارکر وارث بنناچاہتاہے تواس کی سزایہ ہے کہ وراثت سے محروم کر دیا جائے اور دوسری صورت بی وہ اس کے وجود کا قائل تبیں ہے جہنے قانون وراثت کو بنا یا ہے تواس کے دارث ہونے کا کیا موال پراہوئے۔ غرض کہ اسلام کے جلم اس کا معادات اور معا ملات اس قدر دقیق مصالی کے حامل بیں کہ ان کی محمل شرح اور توضیح کے لئے گتا ہیں در کا رہیں۔

اس مقام پر صون چنرمها لح معاطات کی طرف اشاره کردیاگیا ہے تاکہ بیبات واضی ہوجائے کرجس طرح اسلام کے عبادات کا کوئی جواب نہیں ہے اسی طرح اسلام کے معاطات کی بھی کوئی شال اور نظیر نہیں ہے۔ رب کریم امت اسلام کو تو فیق دے کہ وہ اپنے دین و نفر ہب کی ضیحے قدریں بہچانے اور عالم انسانیت کو بھی توفیق دے کہ کھو کریں کھلنے کے بجائے اسلامی تعلیمات کے مایہ میں بنا ہ لے نال تاکا نات کا قانون مخلوقات کے افکار کی بیدا وارسے بہطال ہمتر ہوتا ہے بشرطیکہ انسان میں اس امر کا شعور بہدا ہوجائے۔!

وآخردعواناان الحمد للله رب الغلين والسلام على من اتبع الهدئ-